

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



چونکادینے والی خوفنا ک کہانیوں کا انتخاب

ولم المحادث

جلدنمبر16شاره نمبر4 جنوري2015ء

ای میل ایر کین: 1080 مین ای میل ایر کین: Dardigesto1@gmail.com

سب ايزير محدويثان

اً قيت -/70 روپ

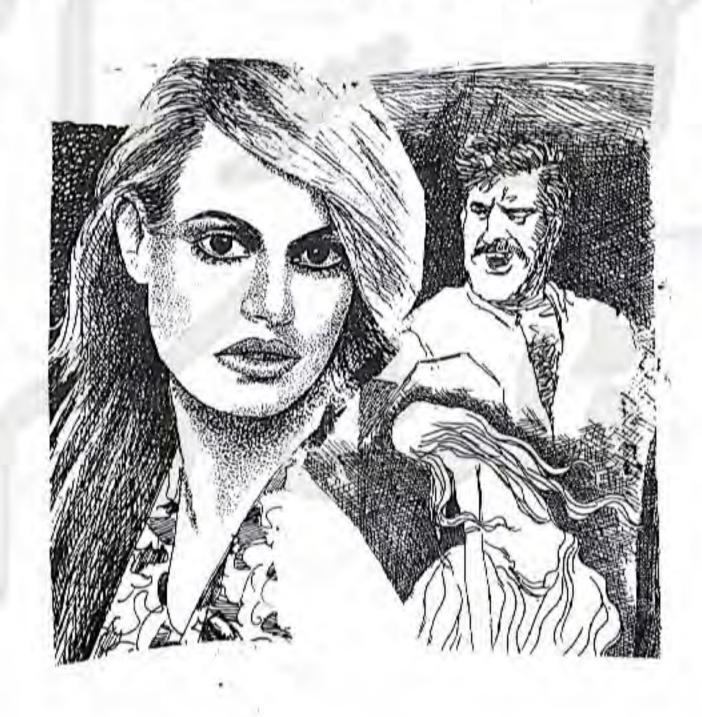

ادارہ کا کمی بھی رائٹر کے خیالات سے متنق ہونا ضروری فیل۔ ڈرڈ انجسٹ میں چینے والی تمام کہانیاں قرضی ہوتی ہیں کمی کی ذات یا مخصیت سے مماثلت انقاقیہ ہو کتی ہے

تمام اشتبارات نیک نیتی کی بنیاد پرشائع کے جاتے ہیں۔ادارہ اس معاملے میں کمی بھی طرح ذے وارن موکا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM





HHH. PARSOCIL FI.COM



- اور کی شخص میں طافت نہیں کہ اللہ کے تھم کے بغیر مرجائے۔ اس نے موت کا وفت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ (سورة آل عمران 13 یت 145)
- اے جہاد سے ڈرنے والوتم کہیں رہوموت تو تنہیں آ کررہے گی خواہ بوے بوے محلول میں رہو۔ (سورة نساء 4 آیت 78)
- اوروہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پرنگران مقرر کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ جبتم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمار بے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ (سورۃ انعام 6 آیت 61)
- ' بھلاتمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہاانہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ بہچان تو اپنی گھر جاکر ایک بھتا ہوا موٹا بچھڑ الائے اور کھانے کے لئے ان کے آگے دکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے ؟ اور ول میں ان سے خوف اور کھانے کے لئے ان کے آگے دکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے ؟ اور ول میں ان سے خوف معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ سجیجے اور ان کوایک دانش مندا سجاتی لڑکے کی بٹارت بھی سنائی۔

(سورة ذاريات 51 آيت 24 سے 28)

- □ توان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پرلعنت کی اوران کے دلوں کو بخت کردیا یہ لوگ کلمات
   کتاب کواپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں ، اوران جن باتوں کی ان کو قیمت کی گئی تقی ان کا بھی ایک حصہ
   فراموش کر بیٹے اور تھوڑے آ دمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی خطا نیس معاف کردواوران سے درگز رکرو کہ اللہ
   احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جولوگ آپ بارے ہیں کہتم نیس کہتے ہیں کہ ہم نصار کی ہیں ، ہم نے ان
   احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جولوگ آپ بارے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نصار کی ہیں ، ہم نے ان
   سے بھی عہد لیا تھا گرانہوں نے بھی اس قیمت کا جوان کو کی گئی تھی ، ایک حصہ فراموش کردیا ، تو ہم نے ان کے
   سے بھی عہد لیا تھا گرانہوں نے بھی اس قیمت کا جوان کو کی گئی تھی ، ایک حصہ فراموش کردیا ، تو ہم نے ان کے
   سام قیامت تک کے لئے دشمنی اور کینے ڈال دیا اور جو پچھوہ کرتے رہے ، اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ
   کرےگا۔ (سورۃ ما کدہ 15 ہے 14 ہے 14)
- اور من انسانی کی اوراس ذات کی جس نے اس کے اعضا کو برابر کیا پھراس کو بدکاری سے بیخے اور پر ہیزگاری کے اور پر ہیزگاری کرنے کی بچھ دی کہ جس نے اپنے تفس کا تزکید کیا، وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا، وہ خسارے میں رہا۔ (سورۃ بٹس 191 یت 7 سے 10)

Dar Digest 7 January

WWW.PAKSOCIETY.COM

#### قارئين كرام السلام عليكم إ

مجدِ تو بنادی شب بحریس ایمال کے حرارت والوں نے .....من اپنا پرانا یا بی برسوں میں نمازی بن شد سکا۔ قارئین کرام! علامها قبال کے اس شعر پر جتناغور کیا جائے تو پیمنہوم سامنے آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ممل کیا ہیں؟ ہم اپنے اسلاف کر ماج کا کرا کے طرزعمل کو بھول بیٹھے ہیں، چلتے ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف موجود نہیں نیکن ہم میں ''ا حکام خداد ندی، قرآن اورا حادیث نبوی موجود ہے۔اگران کے مطابق ہم اپناعمل صالح کرلیں تو ہم بھی سکھ شانتی ہے خوشحال زندگی گزاریں گے۔اگر ہم خود غرض، مطلب پری اورالگ الگ سوچ کو بالائے طاق رکھ دیں اور آپس کے انقاق اتحاد کو اپنالیں ، اور ایک دوسرے کے د کھ در د کومسوس کے مناکار سے میں میں میں میں اور آپس کے انقاق اتحاد کو اپنالیں ، اور ایک دوسرے کے د کھ در د کومسوس کرنے لگیں تو ہم بھی خوشیوں کے کہوارہ میں جمولے لگیں گے۔ جب تک ہم آپس میں اتفاق واتحا داورانیا نہیت پڑھل نہیں کریں گے اس دقت تک ہم اپنی پریشانیوں پر قابونیس پاسکتے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ،اور ہمیں انہی باتوں پرعمل کرتے ہوئے قدم آ مے بر حانا جاہے تا کہ ماری آنے والی سلیس معاشرہ میں خوش وخرم زیرگی گزار عیس ..... قار سین کرام! آپ سب کونیا میسوی سال 2015ءمبارک ہو۔ زیر نظر جنوری کا خاص نمبر ڈرڈا بجسٹ 70روپے کا ہے اس کے بعد کا ہر شارہ اپنے سابقیریٹ یعنی 60 روپے کا بی ہوگا۔ میں آپ سب کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ ہر ماہ ڈر ڈانجسٹ لگن ومحبت سے خرید تے ہیں اوراپنی انجھی انجھی کا وشیں ارسال کرتے ہیں، آپ سب کی جاہت خلوص اور پند کے سہارے ڈامجسٹ اپنی ترتی کی منزلیس طے کرد ہاہے، میری وعاہے کہ قار كين كرام! آپ سب پرالله تعالى اپنافضل وكرم ر كھاور ؤهير سارى خوشيول سے نواز سے (آمين)

4665061

خالد على، فيجنك ايثريثر

ساحس دعيا بخارى بعير بورس السلام عليم إدمبركاؤر بائيس نومبركوملا - ناسل اجهار باقرآن كى باتيس الجهي لكيس - شانه حنیف اور سحرش دیکم ان ڈر ..... ہم بھی ڈر کے'' فیملی ممبر'' ہیں ۔ سوآ پ لوگوں کا اضافہ اچھالگا۔ پیاسحرا شکر میر کہ لفٹ پیندآئی ۔ ساجدہ راجه ،آپ کے جوتھے بچا بھی اس دار فانی کوخیر باد کہدگئے ..... بہت دکھ موااور ناصر فرباد بھائی کے والد کا بھی ۔... ہمارے ہال بھی گزشتہ دنوں تا گهانی اموات بهت ہوئیں۔ایک مخص "حسن" تو محض آ دھ گھنٹہ بل ٹھیک ٹھاک تھا اورمحض آ دھ گھنٹہ بعداس کی موت کی خبر ..... بے شک جمیں لوٹ کر انٹد کے پاس جانا ہے۔ بیزندگی تو عارضی ہے۔ پینبیس کب موت کی سرحدوں کوچیولیں۔ مکر ہم ہیں کہاس میں مگن ہوکررہ گئے ہیں۔عداوتیں، نفرتیں، بخض،حد،ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کی کوششوں میں،اور فلاں نے ہمیں بیرکہا،اب اس سے بات نہیں کرنی، اس نے بیکیا، اب اس کے ساتھ بیرکرنا ہے، وغیرہ وغیرہ ..... حالانکہ ہمیں بیا بھی نہیں پت کہ ہم اگلا سانس بھی لے سکیں گے یا .....لین ہم اس فانی دنیا کودائی سمجھے ہوئے ہیں۔ خیراللہ آپ کے پچااور ناصر بھائی کے والدکوکروٹ کروٹ جنت تصیب کرے۔اور ابل خانہ کومبر عظیم عطافر مائے۔اپنوں کو کھونے کا دکھ بلاشہا حاط تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔ان کا کوئی دونعم البدل تنہیں۔ مگر ہمارے یاس صبر کے سواکوئی جارہ نبیں ہوتا مگریہ بھی سے کہ " ہزارر یاضتیں ہوں صبر کی مگراس کے با دجود بھی بھی کوئی ملال بھول نہیں۔ ہم" سے"اس لئے جاتے ہیں کہ مجبور ہوتے ہیں۔ مگر د کھ قیامت تک''تازہ'' رہتا ہے اور ہرسانس کو''قیامت'' بتائے رکھتا ہے۔ جارجنوری کو ہمارے انكل "شاه حسين" كى برى ہے۔ پليز دعاؤں ميں يا در كھنے كا كما اللہ تعالى دعائيں رونبيں كرتا اور حضرت محم كا فرمان ہے كـ"ايے مردوں ے لئے دعا کیا کرو \_ کیونکہ تمہاری دعا مردے اور عذاب کے چے بہاڑ بن کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ "دالبدا ہمیں اہل جیج اسلام کے لئے دعا سي كرنى جابئين \_ فكفته مسرر! شادى مبارك بو\_مشائى .....؟ اورلكهمنا جارى رتھيں، عامر بھائى! وعاؤں كے لئے "جزاك الله خر!" ہم ہے کہیں اچھا لکھتے ہیں آپ الیں امتیاز اس بار بھی اپ پرائے "مشینی انداز" میں نظر آئے اور تبعرہ مضم .....مجبوری آپ نے اچھی لکھی۔ مرثر بخاری کی بیٹنی موت بھی اچھی رہی۔ اجرمبراور خاموش ارسال خدمت ہیں۔امید ہے ..... آخر میں سب کے لئے وعائیں كالله برتر برسلمان كى برقتم كى يريشانى دوركر عاور برجائز عاجت بورى كرے۔ والسلام\_ المريد المريد المري تام ياتي حقيقت ريني بين اكرجم مطلب يري كوچيود كرة بس مين اتحادا تفاق قائم كرين اور دومرول كروك

سیدہ عطیہ زاھرہ الہورے،السلام علیم المیرکرتی ہوں ادارہ ڈرڈا بجسٹ کا اشاف بخیریت ہوگا۔اس کے علاوہ ہیں ڈر ڈا بجسٹ کے تمام سے ادر پرانے قارئین کے لئے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی ان سب کو بھی خوش وخرم رکھے۔اس کے ساتھ ساتھ ہیں آپ سب کو نے سال کی مبارک باد بھی دیتی ہوں۔اور دعا کرتی ہوں کہ آئے والا سال ہم سب کے لئے خوشیوں سے بھرا ہو۔ پرانا سال ہو کہ اب اپنے اختدا می طرف بڑھ دہا ہے۔ بھے ڈرڈا بجسٹ کا ایک حصہ بنالیا۔اس سال شاید دویا تمین ماہ ایسے گزرے۔ جس میں میری کہ انی شال نہتی۔ باتی پورا سال میری تحریروں کو جگہ دی گئے۔ میں اس کے لئے اوار سے کی شکر گزار ہوں۔ میں ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں سے میری تحقیل میں بہترین تھیں۔ گزار ہوں جنہوں نے میری تحریروں کو پہند کیا۔ اب میں دمبر کے پر سے کا ذکر کروں، تو سب تحریریں شامل جو کی گئی تھیں بہترین تھیں۔ میری کہانی کومرورق پر جگہ دیے گئی تھوں بہترین تھیں۔ میری کہانی کومرورق پر جگہ دیے گئے شب وروز دعا گوہوں۔

ر بہ سے سے سے سربرور و کی کہانی ہیں سال بعداوراس کے بعد نئی کہانی بھی موصول ہوئی۔اس کے لئے ویری ویری تھینکس ،اور آپ نے چاہت وظوص اور ککن سے پورے سال کہانی ارسال کی۔امید ہے کہ آپ بیظوص جاری رکھیں گی۔اس کے لئے ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ کہانی شامل اشاعت ہے۔

فلک والمد الدورے،السلام علیم المبہ بہلی بار ڈرک محفل میں شائل ہورہی ہوں،امید ہے وصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ڈرے میرالگاؤ زیادہ پرانائیس ہے۔ پہلی بار ڈراگست 2014ء کا شارہ پڑھا جس میں میرے فیورٹ رائٹر عثان غی بھیا کی کہانی ''لی منظر' شائع ہوئی تھی جو کہ دلفریب کہانی تھی۔ نام پڑھ کر ہی رسالہ خرید لیا اور پورے ڈرکوا چھا اور معیاری رسالہ پایا۔ ایم اے داحت اورائم الیاس صاحب کو ڈریش و کی کرخوشی ہوئی، ڈریس جن رائٹر زحفرات کی کہانیوں نے مجھے متاثر کیاان میں ایس جبیب خان قابل ذکر ہیں۔ ان کی کہانیاں'' روح کی تلاش اور آخری اچھا لا جواب تحریر می تھیں۔ ایس امتیاز احمد آپ کی کہانیاں'' نئی قبر، سردجہنم اور مجبوری'' قابل تحریف کہانیاں تھیں۔ عطیہ زاہرہ خوب تو نہیں۔ پھر بھی ڈر میں چھائی ہوئی ہیں۔'' نقاب اور لفٹ' ساحل وعا بخاری کی زبر دست کہانیاں تھیں۔ عمران قریش آپ کی کہانیاں'' ڈی اور نادیدہ مجرم'' پڑھ کر دل بے اختیار عش عش کرا خالے کا لی چڑیل شیزادہ چا تھر دیب، دلین شکفت اور درانی بھی آ واز ملک خبیم ارشادہ جاتی کہانیاں فرعان احمد تھیب اورخونی و فیا تورمخد اسلم کی میہ سب خوب صورت کہائیاں تھیں، باتی د کبر کا شارہ ابھی زیر مطالعہ ہاں لئے تبہرہ محتوظ ہیں۔ بہتی کہا کہانی ''شراب'' بھیج رہی ہوں۔ امید ہے باہی نہیں میں۔ میں جو سے باہی نہیں کہائیاں ''شراب'' بھیج رہی ہوں۔ امید ہے باہی نہیں میں۔ ایک نہیں۔ انگش کرداروں پر ائی خوب صورتی ہے جو کھی گئی تھی۔ اپنی کہلی کہائی ''شراب'' بھیج رہی ہوں۔ امید ہے باہی نہیں

Dar Digest 8 Januar W.W. PAKSOCIETY.COM

کرے گی۔ پلیز احوصلا فراتی ضرور یہے گا۔ اس کے علاوہ اپنی اگلی کہانی بھی جلد بھی ووں گی جو کھل ہونے کو ہے۔

ہلا ہمہ فلک صاحبہ: ڈرڈ انجسٹ میں موسٹ ویکم بلی لگاؤ کے لکھا ہوا نامہ پڑھ کر توثی ہوئی کہانیوں کی تعریف اورئی کہانی تیجنے کے

الے ڈھیروں شکریہ۔ خط بہت ہی لیٹ موسٹ ویکم بلی اشال اشاعت نہ ہوگی۔ اس کے لئے معذرت۔

لیے استعور مدینہ بیداں مجرات ہے، السلام علیم اامید ہے کہاوارے کے سارے لوگ خبریت ہوں گے۔ اب آتے ہیں دہمبر
کے شارے کی طرف قرآن کی با تم کے بعد سب ہے پہلے اپنا خط پڑھا ہم بھی کھائٹ چھائٹ بہت اچھی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس
کے جد ساجدہ واجہ کا خط پڑھا ہما جوہ بین آپ کے پھاؤں کا پڑھ کرد کی دکھ ہوا، آپ کو اللہ نے یہ دے اور آپ کے والد صاحب کو

کے بعد ساجدہ واجہ کا خط پڑھا ہما جوہ ہیں آپ کے پھاؤں کا پڑھ کرد کی دکھ ہوا، آپ کو اللہ نے یہ دے اور آپ کے والد صاحب کو

محت کا ملہ عطافر ہائے آبین عقرب کا ڈی بھی ویلی ویلی ڈی مجودی بھی باتھ ہی اٹھا ہے۔ خبر آتی تو ہوئی ہی اللہ کہ کی ۔ میں اشعار بھوڈ جا تھی ہو وہ ہی گھاؤگ اور سندی

مجت کی انسٹ مثال چھوڈ جا تے ہیں جورتی دنیا تک قائم رہتی ہے۔ ساجدہ داجہ صاحب کو بھوست بھی اپنے آپ بیس ایک اچھوٹی اور سندی
مجرت کی انسٹ مثال چھوڈ جا تے ہیں جورتی دنیا تک قائم رہتی ہے۔ ساجدہ داجہ صاحب کی خوست بھی اپنے آپ بیس ایک اچھوٹی اور سندی
مجرت کی انسٹ مثال چھوڈ جا تے ہیں جورتی دنیا تک قائم رہتی ہے۔ ساجدہ داجہ صاحب کی خوست بھی اپنے آپ بیس الیک کی کہانیاں بھی ایک ہوئی کھر کے کہوں کہ کھوست بھی اپنے تھی کہانیاں بھی ایک کہانیاں بھی کہا ہوئی کہا گھر کہا جادہ چھا جائے ہوں بھوٹر کے اس کے ساتھ میں اگھری کی اگھ میں کھوٹر کی مورٹ نوائی ترقی کرے کہ ہردل پرڈوکی عادہ چھا جائے ہردل پرڈور کی تھا وہ جھا جائے ہردل پرڈور کی تھا وہ جھا جائے ہردل پرڈور کی تھا وہ تھا جائے ہردل کی تھا وہ تھا جائے ہردل پرڈور کی تھا وہ تھا جائے ہردل کی تھا وہ تھا جائے ہردل کی دور کی تھا جائے گیا گی تھا کہا گئی تھا کہ کہ تھا تھا کہ کہا تھا کہا گئی تھا تھا کہا گئی کی تھا تھا تھا کہا کہا گئی تھا تھا تھا ت

کے کہ پیاصاحیہ: قلبی نوازش نامہ پڑھ کرخوشی ہوئی۔ ہرماہ اگر کہانی ندارسال کیا کریں تو اپنی رائے ضرور ارسال کرویا کریں۔ چلئے "ماہی کی جگہ در دول' حاضر ہے۔ آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہےگا۔ Thanks۔

بلقیدی خان پشاور سے،السلام علیم اامید محکم ہے کہ پورااسٹاف نجر وعافیت ہے،وگااورزندگی کی رحوں میں اپنے اپنے حصکارنگ،

ڈالنے کا بھر پوراہم کرداراداکر رہاہوگا۔ نومبر کا ڈرڈا بجسٹ کا بہترین ٹائٹل تھا۔ ڈری ہی، حینہ بہت محصوم لگ رہ بی گی، سب دوستوں کے
سبرے پندا ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریدا کہ آپ کومبری کہانیاں پندا رہی ہیں، حینہ بہترین ادر عمدہ رہیں۔ نی کہانی زندہ
صدیاں بھی زبر دست ہے۔ ہردائٹر کا اپنائیک مقام ہے۔ سب لوگ محنت ہے آگے بڑھ دے ہیں۔ میری کہانی شہر شکاراورشکاری، بھی تو
سائلرہ نمبر کے لئے تھی، ابھی تک گٹریس کی ۔ بھر بھی میں مارائش نہیں ہوں۔ کوشش تو بہت کرتی ہوں، کدر کو کر ہوجوائ ، مگر مصروفیات
اڑے آ جاتی ہیں، باقی شگفت ارم درنی، ایس حیسیہ، عطیہ زاہرہ سائل دعا، صبائحوداً کم اورشائت سے مسابعہ دراجا چھا لکورتی ہیں۔ اور بیٹ
ہاری ہیں۔ آپ سب جھے بھول نہ جا نمیں کہیں کو تکہ میں آپی دعاؤں میں بھیشہ آپ سب کویا درکھتی ہوں۔ رولوکا اچھی جارتی ہیں۔ اور بیٹ
ہاری میں میں اورڈ اولڈ بلموں نا گن، گئید، نگا ہیں، کا سااسٹائل اپنالیتی ہے۔ نیر باتی ایم الیاس صاحب کا صرف نام ہی کا تی ہے۔ پلیز،
ہاری کہانیاں لگ دری ہیں۔ خوشی کی بات ہے ہارالشارہ سلط دار تحرید کی جانب ہے۔ بیشی کوئی شکوہ شکا ہے تا ہی کا قب ہے۔ بلیز، ہماری کہانیاں گل رہا جاتا ہے کہ ذیا دہ تر بیس کہ بیٹیس صاحب کا صرف تام ہی کا تی مسابعہ کو کہانیاں نہر میں لگ جاتی ہیں۔ آپ کی استحانی مصروفیات
کہانیاں کامیس کیونکہ چھوٹی کہانیاں زیادہ شامل اشاعت ہوتی ہیں۔ یوی کہانیاں نمبر میں لگ جاتی ہیں۔ آپ کی استحانی مصروفیات
کہانیاں کامیس کیونکہ چھوٹی کہانیاں زیادہ شامل اشاعت ہوتی ہیں۔ یوی کہانیاں نمبر میں لگ جاتی ہیں۔ آپ کی استحانی مصروفیات

زیادہ ہیں، خرماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوکامیاب دکامران کرے۔

ایس حبیب خان کراچی ہے،السلام علیم اسب پہلے ڈرئی ٹیم ،تمام رائٹرز ادراس کے پڑھنے والوں کو میری طرف ہے نیا سال مہارک! دعا ہے کہ نیا سال ہم سب کے لئے امن وسلامتی کا پیغام کے کرآئے۔(آ مین) ڈر دعمبر 2014ء کا شارہ ملاء سال کا آخری رسالہ ہونے کی وجہ ہے و کہی خاص تھی ، نے سال کے'' خاص نمبر'' کا شدت سے انتظار ہے۔ سب سے پہلے خطوط کی محفل میں پہنچے ، جہاں پرساجدہ راجہ کی وفات کا پڑھ کر بہت افسوس ہوا ،اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اوران کے والد کو صحت و ترزی اور عمر دراز عطاکر ہے۔(آ مین) باتی کا فی لوگ غیر حاضر تھے ،کہانیوں میں ابلاً لہو، درندہ صفت ،الگ تخلوق ،نموست اور مجود کی پندا سی سے میا دراز عطاکر ہے۔(آ مین) باتی کا فی لوگ غیر حاضر تھے ،کہانیوں میں ابلاً لہو، درندہ صفت ،الگ تخلوق ،نموست اور مجود کی پندا سی سے شاری سے میا دی سے میان کی کئی میں ہوئی ہید دونوں اچھا گھتی ہیں اور آئے کل خاص طور سے سیدہ عطید زاہرہ کی تحریر میں زیر دست جاری سے میان کی کئی میں ہوئی ہید دونوں اچھا گھتی ہیں اور آئے کل خاص طور سے سیدہ عطید زاہرہ کی تحریر میں زیر دست جاری کا شامی طور سے سیدہ عطید زاہرہ کی تحریر میں دونوں اچھا گھتی ہیں اور آئے کل خاص طور سے سیدہ عطید زاہرہ کی تحریر میں دونوں اچھا گھتی ہیں اور آئے کل خاص طور سے سیدہ عطید زاہرہ کی تحریر میں دونوں اچھا گھتی ہیں اور آئے کل خاص طور سے سیدہ عطید زاہرہ کی تحریر میں دونوں اچھا گھتی ہیں اور آئے کل خاص طور سے سیدہ عطید زاہرہ کی تحریر میں دونوں اچھا گھتی ہیں۔

Dar Digest 9 January W.W.W.PAKSOCIETY.COM

تیں۔ خاص فبر کے لئے تخریرارسال کررہی ہوں۔ آپ اے خاص فبر میں جکہ دے کرشکر پیکا موقع ویں سمے۔ آخر میں ڈیمے لئے دعا سے کتر نامید کا موقع ویں سمجے۔ آخر میں اور ایسا خاص فبر میں جکہ دے کرشکر پیکا موقع ویں سمجے۔ آخر میں ڈیمے لئے دعا ب كسآنة والدونول من درمزيدكامياييان عاصل كرے۔ (آمين) المن السروبيب صاحبہ: نئ ترير كے لئے تعبيكس ، جس طرح آپ كمى كاشارہ سے غير عاضرى كوتہدول سے محسوس كرتى ہيں تواى طرح اللہ محمد تنسيب صاحبہ: نئ ترير كے لئے تعبيكس ، جس طرح آپ كمى كاشارہ سے غير عاضرى كوتہدول سے محسوس كرتى ہيں توا اور بھی آپ کی غیر حاضری کومسوں کرتے ہیں،امید ہے غور فر مائیں گی۔ نئ تحریر دیرے موسول ہوئی،اس لئے اس شارے میں نہ شائع سکتار ہے۔ ہو تکی اس کے لئے بہت بہت معذرت آپ تو کراچی کی ہیں یعنی کھرے افراد ہی غیر عاضرر ہیں تو ..... پلیز! واحل بخاری مجوب شاہ ہے،السلام علیم المدیہ سب بخیریت ہو تکے قرآن کی ہانیں ایمان کی تازگی کا سبب بنیں۔ کہانیوں میں بقر یقینی موت مدثر بخاری ہتھیاراضرعا مجموداور مجبوری اچھی لگیں .....ایس امتیاز احمدا چھاہی لکھتے ہیں۔ساجدہ سٹر! آپ کے چھا کاس کر بہت کسیند میں میں اسلام د کھ ہوا۔اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے آپ لوگول کو مبردے اور آپ کے ابوکو صحت کا ملہ عطافر مائے۔ آبین .....ویے میر ابہت دل کے ماہ کرتا ہے کہ جب ڈرڈا بجسٹ شاکع ہوتا ہے، تیار ہوکر باہر لکاتا ہے تو دیکھوں .....واہ ..... کیا منظر ہوتا ہوگا ..... کاش! میں دیکیو یکی کے فقاعة ارم تعریب کردہ کر ہے۔ آپ کوشادی کی مبار کباد، پلیز کلھتی رہے گا۔اس بار عامر ملک کی تحریر کوس کیا۔ بشیراح بھٹی!ڈرڈا بجسٹ تو کب کا دیمیاتوں میں جانگلا ہے۔ میں میں میں میں میں ایک اور کیا ہے۔ ہم اوگ بھی گاؤں میں رہتے ہیں ۔ مرور تے نہیں ہیں۔ ورانا اور بات ہے۔ شاشآ نی اور سرش سٹر ویکم ان ور ..... ور کسی کی حوصل محلی نہیں كرتا ..... تمام لوكوں كونيا عيسوى سال مبارك مو-آخريس سبكوسلام اور وركى ترقى كے لئے دعائيں -آئنده ماہ تك كے خدا حافظ-" نقاب " زبردست تھی۔اب بی آئی ہے" سایہ 'ویکھتے ہیں کیارنگ دکھلاتی ہے۔ جب آپ کو پنتہ تھا کہ بیہ جملے سنر ہوجا تیں مے تق چر ..... خرامید بے شکریے کاموقع ہرماہ دیں گی۔ بيرى الامورے،السلام مليكم إلى بھى دائجسٹ ميں ميرايه بہلا خطب اميد ہے وصله افزائى موگ دىمبر كا دُردُ انجسٹ پڑھ كرد كى خوشى موتى اباب خطاكودردا بجسك كاتعريف سے جانا پندكروں كى۔ جي توجيسا كديد مرا پبلا خطب تو آپكويہ بنادوں كدومبركا شاره مجھ بہت اچھانگا۔اس کا ٹائٹل بہت بی اچھا ہے۔اس میں مجھے جو کہانی حقیقت سے بانکل قریب لکی۔وہ کہانی ''وختر آ تش' ہے۔اس کے علاوہ "عقرب" بھی بہت اچھی ہے۔اس کےعلاوہ یاتی تمام کہانیاں بہت اچھی کیس کیکن دختر آتش کا جواب نہیں قوس قزح بھی بہت ہی اچھا ہے۔ ڈرڈا بجسٹ کی ترتی کے لئے دعا کوہوں کہ بیدن دگئی رات چوگئی ترقی کرے۔ بھائی جی ،آپ سے اور تمام قار کین سے ورخواست ہے كمير م لي خصوص دعا يجيح كاتا كهين ايت بركام إور برمقعد من كامياني حاصل كرون اورائي بره هائي مين بني زبروست كامياني حاصل كرول\_انشاءالله جيسے بى فرصت ملے كى دوبارہ خط ضرورتكھوں كى۔الله تعالى ہم سب كواسے امان ميں ر كھے۔ آمين! الم الله يرى صاحبه: وْروْا يَحِست مِن موست ويكم، حِلْتُ آپ كى حوصله افزاكى موكى -اب اميد بى كى برماه آپ خوالكه كرشكرىيكا موقع ضروردیں گی۔اس بات کوذہن میں بیٹالیں کے سلسل محنت ہی آ دی کو کامیاب کرتی ہے۔اگر آپ بھی متوار محنت سے کہانی تکھیں تو ایک اچھی رائٹرین سکتی ہیں۔ ہماری اور قار تین کی وعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوجائز مقاصد میں کامیاب وکامران کرے۔ آویشه نیازی بدموری فکرام سے،السلام ایکم!امید کرتی مول کرور دا مجسٹ کاساف اور قار نین کرام بخیریت مول کے، پھ معروفیات کی وجہ سے کافی عرصہ غیر حاضر رہی اس لئے سوری ، دیمبر 2014ء کا شارہ کزن سے لے کریڑھا۔ ڈرڈا بجسٹ کا جواب نہیں۔ مجموعی طور پرتمام کہانیاں اپنی مثال آپ تھیں اور قوس قزح کے رنگ بھی کھی منہیں۔ول تو جا ہتا ہے کہ ہر ماہ کھے نہ کھاس میں لکھوں، مروقت نبیں ملا، خیراب کوشش کروں کی کرر میکور ہوجاؤں سلسلے وارکہانیاں بہت اچھی ہیں، رولوکا بھی اچھی جارہی ہے۔ سوج ر بی ہوں کہ اپنی کہانی جیجوں ، محر ڈر بھی لگ رہاہے کہ حوصلہ افزائی ہوگی بھی کنہیں ، جنوری کے خاص تمبر میں میرا خطاصرور شامل اشاعت میجے گاتا کہ براحوصلہ بوسے۔ ڈرڈا بجسٹ کی تن کے لئے شب دروز دعا کوہوں۔ الم الله ويشرصافيه: ايك مرتبه بمروروا بجست مين فوش آ مديد، اس دور بس كى ك ياس فالتو نائم نيس مرنائم فكالنايرة اب كس لکھتے آ دی لکھاری بن جاتا ہے۔ آپ کہانی بصد شوق لکھیں، لکھتے آپ کوبھی لکھنا آ جائے گا، کہانی لکھ کراہے دوبارہ پڑھئے گا،اس میں غلطیاں ہوں کی تواسے اصلاح کر کے دوبارہ فیئر کرنے کے بعدارسال سیجئے گا،لیکن ایک لائن چھوڈ کرکہانی ککھیے گا تا کہ اصلاح کے ليح مكرنكل تك copied From Dar Digest 110 January W.W. PAKSOCIETY. COM

قساضی حصاد سرور اوکاڑہ سے سلام محبت! آج کل کے دور میں جہال موبائل، انٹرنیٹ اور کیبل وقیرہ نے نام رف خلوص و محبت ار سے جذبوں کو مجروح کردیا بلکہ رشتوں کے نقلاس کو بھی بری طرح پامال کیا ہے۔ان حالات کے باوجو ڈ' ڈرڈا مجسٹ' پڑھتے وقت پیشرور م محسوں ہوتا ہے کہاس نفسانفسی کے عالم میں بھی'' ڈر' نے بےلوث جذبوں اور رشتوں کی سچائیوں کوقائم رکھا ہوا ہے۔اور یہی بات ڈرقیم کی محنت، خلوص نیت ادر کامیابی کامنه بولتا ثبوت ہے۔ وگرینہ تو ..... بیرمجت ان دنوں کی بات ہے فراز ..... جب لوگ سچے اور مکان کیجے ہوا م کرتے تھے! ایک بات میں تمام رائٹرز حصرات سے پینیکی معذرت کے ساتھ کوش کر ارضرور کرنا جا ہوں گا کہ یہ ''ڈرڈ انجسٹ' والوں کا اعلیٰ اللہ میں میں میں تمام رائٹرز حصرات سے پینیکی معذرت کے ساتھ کوش کر ارضرور کرنا جا ہوں گا کہ یہ ''ڈرڈ انجسٹ' والوں کا اعلیٰ ظرف ہے کیدہ ہر لکھنے والے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور موقع بھی دیے ہیں جیکے میں نے وہ کہانیاں بھی بڑھی ہیں جو ''فر'' کے معیار کے مطابق نہ تھیں۔ تکرید ڈرفیم کابرواین ہے کہ وہ بھی صفحات کی زینت بنیں۔ میرامقصد کسی بھی رائٹراکہانی کی دل تھی کرنا ہیں تکرمیری تمام رائٹر حصرات سے سالتماس ہے کہ وئی بھی کہانی لکھنے اور جیجنے سے پہلے صرف ایک دفعہ دل سے ڈرڈ انجسٹ کی مقبولیت اور معیار کو مدنظر رکھنے کے ساتھ ساتھ سے بات بھی ضرور سوچنے گا کہ ہمارے لئے بوری ڈرفیم کی نیک بیٹی اور خلوص میں کوئی شک نہیں۔ ماہ دیمبر 2014ء کے ڈا مجسٹ میں 'شیبا، ہتھیارااور عقرب بہترین اوراجھی کہانیاں تھیں مکرجس کہانی نے دل دو ماغ پراپنانقش شبت کیاوہ '' ذخر آتش' رہی۔ آخری بات ہے کہ اللہ فغورالرحیم نے ہم کو ہر چیز بن مانکے عطا کرنے کا دعدہ کیا ہے مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو صرف اس ڈات اقدس سے مانگئے پر ہی فعمر کیا اللہ فغورالرحیم نے ہم کو ہر چیز بن مانکے عطا کرنے کا دعدہ کیا ہے مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو صرف اس ڈات اقدس سے مانگئے پر ہی انسان کولمتی ہیں۔اللہ کی محبت،اللہ کی ہدایت اور میراایمان ہے کہ بیدونوں چیزیں اللہ کے نفسل سے بی حاصل ہو علی ہیں اور وہ ہے" عاجزی، احكام خداوندى يولل "الله پاك در فيم اورآب سب كوخوش ر كھے۔ دعاؤں ميں يا در كھيں اس ناچيز كوبھي ..... والسلام -ہوئے بالکل سے کھھا کہ واقعی ڈرڈ انجسٹ اپنے جا ہے والوں کی عزت کرتا ہے اور بعض اوقات الیمی کہانیاں بھی رائٹر حضرات کی شائع کرتا ہے جو کہ ڈر کے موضوع سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔اس لئے کہ کی کا دل نہ ٹوٹے ،اورائے لیی خوشی وسکون ملے ،آپ کے خلوص نا مہ کا ہر ماہ شدت ہے انتظار ہے گا۔امید ہے شکر یہ کاموقع وینا بھولیں گےنہیں۔Thanks۔ عشمان غنى بادر ، السلام اليم ادمبركا شاره 21 كوملاء جلدى ل جانے پردل خوشى سے بحر كياء اندرونى صفحات ،قرآن كى پاک باتوں ہے دل کوتورکی روشن سے منورکیا، پھر کہانیوں پرسرسری نظر دوڑ ائی، اپنی کہانی ڈھونڈی نہیں ملی، خیرا گلے ماہ سی ۔سارے خطوط ز بروست پیندا ئے ،خطوط سے جمیں تقویت ملتی ہے کہ اچھا اور نیانہیں لکھیس نئ کہانی مسکرا ہٹ خاص شارہ جنوری کے لیے کسی ہے۔ كيونكه جنوري ميرے لئے بہت زيادہ اہميت ركھتا ہے۔ جي جناب! جنوري ميں ميري سالگرہ ہے۔ سالگرہ كے دن ، دوست وش كردية ہیں۔ دوست، کزن، تحفے بھی دے دیتے ہیں۔اب آپ کی باری ہے۔کہائی شاکع کردیں تو یہی میراتحفیہ وگا! میں ڈن مجھول جی۔میں اینی برتھ ڈے،سادگ سے منانا پیند کرتا ہوں، جن دوستوں کی جنوری میں برتھ ڈے آ رہی ہے، میں انہیں پیشکی مبارک دیتا ہوں۔ ين الما عنان صاحب: خوش موجا كيس آپ كي مسكرا به ابطور تحفه منظر عام پر آگئ - جاري اور قارئين كي طرف سے سالگره بهت بهت میارک ہو۔اللہ تعالی ڈھیروں خوشیوں سے توازے۔ محمد اسلم جاويد فيل آبادے،السلام اليكم! نيك دعا دُن اور خردعافيت كماتھ عاضر بول موسم بدل كيا ہاور

مده اسلم جاوید یکس اردی کا آغاز ہو چکا ہے، ماحول خوشکوار تھا کہ کام کے سلط میں شہر جانا پڑا، دہاں بک اسٹال پر ماد دسمبر ورق بہلے ہے اور دیر دی کا آغاز ہو چکا ہے، ماحول خوشکوار تھا کمی کام کے سلط میں شہر جانا پڑا، دہاں بک اسٹال پر ماد دسمبر ورق بہلے ہے نہا وہ دیرہ زیب تھا ایسا مرورق میں نے پہلے بھی ندد یکھا تھا، اس سال کا بیسر ورق اپنی مثال آپ تھا، پرچہ پہلے ہے زیادہ دکش اور کا میابی ہے ہمکنار ہے، پرچہ دیکھ کے بیراول خوش ہے باغ باغ ہوگیا۔ خطاور خول شائع کرنے کا بہت بہت شکر ہے۔ ہر کہانی اپنی جگہ پرکا میاب تھی، کی ایک کہ تعریف کرنا مناسب تبیس ہے، تو س توس کے تمام اضعارا پھے، خولیں بھی کی ایس خول ہے اگر دیکھا جائے سال 2014ء میں بے شار زخم گئے، افراتفری، دہشت گردی، وہشت گردی، بیت تھیں، آپ کا خلوص ہمارے لئے بہت ایم ہے، اگر دیکھا جائے سال 2014ء میں بے شار زخم گئے، افراتفری، دہشت گردی، بیت تھور لوگوں کا خوان ذیا دہ بہا، شہید ہونے والوں میں ہمارے فوری جوان بھی شامل ہیں۔ آئندہ اللہ تعالی ہم پر دیم وکرم کر کے ہمیں تمام پریٹا نیوں ہے دورر کھے۔ ہم پراپنا نفشل وکرم رکھے، آنے والا نیا سال ہمارے لئے خوشیاں ہی خوشیاں میں خوشیاں زندگی ہیں گزار کتے۔ میں تمام دوستوں کے لئے دعا کوہوں کہ الشرب پر اپنا کرم کرے۔ (آئین) کام کرے۔ (آئین) کہ کام کام کوری کیا کھوری کہ اللہ کام کرے کے دعا کوہوں کہ الشرب پر اپنا کرم کرے۔ (آئین) کے کہ کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کوری کیا گئی کام کوری کہ کام کرنے کے دعا کوہوں کہ الشرب پر اپنا کرم کرے۔ (آئین) کام کرنے کے دعا کوہوں کہ الشرب پر اپنا کرم کرے۔ (آئین) کام کرنے کوری کوری کرنے کیا کہ کوری کوری کوری کوری کوری کیا کہ کوری کرنے کیا گئی کے کہ کوری کیا گئی کام کیا کہ کوری کرنے کرنے کوری کی کوری کرنے کی کوری کوری کرنے کوری کیا کہ کرنے کی کرنے کے دول کی کرنے کے دیا گوری کرنے کیا کہ کوری کرنے کرنے کی کوری کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کے دول کو کرنے کیا کرنے کی کرنے کے دول کوری کرنے کی کرنے کرنے کیا کہ کرنے کے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرن

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



الله الله الله معاحب: قلبي نگاؤ ہے لکھا ہوا نوازش نامہ پڑھ کر دلی خوشی ہوئی ، آپ کی تمام بائٹس حقیقت پڑنی ہیں ،اللہ تعالیٰ آپ کوئھی • 4 میں آران

عابد علی جعفری کندیاں ہے، السلام علیم اڈری محفل میں پھر سے صاضری دے رہاہوں، کافی عرصہ کے بعدامیہ ہے مضرور پرانے اور نے دوست خوش آ مدید کریں گے۔ ڈرڈا بجسٹ دسمبر 2014ء کا شارہ 23 نومبر کو ملا، بہت خوشی ہوئی، ٹائنل بہت ضرور پرانے اور نے دوست خوش آ مدید کریں گے۔ ڈرڈا بجسٹ دسمبریاں پڑھی ابھی تک پچلی دونوں اقساط کا محر باتی تھا۔ یہ قسط بھی زیر دست تھا۔ کہانیوں میں سب سے پہلے ایم اے راحت کی زندہ صدیاں پڑھی ابھی تک پچلی دونوں اقساط کا محر باتی تھا۔ یہ قسط کے بورہ کی تھا۔ یہ قسط کی موست تھی، اس کے علاوہ عقر ب، وختر آ تش، پچوری، ہتھیا رااور بھینی موست اچھی کاوش تھی، قسط وار کہانیاں، رولو کا اور عشق ناگن بھی تھیک تھیں جو مسلسل قاری کو اپنی گرفت میں لئے ہوئے ہیں۔ مسلسل ہزا شامل اشاعت کرنے کا بہت بہت شکر ہے اور قار کین کا بھی کہانی پند کرنے کا شکر ہے۔ اس خطے علاوہ چندا شعار اورغز ل بھیج رہاہوں، امید ہے کہان کو بھی پر چے میں جگہ ملے گ

ايس استياز احمد كراچى ، السلام عليم المير بمزاج كراى يخربوگا اه ديمبر 2014 عكا" وروا يجست مار سما من ہے۔وعدہ کے مطابق تجزیہ حاضر خدمت ہے۔ پہلا ٹائٹل پرخوب صورت حسینہ کو برصورت ڈھانچے کا گھورنا اچھا تہیں لگا مگروہ کیا ہے کہ ول تو ول بال!، ﴿ " قرآن كى باتنى" بم سب كے لئے مصلى داہ ب، يوسے كے ساتھ كل بھى ضرورى ب- الله " خطو" وركى مخفل ميں طرح طرح کے خوب صورت دو یورز کے خوب صورت خطوط ول موہ کیتے ہیں۔ 🛠 ''ابلٹالہو''خوف دہراس میں ڈونی تحریر جے''سیدہ عطیہ زاہرہ لاہور" سے لے کرآ کیں لکھنے کا خوب صورت انداز خدا کرے اور ہوز ورقلم زیادہ۔ یک "درندہ صفت" کو جرا توالہ سے صباحمراسلم کی تحرية ج كل آب اچمالكورى بيل- يه "تركزي روح" تعيم بخارى آكاش اوكاره ، سے مطلب يرسى يرخوب صورت تحرير لائے۔جواب نہیں آپ کا .....؟ کئے"رولوکا" پراسرار تو توں کے مالک کی کرشمہ سازیاں جے مدبر قلم کار"اے وحید" نے تحریر کیا۔ 115 ویس قسط میں ، خوب صورت اندازے داخل ہوگئ ہے، ویلڈن .....ویلڈن .....اے وحیدصاحب۔ ہے ""شپرخوشان" ہری پورے محمد قاسم رحمان کے کر عاضر ہوئے۔ مسینس اور ہار کاخوب صورت امتزاج کے ساتھ اچھی تخریر ہے۔ 🖈 "مجوری" ہاری اپی تخریر جس کے بارے میں پڑھنے والے بتائيں مے كہم كتنے پانى ميں ہيں۔ 🛠 "الگ مخلوق "لا ہورے" آصفيراج" كي عشق ومحبت، جا ہت وخلوص اور ديده دليري سے بحر پورتخ رے ۔۔۔۔۔ چھی رہی۔ یک "زعرہ صدیال" ایم اے داحت کی دل آویز تخریر، سوچ کے نے در سے کھولتی لاجواب سلسلہ واراسٹورین، راحت صاحب کی تعریف کرناسورج کوچراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ پہلا ' فتحوست' ساجدہ راجہ مندواں ، سر کودھا۔ اچھی تحریر لائیں ، واقعی جی !" مخوست پرخوست "بی ہے۔آپ بہت اچھالکھر بی ہیں۔ ملا" خونی مسیحانی میں بھی خوف شامل ہوگیا ہے۔اسٹوری كورد هكراندازه نكاسكة بين- به "وخر آتش" محبت كمام يرجادونونا،اور بهت كه بلكه بهت كهاى كهاني كورد عندوالي يره كرسجه سكتة بيں۔" طاہرہ بی "اچھالکھ لیتی ہیں آپ .....! ملا "شیبا" فرحان احمد نصیب كراچى سے لےكر براجمان ہیں۔ بھی تحریر حقیقت سے قريب لتي باور بهي بهت زياده حقيقت .....فرحان صاحب بهت خوب صورت انداز ٢٠ آپ كا لكين كار كرد..... ١٠٠٠ من منام محود کراچی سے بہت خوب لکھا، آپ کی تحریرا چھی رہی ، مکرنام ذرا تبدیل کردیتے تو .....؟ کمید 'دیقینی موت' شہر سلطان سے مرثر بخاری کی خوب صورت تخلیق،ظلم وستم اور پراسراریت کوآپ نے جس طرح اپنی اسٹوری کا حصہ بتایا۔جواب نبیس آپ کا جی ایمی ''عشق تا گن''بہت خوب الیاس صاحب لکھدے ہیں۔خوب صورت اور حسین تحریرائے سلسلے کی ، 15 ویں دروازے پر کامیا بی سے دستک وے رہی ہے۔ مجت کوخوب صورت لفظول میں بیان کیا ہے۔ ویلڈن الیاس صاحب، جواب نہیں آپ کا! ہم " قوس قزح" ڈر کے وو پورز کے لئے خوبصورت اشعار جوآپ كوبى استھے لگے ہوں گے۔ ہلا" غزل" قارئين اوروو يورز كى حيين غزل جوآپ كے دلول كاا حاط كر لے كى۔ ہينے "عقرب" نور محد كاوش سلانوالى سركودها سے جناتى اسٹوريز لے كرآئے جو يقنينا آپ كے داوں كو بھى اچھى كے كى يوية تقاديمبر 2014ء " وْردْ الْجَسَتْ" يرتجزيهانشاللهاس خاص تمرجورى 2015ء من خوب صورت تجزيد كے ساتھ عاضر موں كے۔ ہمارى استورى لگانے كا فكريد في سال كى دى مبارك بادآب كواور " ور" كتمام دو يورز ادر رائز زكومىي نيوايير مبارك " بو بليز ابنا خيال ر كھيے گا!

المين المياز صاحب: كلهااور توب لكهاه ول خوش كردياه اميد بهاس طرح برماه كالتجزير ارسال كرتير مي ك\_Thanks\_ بشير احمد بهشى فى تى بهادلورے،السلام ايم دىمبر 2014 مكا ترى شارەسانے ہے۔ يسال مجى رفست ہونے کو ہے۔ نیاسال 2015ء کی آمد آمد ہے۔اب آتے ہیں کہانیوں کی طرف میلی کہانی ابلیّالہو، دوسری درندہ صفت اچھی رہیں۔ تر بن روح بھی لا جواب ہے۔ مجبوری والگ مخلوق ، ہتھیا را بھوست وخونی مسیحا، یقینی موت سے بعد آخری طویل کہانی عقرب بھی قابل تعریف ہے۔عقرب زیرمطالعہ ہے۔طویل کہانی کو ذرائشہر تھر کے پڑھنا پڑتا ہے تا کہ تصوراتی مناظر کانتلسل نہ ٹو نے۔ومبرے شارے میں آپ نے مجھے پیاشارہ دے کرجران کردیا ہے کہ بس ایک ہی کہانی .....میں نے واقعی اہمی تک ڈرمیس ایک ہی کہانی شاکع کرائی ہے۔اس قدرزیادہ کہانیوں کے درمیان الجھےرہے کے باوجود آپ کویدیا در ہتاہے کہ س نے مکتنی کہانیاں بھیجی ہیں۔آپ ک مادداشت كودادديتا مون، خدا آپ كے ذهن كواور طاقت بخضے عنقريب ايك وراؤنى كبانى ارسال كردول كا شكرىيد الله الله بشرصاحب: خط لکھنے اور کہانیوں کی تعریف کے لئے شکرید، پرانا رفصت ہوا اور نے سال کی آ مد ہے۔ ہم تمام لوگوں کوسوچنا چائے کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہماراصال عمل کتنے فیصدر ہا۔ خبری کہانی کاشدت سے انظار ہے۔ محمد اسحاق انجم کنگن پورے،السلام علیم!امیدےادارے کے سارے لوگ خیریت سے ہوں گے! خطوط کی محفل میں شامل ہونا بھی ایک مشغلہ ہے۔ دوستوں کے شکوے شکایت اپنی جگہ اور ذاتی مصروفیات الگ! نمسی ڈانجسٹ کے لئے میہ بات خوشی ک ہوتی ہے کہ لوگ اس ڈا مجسٹ کا انظار کرتے ہیں،اوروہ ہے' ڈرڈ الجسٹ' جس کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔اور آنے والے شارے کا ہے چیتی ہے انتظار رہتا ہے، میری طرف ہے تمام دوستوں کو نیاسال مبارک، بلکه ایڈ وانس مبارک باد، کدید سال جمیں اور آ پ سب کو خوشیاں دے اور ہمارے پاکستان کے لئے ترتی وخوشحالی کا سال ٹابت ہو! سب یے لئے وعا کو! المين التحاق صاحب: توازش نامدارسال كرنے اور كہانيوں كى تعريف كے ليے سينكس ، آپ تمام دوستوں كى جاہت كا ثبوت ہے ك آپ سب ڈرڈ انجسٹ سے دالہاندلگاؤر کھتے ہیں۔اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔ طارق محمود كامرُه كلال ب،السلام عليم الميدكرتا بول اورالله بوعاب كدؤر كاواره بعلق ركف والعصرات، لکھاری حضرات اور ڈرڈ انجسٹ سے محبت کرنے والے قاری سب خیریت ہوں گے، تین ماہ بعد ڈرکی بزم میں حاضر ہور ہاہوں، سیجھذاتی پروہلم کی وجہ سے کوئی خطالکھ سکا اور نہ ہی اپنی کہانی وغزل وغیرہ ارسال کرسکا لیکن ہر ماہ کا رسالہ یا قاعد گی کے ساتھ پڑھتا ر ها\_نومبر مین ' محبت کی بازی،حسد، پرانا قبرستان، سردجهنم، جادوئی بساط' بهت انچھی کہانیاں تھیں، باقی کہانیاں بھی انچھی تھیں اور اس ماه دممبر كارساله "ابليّاليو" بهت خوب،عطيه زاهره صلحبه "عقرب" نورجمه كاوش" مجبوري "ايس امتياز احمه،" دختر آتش" طاهره آصف یا تی کہانیاں ابھی پڑھی نہیں، یقییناوہ بھی بہت اچھی ہوگئی۔ پچھلے تین ماہ میں اپنی کہانی اورغز ل ڈر میں دیکھینے کی حسرت ہی رہی۔ چلیس خیر ہوسکتا ہے ایکے ماہ کوئی آ جائے ، رسالہ کی زینت بن کر۔ایک غزل ارسال ہے، برائے مہریانی ضرور شائع سیجیح گااورانشا اللہ کہانی ا گلے ماہ بھیجوں گا،میری دعا تیں رسالہ کی ترتی کے لئے۔ کہ ڈر کے دوصفات بھی نہیں بنیں گے ،امید ہے تورکریں گے ،کہانی کے صفحات مزید بروھا کیں ،نی کہانی کا نظارر ہے گا۔شکریہ۔ سيد عبادت كاظمى ورواساعيل خان سى،السلام عليم إدمبركاور برهرولى خوشى موئى ،تمام كهانيال بهت الجهى اور زبروست ہیں۔ویے ڈرڈا مجسٹ سے میرارشتاکانی پرانا ہے، دعمبر کے شارے میں آپ نے میری غزل شائع کرے کرم کیا،اس امیدیر كهداور بيج ربابون اورميرى وعاب كدالله تعالى ورد الجسك كومز يدعروج بخشه-الله المادت صاحب: نوازش نامدارسال كرنے كے لئے شكريد، ہر ماه عليك مليك كرنے سے فلى رشته زياده مضبوط موتا ہے، پليز! ہر ماہ ڈرڈا بجسٹ کے لئے بھی ایک محنشہ تکال لیا کریں۔ امید ہے فور فرما کرشکر پیکاموقع دیں گے۔ نعیم بخاری آکاش اوکاڑہ ہے،السلام علیم! میں فریت ہوں اورامید ہادارے کے سارے لوگ بخیر ہو تکے۔ ماہ وتمبر كاشاره خريدا تواين كهاني و مكير بهت خوشي موئي ، آپ كي نظر كرم كابهت شكريه، آپ كي نظر كرم كي بدولت مير سے ول كے آگلن ميں نے پھول کھل مجے اوران کی خوشیو سے میں باغ باغ ہو گیا،اس خوشی کے ساتھ تھوڑا ساشکوہ بھی ہے کہ سال 2011ء میں تین کہانیاں Cr Dar Digest 13 January WWW.PAKSOCIETY.COM میں نے ارسال کی تھیں۔ جن میں سے تو بتی روح شائع جَبَدُ 'اغوا' اور' اؤیڈ مین' 'شائع نہیں ہوئی ہیں۔ اگر ہو پیکی ہیں تو مجھے اس ماہ کے ڈا بجسٹ بجوادیں میں آپ کوان کی قیمت ادا کر دوں گا۔ میں اچھے اور نئے نئے موضوع کی تلاش میں گامزن رہتا ہوں تا کہ ڈر کے لئے اچھا اور نیا ککھ سکوں۔ اب آتے ہیں ڈر دمبر کی طرف سب سے پہلے'' اہلتا لہو'' پڑھی ،سیدہ عطیہ زاہرہ نے ایک قصائی پر بہت اچھی کہائی گسمی ہے۔ مجبوری ، رولوکا ، الگ مخلوق بھی اچھی کہائیاں تھیں۔ اور'' نیقتی موت'' بھی مدثر بخاری نے اچھا کھا ہے۔ اب اجازت اس دعا کے ساتھ کہاللہ توالی ہمارے ڈر ڈا بجسٹ کودن دگئی اور رات چوگئی ترتی دے۔

ا کہ ایک تھیم صاحب: بہت بہت شکر یہ کہ آپ نے نئ کہانی بھیجی ، اکثر آپ کی کہانی ہار راور موضوع ہے ہے کر ہوتی ہے۔ جو کہانی آپ کی شائع ہوئی ہے بیتینا پڑھی ہوگی ، اینڈ میں کہانی کو بڑھا کر ہار رموضوع کیا گیا ہے امید ہے آپ نور فرما کر آ

زرِقَام لا عِن کے\_thanks\_

دلکش اعیر بھوی کہ در در گاے،السلام علیم! کے بعد عرض ہے کہ بندہ بڑے بعد خطانکھ رہا ہے۔امید ہے دوی کی ٹوکری کی تذریہ ہوگا۔خداو تدکریم ہے امید کرتے ہیں کہ ڈرکا اشاف، پڑھنے والے اور لکھنے والے خیروعافیت ہے ہوں گے۔ جناب کہانیاں ابھی پڑھی نہیں چونکہ رسالہ بھی خریدا ہے،امید ہے پہلے کی طرح تمام کی تمام کہانیاں بہترین ہوں گی۔ چونکہ یہی ڈرکا خاصہ ہے۔ ابھی پڑھنے کہ میں صاحب: بوے عرصے کو بھول کر ڈرا جلد کی بیاری خطارسال کردیا کریں، مہریانی ہوگی، کیوں ٹھیک ہے تا ساور ہاں کہانیاں پڑھنے کے بعدایتی رائے ارسال کرنا بھولئے گانیس۔

محسن عزیز حلیم کوشاکلال ہ السلام علیم المدہ سب خریت ہوں گے۔خداکر ہے سب خوش ہیں ، 800 کا معالی میں کھناکل عطافر ما کیں 8aid ساجدہ آئی کے بچاؤں کا من کر بہت افسوس ہوااور آپ کے ابو کے لئے ہم دعاکرتے ہیں کہ اللہ تعالی صحت کا ل عطافر ما کیں اوران کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پر کھے۔ و تمبر کے شارے ہیں ساجدہ داجہ ، عطیہ زاہرہ ، طاہرہ آصف ، صبا محمد اسلم ، فرحان احمد ، آسفہ سراج ، تورمحہ کاوش ، قیم ہخاری آ کاش ، ان سب دائٹر حصرات نے بہت اچھا لکھا۔ اچھی کہانیاں خود ہی اپنالو ہا منوالیتی ہیں۔ ہاں یا و آیا۔ میری و دتوں کہانیاں مظلوم روسی اینڈ ویرائے کا جن۔ ویکھیے جلداز جلدان میں کی ایک کوتو ؟ اگر ایسانہ ہوا تو ہم روشہ جا کیں گے۔ اور ہاں سب کو Happy New Year میارک ہو، ڈ چر ساری دعاؤں کے ساتھ۔

م الم الم المحن صاحب: ونت آئے پر آپ کی کہانی بھی ضرور چھے گی، فکرنہ کریں، خط لکھنے اور کہانیوں کی تعریف کے لئے ویری ویری تھینکس ،روٹھنااچھانبیں اور ویسے بھی ہمیں روٹھے ہوؤں کومنانا آتا ہے۔

محصد منوید قصو کراچی ہے،السلام علیم!امید ہے آ پاور'' ڈر''ڈانجسٹ کی پوری ٹیم خیروعافیت ہے ہوں گے۔ ہیشہ کی طرح اپنی ایک بیجیان کے ساتھ ڈرڈانجسٹ ہر عمر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے اوراس کی بھی انفرادیت اسے ہرخاص وعام میں مقبول کئے ہوئے ہے، چاہے وہ سنسنی فیز کہانیاں ہوں، یا توس قزر کے دیگ ہوں یا خطوط کی محفل، آ پلوگ جس محنت اورلگن ہے اس کی آبیاری کرتے ہیں وہ قابل ستائش ہے اور خاص کرتے کھے والوں کی حوصلہ افزائی بہت، بی لائق تحسین جذبہ ہے، ہیں بھی تی بار آپ کی بزم میں بازیابی کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور اب کا ٹی تائم بعدائی بھے شاعری آپ کوارسال کر رہا ہوں، اگر آپ کے معیار کے مطابق ہوتو شکریہ کاموقع عتابت فرمائیں، انشا اللہ آئندہ بھی تلمی ملاقات کاسلسلہ جاری رہے گا۔ شکریہ۔

المين الله المين الك مرتبه كار دُر دُر الجسك مين موسف ويلكم، يه حقيقت ب كدوُر دُر الجسف الني يوصف والول كاخيال ركفتا ب، على الشكريكا موقع فراجم موكيا اوراب اميد ب كما سيده وعده للمي ملاقات كاسلسله جاري وكيس ك\_-Thanks\_

قاسم دھان ہری پور سے،السلام علیم! سال کا آخری مہینہ آئی گیا۔ 2014ء افتتام پذیر ہونے کو ہے۔جانے والاسال کھے
لوگوں کے دامن میں خوشیاں اور کچھ کے دامن میں غموں کی برسات چھوڑ کر جارہا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ آنے والا نیاسال
امت مسلمہ کے لئے بہترین سال ثابت ہو۔اور وطن عزیز کے حالات بہترین ہوجا کیں۔و بمبر کا ڈراب تک نہیں ملا۔امید ہے کہ 'مشر
خوشاں'' کوشارہ میں جگہ ضرور ال جائے گی۔عطیہ زاہرہ کی نومبر میں شائع ہونے والی کہانی پہلے بھی شائع ہوچک ہے۔عطیہ صاحبہ خوب
بلکہ بہت خوب گھتی ہیں، مگریہ تحریر ۔۔۔۔ آن کل شارے کی تمام کہانیاں بہت اچھی ہور ہی ہیں۔رائٹر صرات کی سوچ اور محت خوب سے
خوب تر نظر آر بی ہے۔ ڈرڈ انجسٹ کی تر ق کے لئے شب وروز دعا گوہوں۔

Dan Digest 14 January WWW.PAKSOCIETY.COM

الله الله الله الله تعالی آپ اور ہم سب کی وعاقبول کرے کہ آئے والاسال میں ہمارے ملک میں خوشحالی کا دور دور ہ شروع ہوجائے۔آپ نے جس کہانی کی نشاندی کی ، بالکل میچ ہے، کئی سال پہلے یہ کہانی ڈر میں شائع ہو چکی ہے، دراصل ایسی کہانیاں ترجمہ ہوتی ہیں، اب ہردائٹر ہردسالہ تو پڑھتانہیں، اکثر ہارے ذہن ہے بھی کہانی نکل جاتی ہے، دیے آپ کی کہانی شہر خوشال دسمبر کے

شارے میں شائع ہو چی ہے۔ محمد ابو هويره بلوج بهاوتكر عالاعليم!اميركتابول كرسب خريت عدول مح، من ايكرارش كرنا عابتابول، گزارش سے پہلے ایک چھوٹا سادا قعد سنا تا ہوں ، پچھلے دنوں میں رسالہ خرید نے مارکیٹ گیا، وہاں ایک لڑی سے میری بحث ہوگئی ، بحث اس بات مرتقی کولڑکیاں بہتر ہیں یالا کے میں کہتا کولڑ کے بہتر ہیں اوروہ کہتی کولڑکیاں ، پھراس نے دلیل دینے کے لئے جھے یو چھا کہ آپ کون کون ے رسالے پڑھتے ہیں۔ میں نے اے جاریا کچ رسالوں کے نام گنوائے تو وہ بولی کدان سب رسالوں میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ شمولیت كرتى ہيں۔آپ پاكستان كاكوئى بھى مشہوررسالدا شالواس بيل اڑكيوں كى شموليت ضرور ہوگى اس كے برعكس آپ سرف ايك ايسارسالد بتاؤجس میں صرف او کے ہوں، میں نے کہا کہ اسکیلو کے تو کسی بھی ڈائجسٹ میں تہیں ہیں، تو پھر اوکیاں اوکوں سے بہتر ہو تیں ہاں اس نے اپنے دموے پردلیل دی،جس پر جھے خاموش ہوتا پڑا۔ ستبر 2014ء کے دسالے میں شامل کہانیوں میں جھے اچھی لکیں وہ سب سے بیسٹ ہیں زندہ صدیاں، دختر آتش، عقرب، باقی کہانیاں مجبوری، تزین روح ہنجوست اورا لگ مخلوق بھی عمد کھی۔اشعاراورغز لیس بھی عمدہ تھیں۔کہانی مکمل ہوگئی ہے۔انشاءاللہ اللہ اللے خط کے ساتھ روانہ کردول گا۔ میرے دوستول عمر فاروق، پروفیسر تھاختر اور ابوذرغفاری کوڈ جیرساراسلام۔ المك الديريره صاحب: زن ومرد كے معالم ميں اگر بحث جيمر جائے توبات بہت كمي بوجاتى ہے۔ اس معالم ميں خاموشی الجھي بات ہاور عقلندا دی بحث کے بجائے خاموثی کورج دیتا ہے۔اور بیرحقیقت ہے کہ 'وجووزن سے بےتصویر کا تنات میں رنگ 'کیکن الله تعالى في سب يهلي مرد "كوتليق كيا-اميد به سبة الله المده بحث بيس كريس مع في المريد-كاشف عبيد كاوش يدموزى بثركرام سى،السلام عليم إدىمبركالعنى سال كا آخرى شاره ايبك آباد سے بعائى نے بھيجا تھا۔ بهت خوب صورت تفاقر آن کی با تنس پڑھ کرا بیان تازہ ہوا۔ تمام کہانیوں پر سرسری تظر ڈالی تو سب بی اچھی لکیں۔ دوستوں کی محفل بھی ز بروست رہی اور پھر توس قزح کے صفحات نے تو ول موہ لیا۔ میری غزل شائع کرنے کے لیے شکرید۔ اپنی کہانی بہت جلد ارسال کردوں گا۔میری کوشش تو تھی کہ میری کہانی جنوری کے خاص تمبر میں شائع ہو مگر بھی بھی سوچا ہوا پورانہیں ہوتا، خیر دیرآئے درست آئے کوسوج كرول كوسمجها ليا\_قارئين كونياسال مبارك مواور خداكر بسيسال بم ياكتنا نيون كے لئے خوش حالى كاسال ثابت ہو۔ مديد كاشف صاحب: خط لكصفاوركها فيول كي تعريف كے لئے شكريد -كوشش،كوشش اور پيركوشش سے آ دمى اسے كام بيس ماہراوركامياب ہوجاتا ہے۔کہانی لکھ کراہے پڑھیں اور پھراصلاح کر کے دوبارہ لکھ کرارسال کریں لیکن ایک لائن چھوڑ کر لکھنے گا۔امید ہے غور فرما کیں گے اورا گلافترم اشا كيس كے\_يقينا كاميابي آپ كفترم چوے كى خطاليث موصول بواء آئندہ ذرا جلدى كاخيال ركھے گا۔Thanks\_ مدار بخاری شرسلطان سے،سبکودل سے سلام اور آ داب ..... مردیاں عروج کے لئے کوشاں ہیں، جب بیتیمرہ چھےگا، کیم جنوری میری پیدائش کادن .....اور 2015ء کا آغاز ..... موچنا صرف انتا ہے کہ ہم نے اس سال کیا کھویا کیا پایا ..... کتے لوگوں کی مدو کی اور کتوں کا ول تو ڑا ..... کھے غلط ہو گیا تو اس سال نہ ہو۔ ایک شبت سوج، ایک اعلیٰ تربیت کے ساتھ سچائی اور اخلاقی مروت کے ساتھ معاشرے کو کہوارہ امن بنانا ہے، انشاء اللہ ..... کچھ باتنی ومبر کے جریدہ کی ....اس دفعہ ٹائٹل زبردست تھا .... جو ہردفعہ بی کمال کا ہوتا ہے۔ ویلٹرن۔ اگر تنجره كياجائے توميرى ما كمل عقل كہتى ہے كہ سيدعطيد زاہره لا مورے ابلنالبولے كرجلوه كرموئيں ، طاہره آصف ساہيوال سے تشريف لائيس اور دخر اتن مجی تخدیس لائیں۔دوسر نے بریروی امید ہے طاہرہ آصف اس طرح قلمی سفر کوجاری رکھیں کی ..... سر کودھا سے توریحہ کاوش عقرب لے كرتا ئے عقرب بھى كمال كى كہانى رى - خير ميرى تحرير جادوئى چكركوقار ئين نے پندكيا \_ بہت شكرية تمام دوستوں كا ..... الله الله مر صاحب: قلبي نوازش نامه كے لئے Thanks-آپ كى سوچ شبت ب، كاش كه بم سب كوشش كريں تو ماراملك خوشیوں کا گہوارہ بن جائے ،خودغرض، مطلب پرست اور دہشت گردراہ راست پر آ جا تیں تا کدان کی بھی آخرت سنور جائے۔نی

VDar Digest 15 January 2WWW.PAKSOCIETY.COM

كهانى كے لئے محرب كهانی شال اشاعت ہے۔

\*\*

### موت کے گھاٹ

#### عبدالحميرساگر-كنديال

اچانك ايك دهماكه هوا، دهماكه اتنا شديد تها كه كان بند هوگئے اور پہر ایك دیـوهیـكل مهیب شكل شخصى نمودار هوا جس كے منه سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پھر جو منظر نظر آیا .....

## بل بل جران كرتى جناتى واديوں بيس سرگرداں خيروشركى نا قابل فراموش سنسنى خيز كہانى

"آج ہمیں فتح ضرور نصیب ہوگی۔"سردار خیام جن نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوجنوں سے کہا۔ "ہاں سردار آج ہم ضرور جیت جا تیں گے۔ آپ دیکھتورہے ہیں کس طرح ہمارے ساتھی جن ان بے دین اور شیطانی غرب رکھنے والے جنوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔"ایکجن نے سردارجن خیام کوجواب دیا۔ " إلى ..... بال بالكل شيطان منت والا سے اور

انشاءاللهمك كرى رب كا-"سردارجن خيام نے كہا-

"اجھااب میں چاتاہوں۔اگرضرورت ہوتو مجھے بلالینا۔"سردارنے کہا۔اور پھروہ ایک طرف چکنے لگے۔ سردارجن کے جانے کے بعد دونوں جن بے دین مخالف جنوں اور اینے مسلمان جنوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کو دیکھنے <u>لگے۔</u> بیردونوں جن میدان جنگ سے دور ایک اونے ٹیلے پر بیٹھے تھے۔مسلمان جن بڑی تیزی کے ساتھ شیطان کے بچار ہوں کا خاتمہ کردے تھے کہ اجا تک ایک دھا کہ ہوا اور مسلمان جنوں کی تکواریں گرنے لکیں۔ دھا کہ اتنا شدیدتھا کہ دونوں جن جو کہ ریت کے شلے پر بیٹے تھان کے کان بھی بند ہو گئے۔دھاکے کے فور أبعد ایک دیوبیکل نماجن میدان میں نمودار ہوا۔اس کے منہ ہے آگ نکل کر جاروں طرف پھیل رہی تھی۔اس کا منہ

ایسا تھا جیسے دومگر چھآ ہیں میں ال کر بیٹے جا کیں۔اس کے بال كانتوں كى طرح سيد ھے ليكن چھوٹے تھے اور اس كے سرے ایک لبی سانے جیسی چوٹی تکل کراس کی مربرلتک ر بي تھي۔ البتة اس ميں كوئي بال نظر تبيس آ رہے ہے بلكہ وہ ایک سانپ کی سخت کھال جیسی سخت اور کمبی تھی۔اس کی دو آ تھوں کے بچائے تین آ تھیں تھیں۔تیسری آ تھاس کے اور ماتھے برھی۔

اس جن کے میدان میں آتے ہی مسلمان جنوں کی تکواریں گرنے لکیس اور بے دین جن تیزی سے مسلمان جنوں پر توٹ پڑنے۔اس جن کے منہ سے نکلنے والی آگ نے بھی برسی تعداد میں مسلمان جنوں کا خاتمہ شروع كرديا\_

"كيابه چنڈال ہے؟ كيكن اس نے تو وعدہ كيا تھا که وه آئنده شیطانی چیلون اورمسلمان جنوں کی جنگ کے درمیان جیس آئے گا۔" دونوں جن نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔" یہ بڑا دھو کے باز ہے۔ لیکن تم اب جاؤ سردار جن كو بلا لاؤ جلدى كرو ..... ايك في ہے ہیا۔ چنڈ ال بوی تیزی ہے مسلمان جنوں کوئل کررہا

Dar Digest 16 January 2015 AKSOCIETY.COM

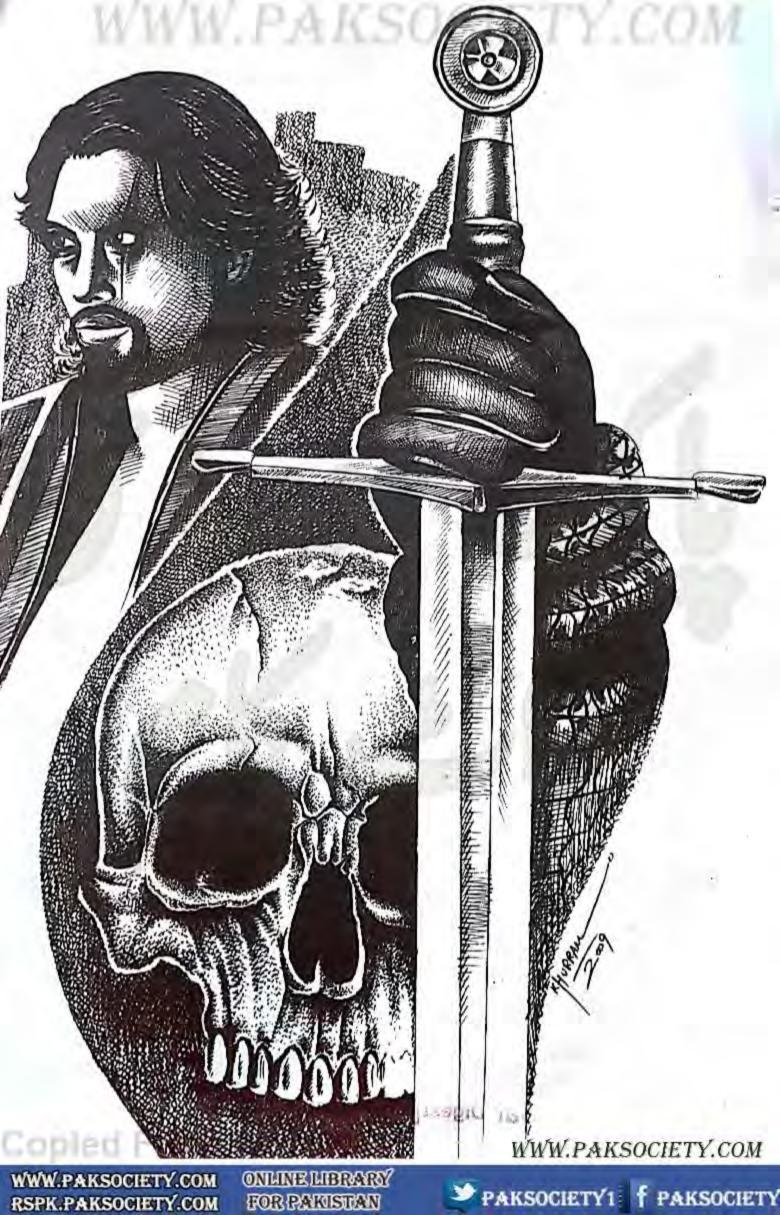

تھا۔اس کے منہ سے ٹکلی ہوئی آگ بے دین جنوں پر کوئی اثر نہیں کررہی تھی۔ بہت ہے مسلمان جنوں نے چنڈ ال کو و کیچے کرمیدان ہی چھوڑ و یا تھا جبکہ کچھاڑ رہے تھے۔

سردارجن کے آتے ہی دوسراجن مستعدی ہے کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔''سردار ہماری فتح تنکست میں بدل گئی۔ چنڈ ال نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔''

" بجھے اس کے بارے میں شک تھا۔ اس لئے تو تم ہے کہا تھا کہ بجھے بلالینا۔ خیر فی الحال تم جا کرا پی فوج کے ہرجن ہے بات کرنے کی کوشش کرد کہ دہ میدان جنگ ہے باہرتکل آئیں ادرا یک سائیڈ پرجمع ہوجا کیں۔" سردارنے کہا۔

وہ دونوں جن تقریباً بھا گتے ہوئے میدان تک پنچے۔تقریباً آ دھے تھنے تک تمام مسلمان جن میدان سے باہرنگل آئے اس دوران بہت سے جن زخی حالت میں بھی میدان میں پڑے ہوئے تھے۔

چنڈال نے سردارجن خیام کوبھی و کیے لیا تھا۔ وہ سردارجن کی طرف و کی کر بہت زہر بلی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرار ہاتھا۔

مردارنے اپنی تمام جنوں کو ایک سائیڈ پر کرکے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر لئے اور منہ کے اندر آ ہستہ ہستہ کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً پانچ منٹ بعد جب سردار نے چنڈ ال اور نخالف جنوں کی طرف ہاتھ کیا تو ان کے اور مسلمان جنوں کے درمیان ایک دیوارٹکل آئی ، دیوار بہت اونچی اور تا نے کی تھی۔ تب سردار جن خیام کے کہنے پرتمام مسلمان جن واپس ملنے لگے۔

\$.....\$

شہر کی کی آبادی میں بردی بردی عمارتوں کے درمیان ایک درمیانے در ہے کانفیس اور صاف تقرامکان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مکان کے دروازے پر ''دلشادعر'' کی موٹے حروف میں واضح تختی لگی ہوئی تقی اس محلے میں ہندو بھی تقے اور مسلمان بھی ۔لیکن زیادہ تعداد ہندوؤں کی تقی ۔ چند لیمے گزرے بے کے کہاس مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً ستر سال تھی اس نے ایک بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً ستر سال تھی اس نے

دستک دی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔
دوسری دستک پر ایک بوڑھے آ دی نے دردازہ کھولا۔"جی
کس سے ملنا ہے آ ہے کو .....؟"بوڑھے نے بوچھا۔
"کیادلشاد کا گھریہی ہے ....؟"
"جی ہاں بالکل ۔"بوڑھے نے جواب دیا۔
"جمیں انہی ہے ملنا ہے۔"بوڑھی ورت نے کہا۔
"آ ہے اندر تشریف لائیں ....، بوڑھے شخص
نے دروازہ مزید کھولتے ہوئے کہا۔

بوڑھ االہیں ایک صاف سقرے کرے میں بیشا کر اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد در دازہ کھلا اور ایک جوان آ دمی جس کی عمر تقریباً تمیں برس تھی اور اس کے چبرے پر بلکی بلکی داڑھی بھی تھی اندر داخل ہوا۔ جوان کے چبرے پر کافی رونق تھی۔ اور اس کے چبرے پر کافی رونق تھی۔ اور اس کے چبرے بسفیدی جھلک رہی تھی۔ اور اس کے چبرے سفیدی جھلک رہی تھی۔ اور اس کے چبرے سفیدی جھلک رہی تھی۔ "السلام علیکم" جوان آ دمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

''وعلیکمالسلام''بوڑھیعورت نے جواب دیا۔ ''جی میرانام دلشادعمر ہے۔ کہیے کیا کام ہے آپ کومجھ سے ۔۔۔۔۔؟''

"وه جی دراصل میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا جا ہتی ہوں میکن ......"

" کیا آپ کی بیٹی پیدائش ٹابینا ہے.....؟" واشاد بوجھا۔

راما ك ايك برا ي ثرك كى ميذلائتس روتن بولي أور میری بیٹی کول کی آئٹھوں پر برس ۔اس وفت تو کول کی آئلهين معمولي چندهياي كنين ليكن بعدين آسته آسته کامل کو دکھائی دینا بند ہو گیا اور وہ ممل طور پر تابیتا ہوگئے۔'' بورهی عورت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔اس کے ساتھ بى بورهى عورت رونے كلى۔

"أب روس مت آب جھے بنا میں كه آب جھ

ے کیا جا ہتی ہیں۔ نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر ہوں اور نہ ہی حکیم تويس آب كى كيا خدمت كرسكتا مون؟ "دلشادن كها\_ بورهی عورت آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ''علاج کراتے کراتے جب ہم مختلف حکیموں، ڈاکٹروں کے پاس محص او ایک ہفتہ ملے ہماری ملاقات ایک بہت بوے علیم سے ہوئی جو کے تقریباً نوے سال کی عمر کا تھا۔ اس نے کول کی آ تکھیں ویکھتے ہوئے ہم سے پچھ پوچھے بغیر بی بتادیا۔'' کول کی آ تکھیں ٹرک کی ہیڈ لائش کے اجا تک آ تھوں پر بڑنے سے خراب ہوئی ہیں اور ٹرک ک ہیڈ لائش کی روشی میں لیزر شعاع ہوتی ہے اور لیزر شعاع کا ایک ہی تو ڑے اور وہ ہے چوڑے پتوں والی سبز بوتی ہسیرا، جو کہ افریقہ کے تھنے جنگلات کے علاوہ کہیں حبيس مل عتى اور افريقة كے بھيا تك اور خوفناك جنگلات میں جانا بہت جان جو کھوں کا کام ہے کیلن پھر بھی کسی طرح اگر ان جنگلات سے ہسیرا سے بوتی عاصل

پيدائش نابينا بھي تھيك موجا تا ہے۔" ''نو آپ جا ہتی ہیں کہ میں افریقہ کے محضاور بھیا تک جنگلات میں جا کرآپ کی بیٹی کے لئے وہ جڑی یوئی ہسیرا لے آؤں ..... 'دلشاد نے بوڑھی عورت کی بات بجھتے ہوئے کہا۔

ہوجائے اور اس کارس تکال کراہے گلاب کے عرق کے

ساتھ ملاكر آ تھول ميں ڈالا جائے تو خدا كے عم سے

"ج..... يهال " بورهي عورت في بمشكل كها-"اس كے بدل آب مجھے كياديں كى؟" واشاد

"جى ....ميرے ياس تو آپ كوديے كے لئے

وعاون کے سوا کھے بھی تہیں ہے۔ آپ کی بردی مبریاتی ہوگی میں .... میں زندگی بحرآ پ کی احسان مندر ہوں گی، آب کی غلام رہوں گی۔ ' بوڑھی عورت نے کہا۔ اس دوران اس كى بني خاموش بيني كال

ولشادعم بهت گهري سوج مين پره گيا - پھراچا تك بولا۔" آپ کیا جھتی ہیں کہاس کام میں میرا کوئی مفاد مہیں ہے تو میں اے کروں گا .....؟ اور کیا کر بھی یاؤں گا .....؟ افریقہ جانے کے لئے بہت سے روپوں ک ضرورت ہونی ہے....؟"

ولشاد بیٹا ہم نے آپ کے بارے میں بہت زیادہ سا ہے کہ آپ بہت نیک آدی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ غريبول مسكينول كى مددكى اوركسي كواسيخ درسے خالى جيس لوٹایا۔ہم آپ کے پاس بوی امیدیں لے کرآئے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارا اک دوجے کے سواکوئی تبیں ہے ..... بورهی عورت نے غمر دوآ واز میں کہا۔

"اگرآپ کے کہنے کے مطابق میں نے اپ ور ہے کسی کوخالی تبیں اوٹایا تو آپ کوخالی کیسے لوٹا سکتا ہوں۔ جائے اور ایک مہینے کے بعد آ کراپنی جڑی ہوئی ہسیرالے جائے گا۔ میں کہ کرواشا وائدر دوسرے کمرے میں جانے لگا تو بوڑھیانے کھے زبور دیتے ہوئے کہا۔'' بیٹا اگر بیمیری طرف سے تھوڑے سے زیور ہیں سے میں نے کول کی شادی کے لئے رکھے تھے جہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔''

"ارے ماں جی آب بیز بورکول کی شادی کے لئے رکھیں اور بے فکر ہوجا کیں ، خداجنہیں اسنے بوے نيك كام كے لئے روانہ كرتا ہے ان كاخرچ اور رزق بھى بھیج دیتا ہے۔اور ہال میری باتوں کا برانہ ملیے گا میں ویے آپ کو چیک کررہا تھا۔" دلشادنے کہا اور اس کے ساتھ ہی دکشاد واپس چلا گیا۔ تو بوڑھیا اور اس کی بیٹی بھی وبال سےایے گھرکے لئے روانہ ہوگئیں۔

ایک بوے اور خوب صورت کرے میں رتکین قالین پرایک بوڑھا جن بیٹا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں تنبيح تقى -ال ك تقريباتمام بال سفيد مو ي تقريبا

Dar Digest 19 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

فاصلے پر قبیلے کا سردار جن خیام بھی اس بوڑھے جن کے سامنے بنیفا ہوا تھا۔ وہ بوڑھے جن کوسٹسل دیکھر ہاتھا جبکہ بورها جن شايد كم عمل من مصروف تقاريجه دير بعد بورها جن بولا\_"خيام جيساكيم جانة موكه بين أيك بجوى جن ہوں اور بحوی کا کام ہے ستعبل کے لئے پیشین کوئی کرنا، ایک اندازہ لگانا اور میں نے جواندازہ لگایا ہےوہ یہی ہے كرتم چنڈال كوايك مبينے كے اندر اندرختم كردوورنداس كا وجودتہارے حق میں بہتر نہ ہوگا۔"

"لکن برکال جی،آپ تو جانتے ہیں کہ چنڈال شیطان کا بجاری ہے اور ہم مسلمان جن ہیں ہم اس کا مقابلہ نبیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس روشی کی کئی طاقتیں ہیں۔لیکن چنڈ ال شیطان کا بجاری ہے۔ اوراس نے شیطان کی ہزاروں سال پرسٹش کی ہے۔جس كى وجەسے وہ الىي شيطانى طاقتوں كاما لك ہوگيا ہے كہم اس برہاتھ ہیں ڈال سکتے اور ویسے بھی ہماری اس سے کوئی وشمنی نہیں ہے۔لیکن جب ہم اپنے مخالف قبیلے ریخان كے ساتھ مذہب كى بناير جنگ كرتے ہيں توبيرام زاده چنڈال ایکے میں آجاتا ہے۔اوراس کی وجدیہ ہے کر بخان بھی ہندو اور شیطائی قبیلہ ہے اور چنڈال بھی شیطان کا پجاری ہے۔اس کتے چنڈال آجاتا ہے۔" سردار خیام في القصيل بتاتي موع كها-

"وه سب ٹھیک ہے۔خیام لیکن جب تک اس چنڈال کی موت نہیں واقع ہوجاتی تم لوگوں کو واقعی سکون نہیں ملے گا اور اگرتم نے قبیلہ ریخان کے ساتھ مزید جنك كاتوجندال مارك مسلمان قبيل وكمل طور برنيست ونابود بھی کرسکتا ہے۔اور ہال تم مجھ رہے ہو کہ تھن شیطان کا بچاری ہونے کی وجہ سے چنڈال قبیلہ ریخان کی مدد كردما إلى البيل ب بلكه حقيقت بيرب كدر يخان فبيلے كے جن چنڈال كو ہر ماہ كئى جوان خوب صورت لڑ كياں ویتے ہیں۔ اور چنڈال ان میں سے کچھ کے ساتھ جنسی ملاپ كرتا ب-اور كچه كوشيطان كى بھينٹ چڑھاديتا ب جس كى وجه سے شيطان چند ال كو خاص هكتياں عطا كرتا ہاوراس طرح روز بروز چنڈال کی شکتیوں میں اضافہ

ہور ہا ہے اور میں جانا ہول کہتم اور تمہارے قبلے کے جنات چنڈال کوختم نہیں کر سکتے۔لیکن اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔" بیکال جن جو کہ نجومی تھا۔اس نے خیام جن سے کہا۔

"وه کیاحل ہے بیال جی .....؟" خیام جن نے یو چھا۔

۔ پہرے۔ نجومی برکال بولا۔''اس کا دا صدادر ممکن حل یہی ہے کہتم کسی انسان کے ذریعے چنڈ ال کا خاتمہ کر داد و'' "جی-"خیام-

بی ۔ سیا ۔ ''میہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک انسان ایک شیطان جن کا کیسے خاتمہ کرسکتا ہے۔'' خیام جیران ہوتے موتے بولا۔

"سرسکان ب»

بالكل كرسكتا بالكانبان،جن سے بہت زيادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔اس کے یاس د ماغ ہے بعقل ہے، شعور ہے، وہ سوچنے بیجھنے اور اپنا دفاع كرنے كى صلاحيت ركھتا ہے۔اس كئے وہ مناسب كوشش كرك كمى بهى مشكل كونه صرف عل كرسكتا ب بلكه نامكن كومكن بناديتا ہے۔ "نجوى جن نے كہا۔

"وه سب تو ٹھیک ہے برکال جی کیکن جو طاقتیں ایک جن کے پاس ہوئی ہیں وہ ایک انسان کے پاس تو نهيس ہوتيں تو پھر كيسے ايك انسان ايك جن كامقابله كرسكتا ے-"خیام نے نہ بچھے والے انداز میں کہا۔

ووحمهيل بيسب مجهيل آئے گائم يوں كروكة سيدها اجميرشريف بينج كرمزار يرحاضري دوادرسلام كروه پھردہاں موجود بابا کمال الدین شاہ کے پاس پہنچو، میں بھی تهبیں ای جگه ملول گا۔ مزید بات ادھر ہی ہوگی۔ "نجوی بركال نے كہااوراس كے ساتھ بى وہ اٹھ كرايك يردے كى اوٹ میں غائب ہوگیا، جبکہ خیام جن بھی کھے سوچتے ہوئے اٹھ کروہاں سے ایک طرف کوچل ویا۔ ☆.....☆.....☆

ایک بہت بڑا غار تھا۔ جس کے اندر اندھرا ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دیے جل رے تھے۔ آپ تھوڑا اور صبر کریں ، میں آپ کے لئے نی حسین ناريان دهوند كركة ون كا-"

" کتنا صبر کرول میں اور مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا..... تو بوں کر کہ تاریوں کی تعداد کم کردے یعنی کچھم كِرَآ جا- "چندُال نے كيا-

"اوه گروجی ..... آپ کا بہت شکریہ چند ناریاں میں جلداور آسانی ہے ڈھونڈ کراٹھالاؤں گا آپ کی بہت مہریانی کرو جی ..... بہت مہریانی ..... "شاتو نے خوش موتے ہوئے کہا۔" ہاہا ۔... ہا ہا .... زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں شاتو پھر بھی ناریاں نہلیں تو تو اپنی بیویوں کواٹھا کرلائے گاہ .....اور اگرتم نے ایسانہ کیا تو انجام بخيرنه بوگا-''

چنڈال نے غصے سے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ غار بلنے لگا زمین پھٹی اور چنڈال اڑتا ہوا اس کے اندر گیااور پھرغائب ہو گیا جبکہ خود بخو در مین برابر ہوگئی۔

☆.....☆ و بلی کے ایئر بورث برولشادسفیدرنگ کے کیڑوں میں ملبوس ایک بریف کیس اٹھائے کھڑا تھا۔اس کے ساتھ ایک اور آ دمی بھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں نرم کہیج میں باتنس كرد ب من كما يك خوب صورت حسينه كي آ واز لا وُ ڈ اليليكرے الجرى-" أفريقه جانے والى فلائث ممل طورير تیار ہے مسٹر دکشاد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پیعین میں سوار موجا عين، وهدو اوي

''اچھا بھئ رؤف پھر بچھے اجازت'' دلشاونے اینے ساتھ کھڑے دوسرے آ دی ہے کہا۔ 'ہاں دلشاوجاؤ اینا خیال رکھنا خداتمہارا حافظ و ناصر ہو۔ " دوسرے آ دی نے کہا جو کہ رؤف تھا اور دلشاد پلین کی طرف جانے لگا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی تمام مسافروں کوبیلٹ باندھنے کا علم دے دیا گیا۔ دوسرے کمح جہاز اڑااور چند کمحول بعد فضاؤل ميں اڑر ہا تھا۔ ولشادسیٹ تمبراتیس پر بیٹھا ایک اسلامی کتاب برده رہا تھا کہ اجا تک اس کے پید میں گدگدی ہوئی۔ اوروہ منے لگ گیا۔فوراس نے پیدیر دونوں ہاتھ رکھے وہ جیرانی سے ادھرادھرد کھے رہا تھا۔اس

غار کے اندرایک خوب صورت جگہ برایک پھر کی بنی ہوئی خوب صورت اور تفیس کری برای ہوئی تھی۔ جلتے ہوئے د یوں کے درمیان میں ریخان قبیلے کا سردار جن شاتو بیضا ہوا تھا۔وہ سلسل پھر کی بنی ہوئی کری کی طرف د مجھ رہا تھا كماجا تك زور دار دهاك كى آواز آئى اور بوراغار جي ملنے لگ گیا۔ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہاتھی غار کے اوپر دوڑر ہا ہو ..... پھرا جا تک غار کے اندر شانوے ذرا فاصلے یرز مین پیمی اور چنڈ ال ایسے باہر نکلنے رگا جیسے وہ خلامیں اڑ ر ہا ہو۔ باہر تکلتے ہی چنڈال پھر کی بنی ہوئی کری پر بیٹھ گیا جبكهاس دوران شاتوجن ادب سے كفر اہوكيا تھا۔ پچھدىر بعد جب چنڈال نے اپنی درمیانی آئے سے سردارشاتو کو ويكها توشاتو كمنه يرموائيان الانكيس بالآخرساري ہمت اکٹھی کر کے شاتو بولا۔" چنڈال جی آپ نے مجھے یاد کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا ہول۔ فرمائي ميس كيا خدمت كرسكتا مون آپ كى ....؟

"ارے تومیری کیا خدمت کرے گا شاتو ..... تو، تو ایک حقیر جن ہے۔ تو میرے برابر میں ہوسکتا میں جا مول توايك جيه على مجمع جلاكر بمسم كردول ..... " ﷺ..... چا..... چنزال گرو کیا خطا

ہوگئی جھ غریب ہے ۔۔۔۔۔ "شاتونے بمشکل کہا۔

"ارے خطاحبیں تونے پاپ کیا ہے۔ جب تو وعدہ نبھا نہیں سکتا تو کیوں کیا تھا تونے مجھ سے وعدہ ..... بان بول ....منحوس جن \_"چندُ ال چنگھار كر بولا\_

"گرو جی مجھے صاف صاف بتا <sup>ئی</sup>یں..... مجھے يجه بحصين آربا ..... "شاتونے بكلاكركها-

''یہ تخفے بھی معلوم ہے شاتو کہ اس مہینے پانچ تاریخ ہوگئ ہے لیکن تو ابھی تک جنی ناریاں نہیں لایا اور الد بعولا بن رہا ہے۔ "چنڈال نے قدرے زم کہے میں کہا۔" گروجی ..... ہات ہیہ ہے کہ اس وقعہ میں نے بہت كوششيس كيس ليكن آپ كے مطلب كى ناريال نہين ملیں۔ تمام ناریاں جو میں نے مختلف قبیلوں میں وھونڈی تحيس ادهير عمرى تحيس ادرآب كوتوجوان ادرير كشش خوب صورت تاریال جا ہے تھیں۔اس کتے میں البیں لبیں لایا،

January W.W. PAKSOCIETY. COM Dar Digest 21

نے جیسے بی ہاتھ اٹھائے دوبارہ کسی نے اس کے پیٹ میں كدكدى كي "ارےكون .....كيا بيمكى ....اس كے منہ ے بے ساختہ لکلا۔ ساتھ میں بیٹے ہوئے دوسرے مساقر نے کہا۔" کول بھی کیا ہوا؟"

" بھائی جان کوئی میرے پیٹ میں گدگدی کررہا ب-اور جھے نظر میں آرہا۔"

"بيآب كيا كهدب بين- ولشادى بات س دوسرا مسافر بولا۔"آپ کا مطلب ہے کہ کوئی مجموت یا جن آپ کے بیٹ میں گدگدی کررہا ہے اور آپ کونظر مبین آر ما..... تاممکن به تو هو بی مبین سکتا<u>.</u>

" بھائی صاحب آپ میرایقین کیجئے .....اوئے ايبانه كر ولثادني اي بيد برماته و محتلف آوازي نكاليس \_ووسرامسا فراسے جراتی ہے و مكھ رہاتھا كما جا تك والثادائي جكه سے يول غائب موكيا جيے كدے كے سر ے سینک۔ "ارے .... به آ دمی کہاں غائب ہوگیا۔ ارے بھائیو،سنو ..... پلیز سنے مس ..... اس نے ایک ایر ہوس ہے کہا۔

"جی-"خوب صورت ایئر ہوسٹس نے جواب دیا۔ "ابھی میرے سامنے اس سیٹ تمبر ایس سے ایک آ دی عائب ہو گیا۔وہ بوی در سے مجھ سے کہدر ہاتھا کہاہے کوئی بھوت تنگ کرر ہاہاور پھراجا تک وہ غائب ہوگیا۔"

"كيا آدى غائب موكيا-" اير موسس جلاني-پورے جہاز کے مسافروں نے سے بات می توان میں تعلیلی ع كى مسافر شورى ارب تصركه اجا تك ايك حسينه كي آواز الجرى-"تمام مسافرول سے التماس ہے كدوہ ائى سيك بيك بانده ليس مم اجا كاليك آوى كے عائب مونے كى وجدے جہاز کو قریبی موائی اوے بالم آباد پر اتاررہے ہیں۔دھنواد۔" تمام مسافروں نے سیٹ بیلٹ باندھ لیس اورجہاز آستہ استہ لینڈ کرنے کے لئے نیچ جانے لگا۔ \$.....\$.....\$

ایک درمیانے درہے کا خوب صورت کرہ تھا۔ كرے كے درميان ميں سنگ مرمر كى بني ہوئي ايك خوب صورت میزرهی ہوئی تھی۔میز کے ارد گردخوب صورت

لكرى كرزاش موع صوفى ركم موس تق\_ان صوفوں میں سے ایک صوفے پر دلشاد بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے او پر دوخوب صورت پر بال پنکھا تھل رہی تھیں کہ اجا تك داشاد كو موش آسميا-"اونهه.....او ..... ميس كبال ہوں؟" ہوش میں آتے ہی دلشاد نے بربراتے ہوئے كہا۔ پريوں ميں سے ايك برى بھاكى اور كمرے كے دروازے سے باہر تکلتے ہوئے بولی۔

"شهون..... شبون .... اس کو موش آ گیا

''احِيما چلو چلتے ہیں.....تیکن تم جاؤ..... میں سردار کوجر کرتا ہوں۔" شہون جن نے کہا۔ یری کے کرے میں آتے ہی چند محول بعد سردار

خیام اور شہون کمرے میں داخل ہوئے۔ "السلام عليكم ورحمة الله و بركانة" سردار خيام اور شہون جن نے بیک وفت کہا۔ بیدونوں اس وفت انسانی شكل بين تنه، اس لئة ولشاد كو ذرا بحر بھى كچھ محسوس نه موا\_ "وعليكم السلام .....ليكن بهائي صاحب آ پكون لوگ ہیں اور میں کہاں ہول ....؟ "ولشاونے کہا۔ "بتاتے ہیں دلشادصاحب،آب ذراصبرتو كرين-"شهون في جلدي سے کہا۔ استے میں سروارجن خیام اور شہون جن دلشاد کے قریب ایک صوبے پر بیٹھ گئے۔" کا جل تم دلشاد کی خاطر مدارت کا بندوبست کرو جاؤ ..... "سردار خیام نے کاجل یری سے کہا۔جو کہ دلشاد پر پنکھا تھل رہی تھی۔

"اچھا بھی دلشاداب میں آپ کوسب کچھ تقصیل سے بتاتا ہوں۔"سروار خیام نے کہا۔ دلشاوان وونوں کی طرف غورسے دیکھر ہاتھا۔" ہات دراصل سے کہ ہم لوگ انسان ہیں ہیں بلکہ جن ہیں۔''

'' کیا آپ لوگ جن ہیں لیکن .....'' دلشاد نے سردارخیام کی بات کائے ہوئے کہا۔

" الى ہم جن بيل مهيں ڈرنے كى كوئى ضرورت حبیں ہم اس وفت انسانی شکل میں ہیں اور ہم ایک مسلمان فبيلے كے جن ہیں۔ ہم جمہیں كوئى نقصان نہیں پہنچانے والے، بلکہ مہیں خود ہماری مدد کی ضرورت

Dar Digest 22 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

تمام مسلمان جنوں کو ہندو ند ہب میں ڈھالنا جا ہتا ہے۔ اس لئے اگر ہمیں مجمع سلامت رہنا ہے تو چنڈال کا خاتمہ ضروری ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے اور شہ بی دنیا کا کوئی جن

لین بیال نے پیٹین کوئی کی ایک انسان چنڈال کوفتم کرسکتا ہے۔اس کے لئے ہم اجمیر شریف میں بابا کمال الدین شاہ کے پاس سائے ورائیس تمام باتوں ہے آگاہ کیا۔ انہوں نے بیتال جی کی تائید کی اوراس کام کے لئے آپ کے بارے میں بتایا اور بیہ بھی کہا کہ"آ پ بیکام مارے کئے جیس بلکدان کے کئے کریں گے''اور پھرانہوں نے بتایا کہ'' آپ افریقتہ جارے ہیں۔

تبہم نے آپ کے پاس شہون جن کوآپ کو بلانے کے لئے بھیجا،لیکن اس وفت آپ جہاز میں سوار۔ ہو چکے تھے اس کئے مجبوراً شہون جن آپ کو اٹھا کر

وولین وه گدگدیاں ..... واشاد نے جیران ہوتے ہوئے بوچھا۔''وہ دراصل شہون کو نداق کرنے کی عاوت ہاں گئے اس نے آپ کوجران کرنے کے گئے آپ ے ندان کیا ہوگا۔ سردار خیام نے سکراتے ہوئے کہا۔ چند محول کی خاموش کے بعد دلشاد بولا۔ "میں نے تو دیکھااور سناہے کہ ہم انسان خود غرض ہوتے ہیں۔ کیکن يبال توجنات بھي....."

" کیا مطلب ہم سمجھے نہیں ....." شہون جن پہلی بار بولا۔"مطلب سے کہ میں ایک بوڑھی ماں کی بیٹی کی آ تھوں کے علاج کے لئے افریقہ سے ایک جڑی ہوتی لینے جارہا تھا اور آپ نے مجھے تھن اپنے کام کے لئے غائب كركے يہاں پہنجاديا۔اب اس بورهي مال كا كيا ہوگا،اس کی بیٹی کی آ تھوں کاعلاج کون کرے گا؟..... "دلشاد جي آپ فكرمت كريى- بم جنات بي جميں انسان کی نبیت کا پیتہ چل جاتا ہے اور جمیں تو بابا کمال الدين شاه نے بھي بتاويا تھا كه آپ افريقه كيوں جارے ہیں۔اس کے میں نے آپ کو یہاں لانے سے سلے بی

ولشاد أنبيس جران كن أتحيول سے وكيور ہا تھا۔ ''دلشاد صاحب آپ غور سے میری بات سیں۔'' سردار خیام نے کہا۔"جس طرح انسانوں کی ونیا میں مختلف گروہ ہوتے ہیں بعنی کچھ ہندو کچھ سلمان اور کچھ عیسانی وغیرہ۔ بيجس طرح مختلف تسلول اور غدا بب معلق ركھتے ہيں بالكل اى طرح جنات ميں بھی مختلف گروہوں كے لوگ ہوتے ہیں اور بیمختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف مذاهب كومانن واليهوت بين-البنة بيربات الگ ہے کہ جنات میں گروہوں کے بجائے قبیلے ہوتے ہیں۔جس کا مطلب انسانوں کے نزدیک وہی ہے۔ جمر ہم ایک مسلمان قبیلے سے تعلق رکھنے والے جن ہیں اور جس طرح مسلمان انسان نماز پڑھتے ہیں۔روزے رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ہم بھی بالکل ویسے ہی خداکی عبادت كرتے ہيں۔ جبكہ ہمارے علاقے كى سرحدے آ کے ایک جنات کا قبیلہ ریخان ہے جو کہ مندواور شیطان كوماننے والا فتبيلہ ہے۔وہ اكثر ہمارے علاقے ميں كھنے ک کوشش کرتے ہیں اور ان کے جن مارے مسلمان جنول کو مندو بنانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں ہارے یاس روشنی کی طاقتیں ہیں اور ہمارے سیجھے اسے بزرگوں کی وعاتیں ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ ان سے جنگ کے دوران مم ان كي شيطاني طاقتول كوفتم كريست بين اورآخر كار فكست ان كوبى مولى ہے۔

ہے۔"سردارخیام نے کہا۔

ليكن مسلسل فكست كى وجه سےان كے سردارجن نے ایک بہت بری شیطانی قوت چنڈال کودس لڑکیاں ہر مهيتے لا كروينے كا لا کچ وے كر ہمارے مقابل كھڑا كرديا اور ہماری مزاحت کے بدلے میں چنڈال مزید ہماراد حمن ہوگیا،ہم نے اسے مٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم اس کا مجر مہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ شیطان کا بجاری ہے۔اس نے کئی سال شیطان کی یوجا کی اور شیطان نے اسے بہت سي هكتيان دين \_اب چند ال جارا كھلاد تمن ہو كيا ہے اور مجھے اپنے قبیلے کے نجوی جن بیکال نے بتایا ہے کہ چنڈ ال مكمل طورير ماري رياست يرقبفنه كرنا جابتا باورجم

Dar Digest 23

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

January WWW.PAKSOCIETY.COM

ایے ملازم جن بطش کوافریقہ کے جنگلات سے وہ جڑی بوٹی لانے کے لئے بھیج ویا تھا۔''سردار خیام نے کہا۔ ''او خدا کاشکر ہے کہ آپ نے ایسا کیا ور نہ شاید میں آپ کی کوئی بات نہ مانتا۔''

"" تو کیا آپ ہمارا کام کرنے کے گئے تیار ہیں۔" سردارنے داشاد کی بات س کرجلدی ہے کہا۔" جی ہاں میں بالکل تیار ہوں کیونکہ سیکام نیکی کا ہے اور دوسرا میرے مرشد نے جھے اس کام کے لئے چنا ہے .....کین میں بیکام شروع کرنے ہے پہلے پچھ معلومات حاصل کرنا جا ہوں گا ۔...."

بہران ہوکرکہا۔ "اس وقت تو نہیں کیونکہ اب میں پہلے اجمیر شریف میں حاضری دوں گااور اپنے مرشد کمال الدین شاہ سے بھی ملوں گا وہاں سے واپسی کے بعد آپ سے بات چیت ہوگی۔" دلشادنے کہا۔

" فی مرضی ہے جس طرح آپ کی مرضی .....اگر آپ نے ہمیں اس مشکل سے نکال دیا تو ہم زندگی بحر آپ کے احسان مندر ہیں گے۔ "خیام نے کہا۔ استے میں کا جل پری آگئی اور بولی۔"شہون آقا کھانا دسترخوان پرلگ چکا ہے۔"

آگرہ شہر میں ایک تاریخی محلے میں ایک لال
ریگ کی کوشی کے مین گیٹ پرراجیش نام کی تختی گئی ہوئی
مستمل کوشی کے اندر کے ایریا میں بہت زیادہ رقبے پر
مشتمل زمین دیران پڑی ہوئی تھی۔ جس میں خشک گھاس
کے سوا پچھ نہ تھا۔ ایسا لگنا تھا جیسے یہ کوشی صدیوں سے
دیران پڑی ہو لیکن حقیقت میں ایسانہ تھا۔ کوشی میں ایک
خض رہتا تھا جس کا اصل نام راخون تھا لیکن لوگ اسے
راجیش کے نام سے جانے تھے۔ راخون کے پاس ایک
راجیش کے نام سے جانے تھے۔ راخون کے پاس ایک
پرانے ماڈل کی لمبی کارتھی جو کہ کوشی کے اکلوتے گیراج
میں کھڑی تھی۔ راخون اس وقت کوشی کے اکلوتے گیراج

جیوئے کرے میں بیٹیا ہوا تھا کہ یکا کیا لگری کے میز پر پڑے ہوئے ایک پرانے طرز کے ٹیلی فون کے گھنٹی بی۔ ''ہیلوراجیش بول رہا ہوں۔'' راخون نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔''ہاں ہیلو میں سونیا بول رہی ہوں۔ہیلوراجیش کیاتم آج گھر پررہو گے؟'' دوسری طرف سے سونیانے تیزی ہے کہا۔

"ہاں..... کیکن کیوں تم کیوں بوچھ رہی ہو....؟"راخون نے کہا۔

''وہ میں تمہیں وہیں آ کر بناؤں گی بس تم رکو میں آرہی ہوں .....'' سونیانے کہا۔''لیکن'' راخون نے پچھے کہناجا ہالیکن سونیانے فون بند کر دیا۔

راخون اس وقت مین گیث کے سامنے ایک کرے کے اغربیشا ہوا کھڑی سے گیٹ کی طرف دکیھ رہاتھا۔ایے گئر بیٹھا ہوا کھڑی سے گیٹ کی طرف دکیھ ہو۔اچا تک اس نے مین گیٹ کی طرف بھوتک ماری تو ہو۔ اچا تک اس نے مین گیٹ کی طرف بھوتک ماری تو گیٹ چر جراہٹ کی آ واز کے ساتھ کھل گیا۔تھوڑی دیر بعد ایک کار گیٹ سے اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔کار میں ایک خوب صورت لڑی بیٹھی ہوئی تھی۔اس نے نیارنگ کا نیم عریاں لباس بہنا ہوا تھا۔ جو کہ نہ ہونے کے برابر کا نیم عریاں لباس بہنا ہوا تھا۔ جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔کار سے انرتے ہی وہ لڑی راخون کے کمرے میں مقا۔کار سے انرتے ہی وہ لڑی راخون کے کمرے میں وائل ہوئی۔اس کے ہاتھوں میں ایک درمیانے در ہے کا شوبیر جتناؤ بہتھا۔

'مینی برتھ ڈےٹو بوراجیش'' وہ او نجی آ واز میں بولی اور راخون کے گلے ہے لگ گئی۔ بوسہ دینے کے بعد وہ بولی۔''کیمالگامیر اسر پرائز راجیش۔''

"واقعی تنہارا حافظہ بہت تیز ہے مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج میراجنم دن ہے۔" راخون نے اس کی کمر کے گردہاتھ جمائل کرتے ہوئے کہا۔

ورجمہیں یادنہیں ہے تال، مجھے تو یاد ہے....اور محول بھی کیسے علتی ہوں تم سے پیار جو کرتی ہوں۔"اس الوکی نے کہا۔

"ہال سونیاتم مجھ سے واقعی بہت بیار کرتی ہواور میری میرخواہش ہے کہتم مجھ سے ہمیشہ ای طرح بیار کرتی

Dar Digest 24 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



ر ہو'' راخون نے اے اپنے بازوؤں میں مسیختے ہوئے كبا\_"اوك مائى ۋارلنگ" سونيان كبا\_ أور پھروه دونوں وہیں پر ایک دوسرے میں کھوگئے۔راخون اس وفت اس كے سرخ اور نرم و نازك مونؤل كارس بي رہا تھا كداحا تك ايك وهما كه موا اور كمرے كا فرش بهث كيا۔ دھا کہ اتنا شدید تھا کہ راخون کے کان بند ہو گئے اور سونیا بے ہوش ہوگئی۔فرش کے سیٹتے ہی نیجے سے کالے رنگ کا وهوال تکلنے لگا۔ دهوال اتنازیادہ تھیل گیا کہ کرے میں كوئى چيز دكھائى نبيى د مدى تھى۔ پھرة ستدة ستددهوال تحتم ہوااور پھرایک سیاہ رنگ کا کتا فرش میں موجود کڑھے ے باہر تکا اس کے بال بالکل کانٹوں کی طرح کھڑے تصاور شكل بالكل ايك شكاري كت جيسي كلي-

" تارنگ تم ..... تم اور اجا تک اس طرح..... خریت ..... "راخون نے تھبراتے ہوئے کہا۔ اور پھر کتے کے منہ سے انسانی زبان میں آ وازنگی۔

'' بجھے چنڈال آ قانے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آ ب كوكالي هكتيال دية وفت چنڈال آ قانے عبدلياتھا كرأت يتين مبين تك كى تارى كوباته نبيس لكاكيس ك بلکہ اس کی شکل بھی نہیں ویکھیں کے لیکن آپ نے دوسرے مبینے کے اعربی بیعبدتوڑ ڈالا اور ناری کے بدن کوچھولیا۔اب مجھے چنڈال آ قانے بھیجا ہے کہ میں آپ کوجر کردوں کہ آپ کواس کی کڑی سزا ملے گی۔اور اس کے لئے چنڈال آ قائے آپ کوشاغان کی کالی بہاڑیوں پر بلایا ہے۔بس اب میرا کام ختم۔اس کے مجھے اجازت۔" نارنگ نے کہااوراس کے ساتھ ہی ایک وقعہ پھر دھاکے کی آواز آئی اور فرش کے اندر نارنگ غائب ہو گیا اور فرش کی سطیر ایر ہوگئی۔

راخون کو کیسینے چھوٹ رہے تھے۔ ٹارنگ کی بات س کروہ کا بینے لگ گیا تھا کہ پہتیبیں چنڈال اس کے ساتھ کا سلوک کرے گا۔ وکھ سوتے ہوئے اس نے ایک نظر بستر برڈالی جہاں ابھی تک سونیا بے ہوش بڑی ہوتی تھی۔ پھر وہ سلسل بستر کو تھورنے لگ گیا۔ای کمح اس سرحلق سے بجیسی آ واز تکی اور اس کے آ کے کے دو

دانت لہے ہو گئے پھروہ ہلکی ہلکی آ دازوں کے ساتھ سونیا کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرہ سونیا کی بھیا تک چیخوں سے كونج الخاراس نے دونوں دانت سونیا كى شدرك میں گاڑ دیئے تھے۔ جیسے ہی سونیا کاجم ساکت ہوا۔ راخون نے اے چھوڑ دیا اور اپنا منہ صاف کر کے باہر سخن میں تکل آیا۔ اباس كے دانت اپن اصلى حالت ميں آ ميكے تھے۔

مجھ دیر بعد وہ اپنی پرانی ماڈل کی کار میں بیٹھا اور دوسرے بی کیجاس کی کارایک ویران سؤک پردوڑ رہی تھی۔ تقریبا ایک محفظ کے سفر کے بعد کار ایک پہاڑی علاقے میں واقل ہوئی جہاں جاروں طرف ختک پہاڑ تھے۔ پھر آستها سته کارنے ایک موزموزا، پھر کارایک وران کالے رنگ کے بہاڑ کے ساتھ رک کی راخون کارے باہر تکا اور آستهآ ستهايك ست طخاركا جندلحول بعدا الكايغار نظرة فى اوروه اس بيس داخل موكيا\_اس كاعرداخل موت ای غار کامندایک بھاری پھرسے بندہوگیا۔

راخون نے بیجھے مرکرو یکھا بی تھا کہ اچا تک غار ك حصت عدايك بهيا تك آواز آئى- "بس راخون آج سے اپنی موت تک تم اس غار میں بندر ہو کے اور جب تم مرجاد کے تو چرتمهارا نیاجتم موگا، تمهاری آتما کوایک نیا شرريه ملے گا۔اوراس جتم میں تنہارا نام بلجان ہوگا اور لوگ مہیں میٹونت کے نام سے بکاریں گے، یہی تمہارے یاپ کی سزا ہے۔ میں آج ہی کالے شیطان آ قا کے سامنے متکا دیوی کو بیروچن دوں گا کہ ناری کوچھو لینے کے بعداب تہاراجم منکادیوی کے قابل تہیں ہے۔اس کئے منکا د یوی آزاد ہے اور مہیں تہارے یا یوں کی سزا ضرور ملے کی۔"اوراس کے ساتھ بی آ واز آٹابند ہوگئے۔

""نبيل چنڈال آقا مجھ پر دیا کیجے، مجھے شا كرويجة من بهك كيا تفا-اس كئة ب كرماته ك ہوئے وچن کو تبھا نہ سکا۔ لیکن آ پ تو مہا برش ہیں دیالو ہیں۔ مجھے شا کردیجئے منکا دیوی کو وچن مت دیجئے۔ چنڈال آ قا بھے بس آ ب کاسہارا ہے۔"راخون نے گز گرا كرحيت كى طرف ويمية موئ كها ليكن بدلے ميں كوئي ردمل نه موا-"چندال آقام نے آپ بروشواس کیا ہے

Dar Digest 25 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

میں عاضری وینے اور اپنے مرشد سے ملنے کے بعد دلشاد واپس آگیا تھا اور اس وقت وہ سردار جن خیام سے پچھ ضروری معلومات حاصل کرنا جا ہتا تھا۔

''خیام تم ہے میرے تین اہم سوال ہیں جبکہ ہائی ہوئی چھوٹی موٹی غیرضروری ہاتیں ہیں۔ پہلاسوال ہے ہے کہ ''تم جانتے ہو کہ ایک جن کے پاس ماورائی طاقتیں ہوتی ہیں۔ دہ بل میں عائب ہوسکتا ہے اور بل میں حاضر ہوسکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے علاوہ وہ اڑسکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے علاوہ وہ اڑسکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے علاوہ وہ اٹرسکتا ہے۔ غرضیکہ اس کے ملاوہ کے رہنگا ہوتے ہیں جمکن ہوتے ہیں جمکن ہوتے ہیں جمکن ہوتے ہیں جمکن کے رسکتا ہیں۔ اس لئے ایک انسان کیے جن کو کیسے ہلاک کے رسکتا ہیں۔ اس لئے ایک انسان کیے جن کو کیسے ہلاک کے رسکتا ہیں۔ اس لئے ایک انسان کیے جن کو کیسے ہلاک

دوسراسوال بیہ کے '' میں نے سنا ہے کہ ایک جن پر پہتول، ہندوق وغیرہ کی گولیاں اثر نہیں کر تیں لیکن اگر ایک جن کوآگ لیعنی روشنی وکھائی جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔اس بات میں کہاں تک سچائی ہے۔''

اور تيسرااجم سوال بيب كه" اگرار ائي كے دوران جن تظرول كے سامنے سے عائب ہوكروار كرے تواہے کیسے دیکھا جاسکتا ہے۔' ولشادیے تفصیل سے کہا۔ '' دلشاد میں سب کچھمہیں بنادیتا ہوں۔ جو <u>مجھے</u> البھی تک معلوم ہوا ہے۔"سروار خیام نے کہنا شروع کیا۔ "أيك انسان كسي جن كووافعي إس طرح حتم تهيس كرسكتاجس طرح ايك ہتھيارے آساني كے ساتھ دوسرے انسان کوختم کردیتا ہے لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے۔ وہ اینے دماغ سے الی ترکیب آخر نکال ہی لیتا ہے کہ وہ جن پر بھاری پڑتا ہے اور چونکہ مہیں چنڈال کوخم کرنے کے لئے ہم جیج رہے ہیں۔اس لئے ہم تہمیں کچھالی طاقتیں بخشیں کے جس سےتم دوسرے انسان اور جن دونوں کا ذہن پڑھ سکو کے اور صدیوں کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کرو کے اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام جوایک انسان نہیں کرسکتاتم کرسکو کے ادراس كے علاوہ تمہارے اپنے پاس بھی تو بے شارروحانی علم ہے تم اسے بھی استعال کرو گے۔ "اورميرا دومراسوال" ولشاد فيسواليه نكامول

آ ب میرے ساتھ اس طرح نہ کریں آپ کوشیطان آتا کا واسطہ ..... 'راخون نے چیختے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے راخون میں تھے قید نہیں کروں گااور تھے سے تیری ھکتیاں بھی نہیں چھینوں گالیکن منکا دیوی اب تیری نہیں ہوسکتی۔اس لئے تو اسے بھول جااور وہاں تھے اپنے پاپ کااز الہ بھگتنا پڑے گا۔''

"وہ سب تھیک ہے۔ کین تو اب میری ہات غور سے سن ۔" چنڈال کی بھاری آ واز غار میں گوئی۔" ایک شخص دلشاد ہے جس کا تعلق دیلی سے ہے۔ اور یہ کام روشنا مجھ سے کمر لینے کے لئے تیار کیا جارہا ہے۔ اور یہ کام روشنا قبیلے کا سردار جن خیام کررہا ہے کیونکہ اسے مجھ سے خطرہ ہے کہ میں اس کے قبیلے کوشم کردوں گا۔ وہ براہ راست مجھ کے میں اس کے قبیلے کوشم کردوں گا۔ وہ براہ راست مجھ کا سہارا لے رہا ہے۔ لیکن سے ولشاد بہت نیک انسان ہے کا سہارا لے رہا ہے۔ لیکن سے ولشاد بہت نیک انسان ہے اس کے بیاس روشن کی ہے شارطاقتیں ہیں اور اس کے سر بریز رگوں کی وعا نمیں ہیں اس نے مجھے اس شخص سے خطرہ بریز رگوں کی وعا نمیں ہیں اس لئے مجھے اس شخص سے خطرہ میں دیا کہ بعد میں پریشانی نہ اٹھائی پڑے۔ "

"لین آ قاکیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کواس سے خطرہ ہے۔ "راخون نے معصومیت سے کہا۔ "جھ سے جو کہا ہے اس پر عمل کریجی تیرے پاپ کا از الہ ہے اور ہاں اگر تو اسے ختم کرنے میں ناکام رہا تو تیری سز اصرف موت ہے۔ "اور اس کے ساتھ ہی چنڈ ال کی آ واز آ نا بند ہوگئی اور غار کا منہ اب کھل گیا تھا۔ اسے ویکھتے ہی راخون باہر نکل آیا اور اپنی کارکی طرف جلنے لگا۔

☆.....☆.....☆

"بولئے دلشادآب مجھسے کیسی معلومات چاہتے بیں۔"مردار خیام نے دلشاد سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت سردار خیام کی ذاتی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اجمیر شریف

Dar Digest 26 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

اور ہاں جب جن کو انسانی شکل میں باندھ ویا جائے تو وہ
اپنی شکل بھی تبدیل نہیں کرسکتا۔ "سروار خیام نے کہا۔
" خیام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے میری ایک مشکل تو آسان کروی۔ "ولٹا دنے کہا۔
" دلٹا د صاحب جانے سے پہلے آپ میرے ساتھ آ کیں تا کہ میں آپ کو پچھا ورضر وری اشیادوں جو کہ آپ کے بہت کام آ کیں گی۔ "سردار خیام نے کہا تو دلٹا و اور خیام دروازے سے نکل کرایک طرف چل پڑے۔
اور خیام دروازے سے نکل کرایک طرف چل پڑے۔
اور خیام دروازے سے نکل کرایک طرف چل پڑے۔

راخون اپنی کوشی کے ایک تہہ خانے میں فرش پر
آئی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس فرش پر ایک ڈ ب
پڑا ہوا تھا۔ جس میں سیندور تھا۔ سامنے آئش دان میں
آگ جل رہی تھی۔ اس نے ایک کالالفا فہ کھولا جس میں
پوسیدہ ہڈیاں تھیں۔ پھر ایک موٹی ہڈی پر پچھ پھونک کر
اے سیندور کے ڈ بے میں ڈالا۔ جب ہڈی سیندور کی تہہ
سے اچھی طرح بحرگئی تو اس نے اے سامنے جلتی ہوئی
آگ میں پھینک دیا۔ پھر لفا فہ بند کر کے آگ کی طرف
د کیھنے لگا اور منہ میں پچھ پڑو ہڑا انے لگا۔

اچا تک الی آ واز آئی جیسے کی نے آگ پر پائی کھینک دیا ہواور پھر واقعی آگ بھی گی اور کالے رنگ کے دھو کیں نے آئی وائی لیبیٹ میں لے لیا۔ دھوال ختم موتے ہی ایک بھیا نک آ واز آئی۔" ابلاشا حاضر ہے آقا راخون۔" اور پھر سامنے آئی واز آئی۔" ابلاشا حاضر ہے آقا راخون۔" اور پھر سامنے آئی وان میں ایک لیے منہ والی بہت چھوٹی کی لومڑی بیٹھی دکھائی دی جس کا کالارنگ تھا۔ دھم دیجئے آقا۔"لومڑی کے منہ سے دوبارہ آواز آئی۔ "منہ کا کالارنگ تھا۔ "ابلاشا و بلی شہر میں ایک بہت نیک شخص واشاد رہتا ہے جائی ہواسے۔" راخون نے کہا۔

" ولشاد، دومنٹ معلوم کرنا پڑے گا آ قا۔" ابلاشا نے کہا۔ اور پھروہ غائب ہوگئ۔ واقعی دومنٹ بعدلومڑی ایک دفعہ پھرحاضر ہوگئ۔" راخون آ قامیں نے سب کچھ معلوم کرلیا ہے۔" ابلاشائے کہا۔

"بتاؤ کیا جانکاری ملی ....." راخون نے کہا۔ "دلشاد واقعی ایک نیک مخض ہے۔اس نے آج تک کوئی سے خیام کی طرف دیکھتے ہوئے گہا۔
''تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ
''واقعی ایک جن کسی کو لی سے نہیں مرسکتا۔ اور نہ ہی اس کا
کوئی اثر جن پر ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی لو ہے کی چیز ہاتھ
میں ہوتو جن بھاگ جاتا ہے اور انسان کوکوئی نقصان نہیں
پہنچا تا اور ہال لو ہے کے علاوہ روشنی کوبھی دیکھ کرجن انسان
کے نزد یک نہیں آتا۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب
سیہے کہ اگر اور ائی کے دوران جن جیپ کروار کر ہے تواسے
میرے علم کے مطابق نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہاں شاید کی واٹا
کو سے بات معلوم ہو۔ لیکن سے بات میرے علم میں نہیں
کو سے بات میرے علم میں نہیں
ہے۔'' خیام جن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

و فی اب میں جے خیام تمہاری بہت مہر بانی اب میں چاتا ہوں تم میرے گئے وعاکرنا کہ میں کامیاب لوٹوں۔'' ولٹنا دیے اٹھتے ہوئے کہا۔ ولٹنا دیے اٹھتے ہوئے کہا۔

"مہر بائی تو آپ کی ہے۔دلشاد جی آپ ہماری خاطر اتنی مشکل میں پڑرہے ہیں۔" خیام جن نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اٹھے بی تھے کہ اچا تک خیام نے سر پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔" دومنٹ دلشاد جی آپ بیٹھ جا کیں۔"

" کیوں کیا ہوا؟" دلشاد نے بیٹے ہوئے کہا۔
" مجھے یادآ گیا ہے کہا کہ ایک جن کو کیسے ٹم کیا جا سکتا ہے۔"
" مجھے یادآ گیا ہے کہا کیں؟" دلشاد نے جلدی سے پرجوش
لہجے میں یو چھا۔

"الیکن اس کی ایک شرط ہے اور وہ بیر کہ اس وقت جب جن کو باندھا جائے، جن انسانی شکل میں ہونا چاہئے، ورنہ دوسری صورت میں وہ باندھا ہی نہیں جاسکتا

Dar Digest 27 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

كام اين فائدے كے لئے تبيں كيا۔ وه صرف دوسرول كے لئے سوچا ہے۔ دوسروں كے مسائل على كرتا ہے۔ يكى وجه ہے كماس كے يتي لا كھوں لوگ دعا كيس كرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتا ہے۔ اور آج کل وہ مسلمان جنات کے تبیلےروشنا کو چنڈال آ قاسے نجات ولانے کے لئے چنڈال کو مارنے کے مشن پرروانہ ہو چکا ہے اور اس كام كے لئے اے بابا كمال الدين شاہ نے چنا ہے۔" ابلاشائے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"بس ابلاشا مهمیں اور کھھ بنانے کی مجھے کوئی ضرورت جيس تم سب يحه جان كى مواوراب تمهارا كام يد ہے کہتم دلشاد کو چنڈال آ قا تک تو کیا وہاں کی سرحد تک بہنچنے ہے بھی پہلے تم کردو۔ ریمبراحکم ہادراگراس میں تم ناكام موليس توميرى موت باوراكريس مرول كالوحمهارا کیا حال ہوگائم الیمی طرح جانتی ہو۔اب جاؤتمہارے یاس وقت بہت کم ہے۔"راخون نے کہا۔ اور لومڑی عائب ہوئی جبکہ آئش دان میں دوبارہ آگ جلے لی۔

☆.....☆ چاروں طرف پہاڑ تھے۔جن کے اوپر کالے رنگ کے چھوٹے قد والے بے شار درخت اگے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چشمہ بہدر ہاتھا۔ یہاں ايك برا يقرقها جس كے ساتھ دلشاد فيك لكائے بيشا تھا۔ اجا تك أيك آواز سنائي دي-" بيجادُ ..... بيجادُ ..... بيحادُ ..... بعكوان کے لئے مجھے بیاؤ۔ "بیآ واز کسی لڑک کی تھی جو کہدد کے لئے بکاررہی تھی۔ولشادا کھااور آواز کی ست چل پڑا۔ پچھ دور چلنے کے بعداے درختوں کے جھنڈ میں ایک مرداور ایک سفیدرنگ کے کیڑے پہنے لیے بالوں والی حسین الرک دکھائی دی۔مرد نے لڑکی کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں مکوارا تھار تھی۔دوسرے معےدلشادان کے یاس موجود تفا۔ " بھائی صاحب آب لڑک کو کیول مل كررے ہيں، چھوڑ ويں اے۔" دلشادتے كہا۔" ويعكوان کے لئے مجھے بچالیں ..... "اڑی نے دلشاد کی طرف امید بجرى أتكهون سيديكها

"تو کون ہے منحوس اور اس سے بہال کیوں آیا

ہے۔ وقعہ ہوجا بہال ہے ورند " دوسرے کہے دلشاد کی آ تھوں سے ایک شعاع تکلی اور اس آ دی پر پڑی۔وہ ہوا میں اڑنے لگا۔اس کی تلوار گرچکی تھی۔" آ ..... جھے معاف کردو۔ میں پھراییانہیں کروں گا۔'اس نے ہوامیں قلابازیاں کھاتے ہوئے کہا۔"وعدہ کرتے ہو" ولشاد نے کہا۔ ''ہاں .... ہاں میں وچن دیتا ہوں میں پھر کسی لڑکی پر ہاتھ تہیں اٹھاؤں گا۔''اس آ دی نے ہانیتے ہوئے کہا۔ پھردلشادی آ تھھوں سے ایک اور شعاع نکلی اور اس يريزى وه آ دى سيدها موااور كفرے موتے بى ايے بھا گا جیسے اس کے پیچھے جنگلی کتے لگے ہوئے ہوں۔دلشادوہاں ے واپس جانے کے لئے مراہی تھا کہ لڑی نے کہا۔ "آپ کابہت بہت شکر میآپ نے میری جان بچائی۔" "ارے جان لینا دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بس اس نے آپ کی مدد کے گئے جھے سیج دیا۔ واشاد نے محراتي ہوئے کہا۔

"دليكن آپ نے تو جادو كرديا كيا آپ كوكى جادوكرين؟"

' جی جبیں میں کوئی جادو گر جبیں بلکہ ایک عام سا انسان ہوں۔' دلشادنے دھیرے سے جواب دیا۔ 'میرانام بلوشاہےاور میں بہیں ایک جنات کے قبيلے ميں رہتی ہوں۔آپ كاكيانام ہے۔

" کیا کہائم نے تم جنات کے قبیلے میں رہتی ہو كون ساقبيله بيتهارا؟"

دلشادنے جیران ہوتے ہوئے یو چھا۔ " ہمارے قبیلے کا نام چنڈال قبیلہ ہے۔" '' کیا؟..... چنڈال'' ولشاد حیران ہوئے بغیر نہ -6-01

الى بابوجى چندال بى مارے قبيلے كانام بـ ليكن آب اتنا جران كيول مورب بين-" بلوشان

ولشادنے کہا۔

"بال بابوجي چندال مارے قبیلے کے سردار کانام

Dar Digest 28 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

باورای کے نام پر تبیلے کا نام چنڈال رکھا گیا ہے۔" يلوشانے جواب ديا۔

"اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک جگہ پر پہنچا ہول۔ ''دلشادنے خود سے بربراتے ہوئے کہا۔" بلوشاتم توانسان ہو، پھرتم اس جنات کی وادی میں کیوں رہتی ہو؟'' دلشادنے اچا تک سوال کیا۔

" کیابتاؤں بابو جی....کیا آپ میرایقین کریں کے ..... ولشاوے بلوشانے کہا۔

" الله بلوشا بولو " ولشاد نے ایک گری نگاہ بلوشا پرڈاکتے ہوئے کہا۔''میں بھی آپ کی طرح انسانوں کی ونیامیں رہتی تھی۔لیکن کب اس چنڈال کی نظر مجھ پر پڑی اور رید مجھے اٹھا کر بہال لے آیا اور مجھے ہمیشہ کے لئے تید كرديا-آج بھى ميں بروى مشكل سے يہاں سے بھاكى تھی کہ پہتہ جیں کیسے اس جن کوخبر ہوگئ اور وہ مجھے مارنے لك كيا اكرآب في ميري جان نه بياني موتى تو ..... "اور پھر پلوشارونے تکی۔

« ليكن بلوشاوه جوهمبين مارر باتفاوه توانسان تفا-'' ولشاونے کہا۔

" مبیس بابوجی وہ مجھے دھوکہ دینے کے لئے انسانی شكل مين آيا تقاروه اصل مين جن تقاء "بلوشائے جواب ديا۔ " بلوشا كياتم مجھے اس چندال كى شكتوں كے بارے میں کھے بتا عتی ہو۔ مجھاے حتم کرنا ہے اس طرح تم بھی آ زاد ہوجاؤ گی بولوکیا کہتی ہو۔"

"بالكل بابوجي ضرور بتاؤل كى قبيلے ميں رہ كر مجھے اس كى كالى شكتوں كاعلم ہوگيا ہے۔ ليكن بابوجي يبال تبيس وہاں سامنے برگد کا جوور خت دکھائی دے رہاہے تال، وہال صلتے ہیں، یہاں جمیں کوئی دیکھ لےگا۔ کوشانے کہا

"چلوٹھیک ہے جیسے تہاری مرضی۔" دلشاد نے آ ہتہ ہے کہا اور پھروہ دونوں برگد کے درخت کی طرف چلنے لگے۔ پلوشا آ کے جل رہی تھی جبکہ دلشاد چیچھے چیچھے تھا كراجا كدواشادنے بلوشاك كردن ميس كوئى سياه رتك كى ڈوری و مکھ لی۔ اور پھرولشا دوھیرے سے مسکراویا۔ ایسےلگتا تھا جیسے اے کی بات کا یقین آ گیا ہو۔ برگد کے درخت

مے موٹے سے کے ساتھ ایک کمی سیٹ نما پھر پڑا ہوا تھا۔ وہاں جہنچتے ہی بلوشا پھر پر بدھ کئی اور داشاد سے بھی بیٹھنے کو کہا۔ لیکن دلشاد نے کہا کہ وہ کھڑا ہی ٹھیک ہے۔ اس دوران دلشادمنه مين يجه چبار ہاتھا۔ايسےلگ رہاتھا جيسے وہ پان کھار ہا ہواور واقعی وہ پان تھا۔ 'نیتم کیا کھارہے ہو؟' بلوشانے سوال کیا۔

"ي ..... يدراس كا پان ب-ابريوى پان بھی کہتے ہیں۔اس کی خوبی ہے کہ جب لبی گفتگو کرنی ہوتو اس کے کھانے سے نیند جیس آئی اور باتوں کا مرہ آتا ہے۔اس کئے میں اسے کھا رہا ہوں۔لوتم بھی کھاؤ۔" ولشاونے جیب ہے ایک سبزیتے میں لیٹا ہوایان نکالا۔ '' بنہیں .....میں نے بھی پان جیس کھایار ہے دو۔''

"ارے کیےرہے دول مہیں کھایا تو آج کھالو۔ یفتین کروبردا مزه دے گا اور کھبراؤ جیس چکروکر جیس آئیں كي " دلشاد نے زور ديتے ہوئے كہا۔ اور مجبوراً بلوشاكو بإن ليما يزار" إل اب بتاؤ چنڈ ال كن شكتوں كا مالك ہے؟"ولشادنے پلوشا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔

"چندال ..... چند ..... بان ..... اونہہ.... اوراس کے ساتھ ہی بلوشابر گد کے درخت کے ساتھ لڑھک پڑی۔ مان اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ ولشاد نے جلدی سے اپنی سائیڈ والی جیب سے ایک کالی مجی ڈوری نکالی اور اس کے ساتھ پلوشا کو برگدے سے کے ساتھ باند صنے لگا۔ بلوشا کو ہاند صتے ہی بلوشا کی گردن سے ایک كالے رنگ كى ۋورى ميس موجود مالا دلشادنے تكال لى\_ اب وہ بلوشا کے چبرے پرلگا تار تھیٹروں کی برسات کررہا تفاتے تھوڑی دریمیں ہی بلوشا ہوش میں آگئے۔" آگئے۔" کھولتے ہی وہ کراہ اٹھی ..... "تم نے جھے ....اس طرح بائده كول ركها ب؟"

''خاموش ہوجا خبیث جڑیل تو بچھے مارنا جا ہتی تھی ناں ....اب و مکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔" ولشاونے کہا۔

"ية كيا كهدر بوء بل تهيل كي ماركتي ہوں ..... مجھے تو خودتمہاری مدد کی ضرورت ہے۔" بلوشا

Copied From Dar Digest 29

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Januarywww.PAKSOCIETY.COM

نے ہلکی آوازے کہا۔

"اب مزید نا ٹک مت کر۔ میں نے تیرا ذہن پڑھ لیا تھا تو بچھے ختم کرنا جا ہتی تھی۔ تیرا پلان تھا کہ جب تو بچھے اس بچقر پر بیٹھائے گی تو اوپر درخت میں بندھا ہوا پھر جو کہ کئی ٹن دزنی ہے بچھ پر گرادے گی اور مجھے ماردے گی اور جھھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو ایک انسان نہیں چڑیل ہے۔۔۔۔۔ شیطان چڑیل ابلاشا۔۔۔۔ بول کس کے کہنے پر تو مجھے مارنے آئی تھی ورنہ۔۔۔۔''

''جب تخفے میری طاقت کا اندازہ بھی ہوگا۔ میں تخفے جلا کربھسم کردوں گی۔'' پلوشانے عصیلے لہجے میں کہا۔

'' تختیجے معلوم نہیں چل میں بتادیتا ہوں۔ اس وقت تیری کوئی شیطانی طافت تیرے ساتھ نہیں ہے۔ میں تختیجے اس درخت کے ساتھ باندھ چکا ہوں اور میں نے تیری مالا بھی اتار لی ہے۔اب تو بالکل ایک معمولی انسان کی طرح ہے۔ چل اب جلدی سے بتادے تو کس کے کہنے پیہ جھے مارنے آئی تھی۔ ورنہ تجھے آج کوئی نہیں بحاسکتا۔''

''میں ....میں بتاتی ہوں .....تہہیں مارنے کے کئے مجھے راخون نے بھیجا تھا .....'' پلوشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔

'' کیوں....؟' دلشادنے پوچھا۔ اور کھر پلوشانے چنڈال اور راخون کے بارے میں تمام تفصیل بتادی۔''سنو میں نے تمہیں تمام کچ بتادیا ہے۔اب تم مجھے چھوڑ دو۔'' پلوشانے گڑگڑاتے ہوئے

'' بہیں تم جیسی طاقتوں کوچھوڑ دیٹا بہت بڑی بے وقو فی ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔'' دلشاد نے کہا۔ اور پھرا کیک زور داراور بھیا تک چیخ سنائی دی۔ دلشاد نے بلوشا کاسراس کے دھڑ سے تکوار کے ذریعے جدا کردیا تھا۔ اور پھردلشادا کیک طرف جلنے لگاوہ کچھسوچ رہاتھا۔

☆.....☆.....☆

راخون اسي كمر عيل بيفاايك پران طرزكا

ستار بجارہا تھا کہ اچا تک کرے میں بے شار دھواں نکلنے
لگا۔ پھراچا تک ایک بھر کی بنی ہوئی سرخ کری کرے
میں ظاہر ہوئی اور پھر چندلحوں بعد جب دھواں ختم ہوا تو
اس کری پر چنڈ ال بیٹا ہواد کھائی دیا۔ چنڈ ال کی آ تکھیں
غصے سے سرخ تھیں اور پھروہ چنگھاڑ کر بولا۔ 'راخون میں
نے تجھ سے کہا تھا تاں کہ اگر تو ولٹاد کو مارنے میں تاکام
ہوگیا تو میں تجھے زیرہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس آج وہ دن
ہوگیا تو میں تجھے زیرہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس آج وہ دن
آ گیا ہے۔ آج تجھ اپنے پاپ کی سز اضرور ملے گی۔'
آ گیا ہے۔ آج تجھ اپنے پاپ کی سز اضرور ملے گی۔'
آ گیا ہے۔ آج تجھ اپنے پاپ کی سز اضرور ملے گی۔'
کے پاؤں پڑتے ہوئے کہا۔

تے پاول پڑتے ہوئے کہا۔ ''میں نے دلشاد کو مارنے کے لئے ابلاشا کو بھیجا سے تا۔''

کرتا سین چونکہ دلشاد خود میرے گئے راستے کا بیھر بنا ہوا ہے۔۔اور وہ میری جان لیما چاہتا ہے اس لئے اس کاختم ہونا مہت ضروری ہے اور اس کام کے لئے میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں۔ لیکن اب بیام تو میرے پلان کے مطابق کرےگا۔''چنڈ ال نے قدرے زم لہجے میں کہا۔ مطابق کرےگا۔''چنڈ ال نے قدرے زم لہجے میں کہا۔ مطابق کرے گا۔''چنڈ ال آقا میں آپ کا غلام ہوں .....آپ جیسے کہیں گے۔ جیسے کہیں گے۔ میں ویسے کروں گا۔ لیکن دلشاد کو میں موت

ے ن۔ 'چنڈال نے گرجدار آواز میں کہا۔ ''تو ایسے دلشاد کوئیس مارسکٹاس کے پاس نیکی کی بے شار طاقتیں ہیں اور دوسرا اسے اس کام کے لئے بابا کمال الدین شاہ نے بھیجاہے ہم اسے آسانی سے ختم نہیں کر سکتے ۔ تو یوں کر کہ اسے کسی طرح معید کے کالے عاد

Dar Digest 30

January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

میں لے جا اور وہاں اس سے مقابلہ کر، تو ضرور اسے ختم کردےگا۔ کیونکہ وہاں شیطانی معبد کا سابیہ ہے اس لئے وہاں نیکی کی طاقتیں کا مہیں کرتیں اور جب اس کی نیک طاقتیں اس کا ساتھ جھوڑ دیں گی تو وہ ایک حقیر انسان ہوگا۔ جسے تو جس طرح جا ہے گا ماردےگا۔''

''تھیک ہے آتا جس طرح آپ کا تھم....'' اخون نے کہا۔

"راخون بير تيرك لئے آخرى موقع ہے۔ اگرتو دلشاد كو مارنے ميں ناكام ہوا تو ميں تجھے زندہ كالے پہاڑوں كى كالى دلدل ميں بھينك دوں گا۔ جہاں سے تيرى آتما بھى واپس نبيس آسكے گا۔" چنڈال نے دھمكى ديتے ہوئے كہا۔

"جی آقا....." راخون نے کا بیتے ہوئے کہا۔اور اس کے ساتھ ہی چنڈ ال کرسی سمیت چند کھوں بعد عائب ہوگیا اور فرش کی سطح برابر ہوگئی۔

☆.....☆

ولشادمى كهاس كاويربيفا كمرى سوج ميس غرق تھا۔وہ سلسل جدوجہد کے بعد چنڈال قبیلے کی سرحد کے قريب تقاليكن وه بيهوج رباتها كه چنذال كوس طرح ختم كرے \_ چنڈال ايك بہت بروى شيطانی قوت تھی۔اس کے باس ہزاروں ایسی شکتیاں تھیں۔جن سےوہ ایک بل میں دلشاد کو ختم کرسکتا تھا۔ دلشاد کواس بات کی بھی بروی فکر کھائے چارہی تھی کہ"اے اس کام کے لئے بایا کمال الدين شاہ نے بھيجا ہے اور وہ اپنے مرشد کے سامنے شرمنده اور فلست خورده موكروايس مبين جاسكتا-" داشاد انبي سوچوں ميں كم تھا كہ اچا تك جيسے وہ انجيل پڑا۔اس نے فور آاسیے وائیس ہاتھ کی شہادت کی والی انظی میں موجود ایک پیتل کی چیکتی ہوئی انگوشی کو دیکھا۔ اور پھر دھیرے ے مسرایا۔ دوسرے کمے وہ کبی کماس برآلتی یالتی مارے بیشا تھا۔اس نے منہ میں وهرے وهرے کھ یڑھا اور پھر زورے کہنے لگا۔"میرے پاس آؤ میرے بليك بال دوست ..... بان مين .... مين ولشاد مهين يكارر با مول .....ولشاد جيم بيار عدا كونا كبتر تقدآج مجه

تہاری ضرورت ہے۔ ہمیں یادہوگا جب افرایقہ کے گھنے جنگلات میں، میں نے ماسرانکو سے تہاری جان بحائی منتمی ۔ جب تمہاری جان بحائی منتمی ۔ جب تمہاری ضرورت ہوگی اس انگوشی کو چومنے سے تم میرے پاس دوڑے ہے آ و گے۔ "یہ کہ کردلشاد نے ایک بارآ تکھیں بند کر کے انگوشی کو چومنا تھا کہ اچا تک ایک بھاری رعب کو چوم لیا۔ انگوشی کو چومنا تھا کہ اچا تک ایک بھاری رعب دارآ واز آئی۔"میرے دوست را گونا تمہارے بلانے پر افرایقہ کے کالے جنگل کا وج ڈاکٹر ڈاکٹر بلیک پال افرایقہ کے کالے جنگل کا وج ڈاکٹر ڈاکٹر بلیک پال تمہارے سامنے حاضرہے۔"

ہ اور الکین تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے۔ تم کہاں ہو؟" دلشادنے پر جوش کہج میں کہا۔

"میرے پیارے دوست راگونا، ابھی تمہارے سامنے آ جاتا ہوں۔" وج ڈاکٹر پال کی آ واز آئی۔ اور اس کے ساتھ ہی دلشاد کے سامنے بے شار دھویں کے ساتھ اس میں سے ایک کا لے رنگ کا آ دی لکا۔ اس کا تمام رنگ بالکل افریقہ کے حبیثیوں کی طرح سیاہ تھا۔ وہ گول کول گومتا ہوا دلشاد کے قریب پہنچ گیا۔" تم کوسلام ہو، میرے مسلمان دوست۔" وج ڈاکٹر بلیک پال نے دلشاد سے کہا۔" وظیم السلام ..... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے دلشاد سے کہا۔" وظیم السلام ..... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے دلشاد سے کہا۔" وظیم السلام ..... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے دلشاد سے کہا۔" ویکا السلام ..... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے دلشاد سے کہا۔" وظیم السلام ..... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے دلشاد سے کہا۔" وظیم السلام ...... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے دلشاد سے کہا۔" وظیم السلام ..... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے دلشاد سے کہا۔" وظیم السلام ..... عظیم وج ڈاکٹر کہو کیے ہو۔...."

''میں بالکل ٹھیک ہوں بیارے را کونا۔۔۔۔۔لیکن تم بتاؤیم کومیری کیسی ضرورت پڑگئی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔۔۔۔؟''وج ڈاکٹرنے کہا۔

وہ ڈاکٹر مجھے ایک بہت بڑی شیطانی طاقت چنڈال کوئم کرنا ہے اوراس کا طریقہ تم سے بوچھنا ہے کہ چنڈال کو کیسے ٹم کیا جائے ، وہ بہت بوی شیطانی قوت ہے اور مجھے اچھی طرح اس کی شکتوں کا بھی علم نہیں ہے اس لئے میں آسانی سے اس کے قریب بھی نہیں جاسکتا ۔۔۔۔۔ 'ولشادنے کہا۔

"کیا..... چنڈال کو..... تم چنڈال کو مارو کے....ارے وہ توشیطانی دنیا....کاسب سے بڑا ہے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے....اس کی اتنی شکتیاں ہیں کہ ان کی کوئی حذبیں .... تم اسے نہیں مار سکتے ..... تم جانے

Copied From Dar Digest

Dar Digest 31 Januarwww.PAKSOCIETY.COM

ہو بھے سے پہلے کے عظیم وہ ڈاکٹر گر مالا کو بھی ای چنڈ ال نے مار دیا تھا۔ جس کے بعد میں وچ ڈاکٹر بن گیا..... اس کے پاس بے حساب کالی شکتیاں ہیں۔وہ اتناطا تتور شیطان جن ہے کہ افریقہ کے سیاہ فاح بنٹی قبیلے کے سردار دیوانکا جوکہ بہت ی کالی شکتوں کا مالک ہے۔جس سے كالے مندر كا راجه كوبال بھى پناه مانكتا ہے۔ وہ بھى چنڈال کی غلامی کرتا ہے۔ اور ای کے بتائے ہوئے اصولوں پڑمل کرتا ہے۔اب بھلاتم چنڈ ال کو کیسے مار سکتے ہو۔''وچ ڈاکٹریال نے کہا۔

" مجھے آپنے خدا پر یقین ہے عظیم وچ ڈاکٹر تم مجھے صرف اے مارنے کاطریقہ بتاؤ ..... میرامقصد نیک ہاورانشاءاللہ مجھے کامیابی حاصل ہوگی۔ 'ولشادنے کہا۔ "لکینتم اے مارنا کیوں جا ہے ہو؟"وچ ڈاکٹر یال نے دلشادی بات کا جواب دیتے بغیر کہا۔اور پھر دلشاو نے اسے سروارجن خیام، اپ مرشد اور ابلاشاکے مارنے تك كى تمام تفصيل بتادى\_

"سنو بیارے دوست را گونا..... جہال تک چنڈال کوشتم کرنے کاسوال ہے تووہ مجھے ہیں معلوم ....لین مجھے اس کی شکتوں کاعلم ہے۔جن میں سے مہیں ایک واقعے کے بارے میں بتادول تو تم باتی اندازہ خود لگالو گے۔ تم نے جارج نیکن اور کلاڈیا کے نام توسنے ہو تگے۔"

" إل ..... بيرونى بيل نال جو يورى دنيا يس كالى دنیا کے سب سے طاقتورانسان جانے گئے تھے۔''

" ہال میدونی ہیں اور انہوں نے بی جادو کر ہری ناته كوانڈيا ميں شكست دى تھى۔جارج اور كلا ڈيا مغربي دنيا کے دو انسان تھے۔ انہوں نے روس کے سفید برفیلے يها ژول يس جادوگري اور ديوي ديوتاؤن كے ماحول يس بی این زندگی گزاری تھی اور پھر وہ شادی کرکے دوسری بری طاقتوں کا مقابلہ کرنے روس سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور بہت سے علاقوں کو اسے جادو اور کالی شکتوں سے فتح کرلیا۔مصر کے پہاڑوں میں فرعونہ کی بے قرار روح کو بھی انہوں نے اپنے قضے میں کرلیا۔ وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ دنیا

کے عام لوگ تو ان کے نام سے بھی تفر تقر کا نیٹے تھے۔وہ ان دنوں انڈیا کے ایک گاؤں ناگ پور میں تھے کہ اجا تک غائب ہو گئے متمہیں بینہ ہےان دونوں کوئس نے عائب كيا تفا ....اس چنڈال نے .....اوروہ آج تك چنڈال كى قيد مين بين ـ اتنى زياده كلتيال ركھنے والے اور كالى دنیا کے عظیم جادوگر جارج نیکن اور جادوگرنی کلاڈیا کو چنڈال نے آسانی کے ساتھ عائب کردیا اور اپنی آگ کی بنی ہوئی سرخ کوتھی میں ہمیشہ کے لئے قید کر دیا۔اب تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ چنڈال کتنا طاقتور ہے اور کتنی ھکتیوں کا مالک ہے۔میری مانوتوائے ختم کرنے کا خیال ول سے نکال دو۔'' وچ ڈاکٹر پال نے تفصیل بتاتے

وعظيم وج ذاكثر مين چنزال كي شيطاني شكتوں ے آگاہ ہوگیا ہول ..... لیکن تم نے مجھے اے مارنے ع طریقے کے بارے میں نہیں بتایا۔ بقول تہارے کے تم کچھنیں جانے ....کین تم مجھے اے مارنے کا کلیوتو بتاسكتے ہو ..... كہيں كوئى ايبارات تو ہوگا جس سے مجھے اپنى مِنزل مِل سَكِي.....كوئي اندازه .....كوئي اليي تركيب.... کہیں کوئی اور بڑی طاقت جو چنڈال کی موت کا طریقہ جانتی ہو ..... ولشاونے کہا۔

" بال ..... پیارے دوست۔ را کونا ..... مجھے واقعی ایک بوی طاقت یادآ گئی ہے۔وہ بہت بوی طاقت ہے۔ وہ چنڈال کوختم نہیں کرعتی۔ کیکن اس کی موت کا طريقة ضرور جائي ب-"

" كك .....كون ب وه؟ ...... ولشاد نے خوشی ے اعلتے ہوئے کہا۔

"سردار بالك كى آتما ..... بال سردار بالك ك آتما .... صديول سے افريقد كے كالے جنگلوں ميں سردار بالکے کی روح بے چینی ہے پھر رہی ہے..... چنڈال نے اے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سردار بالكے كى آتمانے چنڈال كورجى كرديا تھا۔ پھر چنڈال نے بمیشہ کے لئے سردار بالکے کی روح کا پیچھا چھوڑ دیا۔ كالے شیطان نے بھی اے منع كرديا تھا۔ ميں ابھی سردار

Dar Digest 32 January 2015 PAKSOCIETY.COM

"واہ بھٹی کمال ہے پیپل کے درخت کا اتنا بڑا كرشمه ہے اور جميس معلوم بيس " دلشاد نے كہا۔ '' ہاں بعض او قات کچھ چیز وں کا بہت زیادہ فا کدہ ہوتا ہے لیکن ہم اسے تبیں جانے ..... "وچ ڈاکٹرنے مسکرا

"اچھا ہے بتاؤ ڈاکٹرتم نے اتن جلدی سردار با ککے كى آتمات رابط كي كرليا .....؟ "دلشاد في يوجها "تم نہیں مجھو گے، آتماؤں کے لئے فاصلہ طے كرنا كوئى اہميت تہيں ركھتا .....اس كئے ميرے بلاتے پر سردار بالکے کی آتمادوڑی چلی آئی .....؟"ڈاکٹر نے کہا۔ " تھیک ہے۔عظیم وچ ڈاکٹر۔ تمہارا بہت شكريد ..... اگرتم نه موت تو مين بري مشكل مين موتايم نے میری مشکل آسان کردی۔ میں مہیں اپنی زندگی میں فراموش تبین کرول گا۔ ولشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "تم میرے دوست ہو ..... را گونا۔ اور دوست کے لئے وہے ڈاکٹر جان بھی دے سکتا ہے....کین چنڈال کودھیان ہے ختم کرناوہ بہت مکارجن ہے۔اچھااب میں

چلتا مول ..... تمهارا خدا حافظ ..... اور ميرا گاؤ ..... وج

ڈاکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وج ڈاکٹر ہوا میں تعلیل

ہوگیا۔دلشاداے مین آمیزنظروں سے دیکھر ہاتھا۔ ☆.....☆.....☆

راخون کی کارایک ویران سڑک پر فرائے بھرتی ہوئی جارہی تھی۔ڈرائیونگ سیٹ پرراخون جبکہ ساتھ والی سیٹ پرایک دوسرا آ دی بیٹھا ہوا تھا۔ جب کارجنگل کے الله وران جگه برآئی تورک گئے۔راخون گاڑی سے اترااوراس نے اشارے سے دوسرے آ دی کو کہا۔"م گاڑی کے کراب واپس جاؤ۔"

دوسرے آ دی کے واپس جاتے ہی راخون جنگل میں ایک طرف جانے لگا۔ وہ سلسل گھنے جنگل کی طرف بره د با تفار آخر کار وه ایک جگدرک گیا اور گھور کھور کر جارون طرف و يكف لكاريبان جارون طرف سايددار محف ورخت تقد اور درمیان میں جنگی گھاس تھی۔ دوسرے کمح وہ زمین پر بیٹھ گیا۔اس نے آ تکھیں بند

بالكيكي آثما كو بلاتا ہوں.....تم بيوں كرد كما پني ہ کھیں اور کان کی کیڑے سے بند کرلو .....مردار بالکے ى آتاكى بهت بھيا تك آواز ہے اوراس كى شكل اس كى آ وازے بھی زیادہ بھیا تک ہے۔''وچ ڈاکٹرنے کہا۔ پھر دانثادنے اینے موتے رومال کے ذریعے اینے کان بند كركئ اور أي تحصيل مجھى بند كركيں۔ كچھ ليم خاموتى ربی۔ پھرتقریبا ہیں منٹ تک وج ڈاکٹر اور کسی دوسری ناديده ستى كى كھسر پھسركى آوازىي سنائى دىي۔ "كھول دو كان اورآ تلهيں ـ "وچ ۋاكثريال نے كہا۔

"میں نے سردار باکے کی بے چین آتما ہے چنڈال کومارنے کاطریقتہ یو چھلیاہے۔"وج ڈاکٹرنے کہا۔ " کیا طریقہ ہے مجھے جلدی بتاؤ.....'' ولشادنے بے چینی سے کہا۔

"بيطريقه بهت مشكل ہے۔ بيارے دوست را گونا.....اس میں جان بھی جاستی ہے....لین میں پھر مجھی مہیں بنادیتا ہوں ..... تم ..... اگر چنڈال کے بالوں کی کبی چوتی سے تین بال جو کے اسبائی میں برابر ہوں كافي من كامياب مو كئة وتم جند ال كور ساني كماته

''دلیکن کیسے....؟''دلشادنے پوچھا۔ " کسی بھی طرح اگرتم نے چنڈال کی چوٹی کے تین بال حاصل کر لئے تو پھران کوخورس کے پتوں میں لپیٹ کرآ گ نگادو گے تو چنڈال اپنی کالی لئکا سمیت جل كرراكه موجائے گا۔اس كاكالاشيطان بھي اے نہ بچا يائے گا۔ 'وچ ڈاکٹرنے جواب دیا۔

"لیکن بیخورس کا درخت کون سا ہے۔اس کے ہے کہال ملیں گے ....؟ "ولشاونے کہا۔ " كمال ہے تم كو خورس كے درخت كالميس پية .....او هو ..... مجهيم علوم نبيس نقا ..... مجهيم معاف كروينا دوست ..... دراصل ہم جے خورس کا درخت کہتے ہیں تم لوگ اسے این زبان میں پیپل کا درخت کہتے ہواس لئے میرے خورس کہنے پرتم جران ہوگئے تھے۔" وچ ڈاکٹر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

Dar Digest 33 January WWW. PAKSOCIETY. COM

کرلیں اور مندہی مندیں کچھ بروبروائے لگا۔ پھراس نے
آئیس کھولیں اور اپنے ارد گرد ایک پھونک ماری۔
پھونک کابارنا تھا کہ داخون کے ارد گرد دائرے میں بیٹھا مزید
آگ لگ گئ۔ داخون آگ کے دائرے میں بیٹھا مزید
پچھ پڑھ رہا تھا کہ اچا تک ایک گرجتی ہوئی آ واز آئی۔
"کیوں بلایا جھے داخون .....کوں بلایا ....میں نے کچھے
منع کیا تھا کہ مجھے دوبارہ مت بلانا ..... روجن کو دوبارہ
منع کیا تھا کہ مجھے دوبارہ مت بلانا ..... روجن کو دوبارہ
منع کیا تھا کہ مجھے دوبارہ مت بلانا ..... روجن کو دوبارہ
منہ کیا تھا کہ مجھے دوبارہ مت بلانا ..... روجن کو دوبارہ
منہ کیا تھا کہ مجھے دوبارہ من کیوں تو ڈار کیوں بلایا

" بی بی اشده اشده خردت ہے دوجن ۔ اس کے میں نے اپنا وجن تو ڈا۔ چنڈ ال آ قاکی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہماری دنیا کا ایک انسان اس کے پیچھے پڑا ہے۔ چنڈ ال آ قانے بی بھے اس کو مارنے کو کہا ہے۔ اگر میں اسے نہ مارس کا تو میری موت چنڈ ال آ قاکے ہاتھوں لازم ہے۔" راخون نے روجن جن کی نظر نہ آنے والی صورت سے کہا۔ راخون نے روجن جن کی نظر نہ آنے والی صورت سے کہا۔ مہیں آتا کہ ایک معمولی انسان سے چنڈ ال کو کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔" روجن کی آواز آئی۔

''تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔تم آگ کی پرستش میں مصروف ہو نال۔تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ دلشاد جو کہ چنڈال کی تلاش میں نکلا ہے،کہاں ہے تا کہ میں وہاں پہنچ کراے ختم کرسکوں۔ای کام کے لئے میں نے کجھے یہاں بلایا ہے۔'' داخون نے کہا۔

''کفہرو مجھے معلوم کرنا ہوگا.....' روجن کی آواز آئی۔''وہ چنڈال قبیلے کی سرحد کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تہاری بھبچی ہوئی طاقت ابلاشا کوختم کرنے کے بعداس نے افریقہ کے شکتی مان اور نامور وچ ڈاکٹر بلیک پال کو بلا کراس نے چنڈال کو مارنے کا طریقہ بھی پوچھ لیا ہے۔ سردار بالکے کی آتمانے اسے سب بچھ بتادیا ہے۔''

ر المراج المراج

گردایک چھونک ماری۔ چھونک مارنے سے اردگردکی آگٹتم ہوگئی اور راخون نے اپنے ہاتھ تیزی سے آسان کی طرف بلند کر لئے اور کچھ برابردانے لگا۔ دوسرے ہی کے وہ غائب تھا۔

ል.....ል

داشاد بیسے بی چنڈال قبیلے کی سرحد میں داخل ہوا۔
اچا تک دو پہرے دارجن تلواریں لے کرسا سے آئے اور
انہوں نے داشاد کو ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا وہ داشاد کو
لے کر ایک ہال نما ہوئے کرے میں آئے۔ کرے میں
ہرطرف اندھر اتھا۔ اتنے میں ایک جن آگے ہو ھا اور اس
نے لو ہے کی بھاری زنجیرے داشاد کے ہاتھ ہاندھ کرا سے
ایک موٹے ستون کے ساتھ ہاندھ دیا۔" ہاہا ۔۔۔۔۔ ہا ہا۔۔۔۔۔ ہو گیا۔۔۔۔۔ خود بی شکار
ہوگیا۔۔۔۔۔ ہوگیا۔۔۔۔۔ اس بتا کیسے مارے گا چنڈال آتا کو ۔۔۔۔۔ 'ایک
ہوگیا۔۔۔۔۔ ہوگیا۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوگائے ہوئے کہا۔

''چنڈال کوتو میں ماروں گا۔ گریہ سوچواٹ ونت تہارا کیا ہوگا۔ تم میری منتیں کروگے کہ مجھے چھوڑ دو۔اس لئے میری بات مانو مجھے کھول دواور چنڈال کا ٹھکانہ بھی بتادو۔۔۔۔۔''

''ہا ۔۔۔۔ ہاہا، یہ تو بردا بہادر ہے بھی۔۔۔۔۔ ہماری قید میں ہوکر بھی چنڈ ال آقا کی موت کی بات کرتا ہے۔ واہ بھی واہ۔ کیا بات ہے۔'' پہریدار جن نے دوبارہ قہقہہ لگایا۔''ارے دیکھنے دواہے خواب، لیکن اس کا پیخواب، خواب ہی رہے گا، بھی پورانہیں ہوگا، میں چنڈ ال آقا کو خبر کرنے جارہا ہوں وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔'' دوسرے جن نے باہر جاتے ہوئے کہا۔

کین تھوڑی دیر میں ہی وہ واپس آگیا۔ اور دوسرے جن سے بولا۔ ''میں تو اس کی موت کا انظام کرنے جارہ اور کرنے جارہ کی موت کا انظام کرنے جارہ افغار کے انہوں نے اس کے لئے راخون کو بھیج دیا ہے وہ ہی اس کا کام تمام کریں گے۔'' دلشاد خاموثی ہے سب کچھن رہا تھا۔

اتنے میں راخون اندر داخل ہوا۔" کھول دواسے

جانتاہوں۔' دلشادنے کہا۔ ''اچھا۔۔۔۔۔اچھا ہیں سمجھا کہ۔۔۔۔۔چلوچھوڑ وجلدی کروچلتے ہیں۔' راخون نے سنجھلتے ہوئے کہا۔ ''لیکن جانے سے پہلےتم مجھے بیہ بتاؤ کہ تمہارے دونام کیوں۔۔۔۔ یہاںتم راخون ہواور وہاں ہندوستان میں یشونت۔۔۔۔۔یکیوں؟' دلشاد نے کچھسوچتے ہوئے کہا۔ یشونت۔۔۔۔۔یکوں؟' دلشاد نے کچھسوچتے ہوئے کہا۔ دنیا میں کتنے آ دمی ہیں جن کے جار، جارتام ہوتے ہیں اور میرے دو ہیں تو کیا ہوا۔' راخون نے جلدی ہے کہا۔ اور میرے دو ہیں تو کیا ہوا۔' راخون نے جلدی ہے کہا۔

وولیکن کتنے بجیب نام ہیں ناں..... ولشاد نے

معصومیت ہے کہا۔

'' لگا ہے تہ ہیں حقیقت بنانی ہی پڑے گ۔

دراصل چنڈال کا ایک آ دی ہے۔ راخون وہ ہندوستان

میں یشونت کے نام ہے مشہور ہے اور چنڈال نے اپنی

جناتی دنیا میں اسے راخون کا نام دیا ہے۔ میں نے اس

راخون کا جیس بدلا ہوا ہے۔ اورشکل وصورت بھی و لیمی ہی

بنائی ہے۔ اس لئے تم مجھے بچپان نہیں رہے اور مجھے

راخون مجھ رہے ہو۔ حالانکہ میں سردار خیام کا آ دی ہوں

اور میرانام سامون جن ہے۔ 'راخون نے تیزی ہے کہا۔

اور میرانام سامون جن ہے۔ 'راخون نے تیزی ہے کہا۔

راخون ہے۔ ہندوستان میں تم یشونت کے نام سے مشہور

راخون ہے۔ ہندوستان میں تم یشونت کے نام سے مشہور

ہو۔ اور چنڈال کے پاس راخون کے نام سے حقیقت یہ

ہو۔ اور چنڈال کے پاس راخون کے نام سے حقیقت یہ

ہو۔ اور چنڈال کے پاس راخون کے نام سے حقیقت یہ

ہو۔اور چنڈال کے پاس راخون کے نام سے ، حقیقت یہ
ہے کہ تم ہی چنڈال کے خاص آ دی ہو۔ چنڈال نے تہہیں
کالی شکتیاں عطا کر رکھی ہیں۔ تم نے کئی سال چنڈال کی
پوجاپاٹ ہیں گزارے ہیں۔ ہندوستان ہیں تہاری آیک
لال رنگ کی کوئی ہے۔ جہال تم دنیا کی نظروں سے محفوظ
اور کالے دھندوں میں معروف ہو۔ جھے مارنے کا تھم
کھم کے خلاف آیک کنیا کو ہاتھ لگا دیا تھا اور چنڈال نے سزا
کے طور پر تہہیں جھے تم کرنے کا تھم دے دیا۔ بعد ہیں تم
نے اس کنیا کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور خود میر بے
نے اس کنیا کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور خود میر بے
بیچے اپنی ماورائی طاقت ابلاشا کو لگا دیا گئی جب ہیں نے
ابلاشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور خود میر بے
ابلاشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور خود میر بے
ابلاشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور خود میر بے
ابلاشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور خود میر بے
ابلاشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو چنڈال تہمارے یاس

اورتم سب جاؤیہاں ہے ..... 'راخون نے کہا۔ انہوں نے دلشاد کو کھول دیا اور باہر چلے گئے۔ ''آؤ دوست آؤ میرے ساتھ ، بی تنہارادوست ہوں اور تنہیں یہاں سے بچانے آیا ہوں۔' راخون نے کہا۔

''لیکن ابھی تو میں نے سناہے کہتم چنڈال کے آ دی ہوادر جھے مارنے آئے ہو....۔'' دلشادنے کہا۔ ''نہیں دوست۔وہ میں نے جھوٹ بولاتھاتہ ہیں بچانے کے لئے تا کہ یہ جن تمہیں کھول کرمیرے حوالے

بچانے کے لئے تا کہ یہ جن تمہیں کھول کر میرے والے کردیں۔ میں واقعی تمہیں بچانا جاہتا ہوں۔ مجھے سردار جن خیام نے بھیجا ہے تا کہ جہاں بھی تم مشکل میں پھنسوتو میں تمہاری مدد کروں۔'راخون نے اپنی صفائی بیان کی اور دلشاد خاموش ہوگیا۔

اس کے ساتھ ہی وہ دونوں واپسی کے راستے پر چلنے گئے۔جلد ہی وہ چنڈ ال قبیلے کے باہر ہتے۔ 'دلشاد بابو چنڈ ال قبیلے کے باہر ہتے۔ 'دلشاد بابو چنڈ ال کوتمہارے بارے میں سب پچھ معلوم ہوگیا ہے۔ اس لئے اب وہ تمہاری تلاش میں ضرور اپنے چیلوں کو روانہ کرے گا۔ اور تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ہم کا لے معبد کے غار میں جھپ جا کیں آؤ چنڈ ال آؤ کیا اس کا باپ بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا اور بعد میں موقع آنے پر اس کا باپ بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا اور بعد میں موقع آنے پر تقصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ تقصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

''فیک ہے جیسا آپ کہیں کے ویابی ہوگا۔ آخرآپ کو ہماری حفاظت کے لئے سردار خیام نے بھیجا ہے۔'' دلشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن دلشاد کی مسکراہ نے بجیب بھی۔ایسا لگنا تھا جیسے اس نے راخون کو بیچان لیاہو۔اور پھرواقعی جب وہ دونوں کا لے معبد کے غار کی طرف جانے لگے۔راخون آ کے چل رہا تھا جبکہ دلشاد بیچھے چل رہاتھا کہا جا تک دلشاد نے زوردار آواز میں کہا۔ بیچھے چل رہاتھا کہا جا کہ دلشاد نے زوردار آواز میں کہا۔ ''دک جادراخون عرف بیشونت……''

"کیا....تم میرایینام کیے جانے ہو۔" راخون نے گھبراکرکہا۔ سرائرکہا۔

"دارے بھی تم بھی کمال کرتے ہو۔انڈیا ہیں تم ای نام سے مشہور ہو۔اوراب پوچھتے ہوکہ میں بینام کیسے

Dar Digest 35 January W.W. PAKSOCIETY. COM

آیادراس نے تہیں آیک پاان بتایا۔ اس نے تہیں بتایا کہ تم بھے کی طرح معبد کے کالے عادیں لے جاؤادر وہاں بھے سے مقابلہ کرو۔ کیونکہ میرے پاس نیکی کی طاقتیں معبدوالے کالے عادیمی طاقتیں معبدوالے کالے عادیمی طاقتیں بیں اور نیکی کی طاقتیں معبدوالے کالے عادیمی نہیں آتیں۔ کیونکہ وہاں شیطانی طاقتوں کا اثر ہے اور نیکی ہمیشہ شیطانی پلید جگہ ہے دور رہتی ہے۔ ہاں بھی ایک مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ ہاں بھی ایک مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ ' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔' دلشاد نے مقابلہ شیطانی کیا کہ کرتے ہوئے کہا ہے۔' دلسان کرتے ہوئے کہا ہے۔' دلیشان کیا کرتے ہوئے کہا ہے۔' دلیشان کیا کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہا ہے۔' دلیشان کرتے ہوئے کر

''یہ .....یہ ہیں۔ ہے۔ ہیں۔ ہے۔ ہیں کیسے پہتہ چلا۔۔۔۔ ہم او بھر کوئی نجوی گئتے ہو۔۔۔ کیکن میں پھر بھی ہم ہیں ضرور مادوں گا کیونکہ تمہاری موت ہی میری زندگی ہے۔'' راخون کے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون کوئی منتر پڑھنے لگا۔اس نے جیسے ہی دلٹاد کی طرف پھونک ماری تو جیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔منتر کا دلٹاد پر کوئی اثر نہ ہو۔وہ اپنی جگہ پر کھڑ اسکرار ہا تھا۔'' ہے۔۔۔۔۔ یہ کیا! ہم پر میر مے منتر کا اثر کیوں نہیں ہور ہا۔حالانکہ یہ کالی ماں کا منتر تھا۔اس کے مطابق تمہیں جل کر را کھ ہوجانا چاہئے تھا۔'' راخون کے مطابق تمہیں جل کر را کھ ہوجانا چاہئے تھا۔'' راخون نے گھیرا کر کہا۔

''راخون تہارے کی منتر کا جھ پرکوئی اڑنہیں ہوگا۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہاں وقت میرے مرشد ہابا کمال الدین شاہ اور اجمیر شریف کے دو کیوتر میرے اوپر فضاؤں میں گھوم رہے ہیں اور تہارے منتروں کی طاقت کو بے اثر کررہے ہیں۔ تم چاہے دنیا کے کوئی بھی کا لے منتر پڑھ لو۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔'' دلشادنے کہا۔ منتر پڑھ لو۔ تم میرا کچھ تہیں بارنا ہے، میں تہیں مارکر رہوں گا۔'' راخون نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون

ایک طرف بھا گئے لگا۔

"درک جاؤراخون مجھے معلوم ہے کہ تمہاری جان خطرے ہیں ہے۔ کیونکہ اگرتم نے میری جان نہ لی تو چنڈ ال تمہاری جان نہ لی تو چنڈ ال تمہاری جان کے کالور تمہیں ہمیشہ کے لئے کالی دلدل میں گاڑ دے گا۔ جہاں سے تمہارا زندہ لوٹنا ناممکن ہے۔ اس لئے اگرتم میری مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہوتو میں تمہاری جان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ "دلشادنے کہا۔

''دلشاد میں کمزور ہوں۔لیکن اتنا بھی نہیں کہتم میری جان کی حفاظت کرو اور تم جو چنڈ ال کو مارنے کا خواب دیکھ رہے ہو اسے دیکھنا چھوڑ دو۔ چنڈ ال واقعی متہیں ماردےگاوہ چنڈ ال ہے،کوئی راخون نہیں جوتم اس کےمنتر بےاثر کردوگے۔'' راخون نے کہا۔

''تم چنڈال کی بات چھوڑ وراخون تم اپنی بات کرو۔ بیں جانتا ہول کہ تم خود بھی چنڈال کے ستم سے تک ہو۔ لیکن پچھ کرنہیں سکتے۔ چنڈال ہی وہ بھیا تک شیطان جن ہے جس نے مصر کے پہاڑوں بیں تم سے مقابلہ کر کے تمہیں مار دیا تھا۔ پھراس نے تمہاری روح کوایک نیاجتم اور دو نئے تام دیئے یعنی راخون اور پیٹونت '' نیاجتم اور دو نئے تام دیئے یعنی راخون اور پیٹونت ''

ہو؟" راخون نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔
ام قیصر تھارتم بیسب چھوڑ واور آ گےسنو۔اس وقت تہارا
ام قیصر تھارتم نے مصر کے بجائب گھر ہیں رہ کرسونالی جو کہ
ایک جادوگر نی تھی اس سے روحانی علم سیکھا تھا۔ تہارے
پاس اتنی طاقتیں تھیں کہتم ایک جادوگر کہلا سکتے تھے۔ پھر
چنڈ ال کا کلراؤ تم سے ہوا۔اور اس نے تہ ہیں دو نے نام
دینے کے ساتھ ساتھ کالی مال کی طاقتیں دیں اور تہ ہیں
مرز مین پر کئی ناجائز کام کروائے۔اس نے تہ ہیں صرف
مرز مین پر کئی ناجائز کام کروائے۔اس نے تہ ہیں صرف
ایک ہی بات سے منع کیا تھا کہتم کھی کی کنیا کو ہاتھ نہیں
لگاؤ گے۔ کیونکہ اس کے بعد وہ تم ہیں ایک خاص محت
بوری ہونے پر منکاد ہوئی جیسی خوب صورت کورت کو انعام
میں عطا کردیتا۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ کیا ہوا
میں عطا کردیتا۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ کیا ہوا
وعدہ تو ڈا تو اس نے مزا کے طور پر تم ہیں میرے پیچھے
میں عطا کردیتا۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ کیا ہوا
وعدہ تو ڈا تو اس نے مزا کے طور پر تم ہیں میرے پیچھے
میں عطا کردیتا۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ کیا ہوا
وعدہ تو ڈا تو اس نے مزا کے طور پر تم ہیں میرے پیچھے
میں عطا کردیتا۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ کیا ہوا
وعدہ تو ڈا تو اس نے مزا کے طور پر تم ہیں میرے پیچھے
میں عطا کردیتا۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ کیا ہوا
میں بتائی۔

یں بیاں۔ '' دلشاد..... مجھے یقین ہےتم واقعی چنڈال کوختم کرلو گے۔لیکن تم بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟'' راخون نے سہے سہے سے انداز میں کہا۔ ''راخون جیسا کہتم جانے ہوکہ میں نے وچ ڈاکٹر

بليك يال سے چنڈال كومارنے كاطريقة يو چوليا بے ليكن

Dar Digest 36. January 2015 WWW-PAKSOCIETY.COM

چونکہ تم اتنے عرصہ ہے چنڈال کے ساتھ رہ رہے ہو۔اس لئے تم اس کی موت کا سامان اچھی طرح جانے ہو گے۔ بحصمعكوم بكرچنثرال جيسى شيطائي طاقتوں كى جان ايك جگہیں ہوتی اس لئے تم مجھ مزید کھھ بتاؤ چنڈال کے بارے میں اس کی شکتیوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ اس کے محافظ جن بھی تو ہو تگے۔ان کے بارے میں بھی تقصیل بتاؤ۔''ولشادنے کہا۔

''ولشاد میں واقعی چنڈال کی موت کے بارے میں جانتا ہوں۔ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ پورے پندرہ سال کزارے ہیں۔لیکن میرے بتانے کے بعدتم اے مارضرور وینا۔ کیونکہ اگرتم نے کسی وجہ سے اے چھوڑ ویا تو وہ مجھے ہرحال میں کالی دلدل میں پھینک دے گا۔ راخون نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

"تم اس بات کی بالکل فکرمت کرو، میں اے مار کری دم لوں گا۔ 'ولشادنے جواب دیا۔

''دلشاد بابو۔'' راخون نے کہا۔''وچ ڈاکٹر نے آپ کو چنڈال کی موت کا جوطریقہ بتایا ہے وہ ضرور پیپل کے بے میں چنڈال کے تین بال کاٹ کر لیٹنے کا ہوگا۔ یہ طریقہ ہرطرح سے چنڈال کی موت کے لئے موزوں ہے۔لیکن چنڈال کی موت کا ایک اور طریقہ بھی میرے علم میں ہے۔اس طریقے کے مطابق اگر کا لے رتگ کی بلی کو مار کراس کی کھال میں سوسال کے عمر چھے کے ایک وانت کو لیٹ کرتعویذ بنالیا جائے۔اوراے کی طرح دھا کے کے اتدرة ال كرچند ال كى كردن ميں دال ديا جائے تو چند ال اتی تیزی ہے ہلاک ہوجائے گا کہ جتنی تیزی کے ساتھ انسان تھوک منہ ہے باہر تکالتا ہے۔ لیکن اس طریقے میں ایک بی مشکل ہے کہ مرمجھ کا بہال ملنا نامکن ہے۔اوروہ بھی سوسالہ مگر مجھ۔البتہ اس طریقے کا ایک فائدہ اور پیہ ے کہ اگر مگر مجھ کے دانت کے بچائے زرکون کا ایک پھر یلی کی کھال میں لیب دیا جائے اور تعویذ بنا کرچنڈ ال کے ملے میں ڈال دیا جائے تو چنڈ ال تقریباً دو گھنٹوں کے لئے بے ہوتی ہوجائے گا۔اوراسے بے ہوش کرنے کے بعد آپ آسانی سے اس کے بال کاٹ سکتے ہیں اور پھروج

ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اے موت كالاكتاب

"واقعى .....يىل تۇ درست ر بى كاراس طرح تو مجھے بردی آسانی ہوگی۔ چنڈال کو مارتے میں کیکن تم اس ک مزید شیطانی طاقتوں کے بارے میں تو میکھ بتاؤ۔ ولشادنے پر جوش کہے میں کہا۔

''دلشاد بابو، چنڈ ال ایک بہت بردی شیطانی قوت ہے۔اس نے بیدا ہونے کے بعد ایک تھے کے برابر بھی نیکی کا کام نہیں کیا۔اس کے اس کی تمام محافظ طاقتیں شیطانی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس اتن زیادہ منکتیاں ہیں کہ جیسے صحرامیں ریت کیلن اس کی سب سے بری شکتی جو کہ چنڈال کی محافظ ہے۔شولما چرن ہے۔شولما چرن چنڈال کا دایاں بازو ہے۔شولما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کارستان کے بڑے شمشان کھا ف کی بے چین آتماہے۔جس نے بھی بھی کارستان کے باشندوں کو چین ہے جیس رہنے دیا۔ پھر چنڈال نے اے قابو کر کے اپنا غلام بنالیا۔ پھر چنڈ ال نے شولما کواتی شکتیاں بخشیں کہوہ چنڈال کا دایاں باز وین گئی۔اس کےعلاوہ چنڈال کی قید میں لاکھوں، کروڑوں ایسی آتما تیں موجود ہیں جن سے چنڈال اپنی مرضی کے کام لیتا ہے۔ آگر چہ چنڈال خودایک ہندوجن ہے وہ بیرسب کام خود کرسکتا ہے۔لیکن اے حکومت کرنے کا شوق ہے۔اس کئے وہ ہر کسی کواپنا غلام بنانے کا خواب دیکھارہتا ہے۔ یبی دجہ ہے کہ اس نے این ایک لنکا بنار کلی ہے۔"راخون نے بتایا۔ " تم فكرمت كرو، راخون ميں چنڈال كى انكاميں

آ گ لگادوں گا۔"ولشادنے کہا۔

· مگروه شولما..... 'راخون نے فقره ادهورا چھوڑ ویا۔ "ارےاس سے میرانگراؤ ہوچکا ہے۔ایک دفعہ ا کرمجھدارروح ہوگی تو مجھے دیکھتے ہی میرے رائے سے ہن جائے گی۔ 'ولشادنے کہا۔

'' کیا..... آپ شولما سے پہلے ایک وفعہ مقابلہ كريكي بين بجھے تو .....يفتين ..... '' تہیں آ رہا نان یقین ..... آ جائے گا ایک دفعہ

شولما کومیرے سامنے تو آنے دو۔'' دلشادنے راخون کی بات کاشنے ہوئے کہا۔

''اگر شولما تہارے رائے میں نہیں آئی تو تم ضرور چنڈال کو ماردو گے۔ کیونکہ آج کل اس نے اپنی حفاظت کے لئے شولما کو ہی مقرر کر رکھا ہے۔ باقی عام طاقت والے جن ہوں گے جو کہ فی الحال چنڈال کی حفاظت پر مقرر نہیں ہوں گے۔لیکن تمہیں ادھرادھر نظر آئیں گے۔'' راخون نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تفیک ہے، راخون تم اب جاؤ اور اجمیر شریف جاکر بابا کمال الدین شاہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لینا۔اس کے بعدتم وہیں رہناوہاں تہمیں چنڈال کا باپ بھی نقصان نہیں پہنچاسکتا۔ "دلشادنے کہا۔

اللہ اللہ ہے۔ بہت شکریہ داشاد ہابولیکن میں آپ کو چنڈال کی رہائش گاہ کے بارے میں بتادوں۔ بوں تو وہ ایک جگزال کی رہائش گاہ کے بارے میں بتادوں۔ بوں تو وہ ایک جگر نہیں تکامار کین جہاں کہیں بھی اس کے مسکانے ایک جگر نہیں تکامار دخت ہوگا اور ایس کے شخ پر ایک کے کالے ناگ کی تصویر بنی ہوئی ہوگی۔ "راخون نے کہا۔

"تمہارا بہت بہت شکر ہے۔میرے دوست۔بس تم جاؤ تا کہ بیں اگلا قدم اٹھاسکوں۔" دلشادنے راخون سے کہا۔اور اس کے ساتھ ہی راخون سلام کرکے جانے لگا۔جبکہ دلشاداسے دورتک جاتے دیکھٹارہا۔

☆.....☆

ایک بہت بڑا غارتھا۔ غارے اوپر برگد کا ایک
درخت تھا جی کے تنے کے اوپر ایک کالے ناگ کی
تصویر بنی ہوئی تھی۔ غارے اندر پھر کی کری پر چنڈ ال بیٹا
ہوا تھا۔ سامنے ایک تمیں برس کی خوب صورت عورت
وطیلے کپڑے پہنے ادب سے کھڑی تھی۔ اچا تک چنڈ ال
دعب دار آ واز میں بولا۔ "شولما میں نے کہا تھا ناں کہ یہ
بازی میں جیت ہی جاؤں گا۔ تم نے دیکھا ناں کہ کل
میرے قبیلے کے جنوں نے کس طرح سردار خیام اور اس
میرے قبیلے کے جنوں نے کس طرح سردار خیام اور اس
کے ساتھیوں کے چھٹے چھڑ ادیے۔ اور اس ہار سردار خیام
نے بھی ڈرکے مارے کوئی مزاحمت نہیں گی۔"

" مجھے شاکر دوآ قا .....میرا مطلب آپ کی تو ہین کرنانہیں تھا۔"شولمانے کہا۔

''ٹھیک ہے لیکن آئندہ احتیاط کرنا، اور ہاں اب تم جاؤ اور سردار شائع کو میرے پاس بلا کرلاؤ۔ مجھے اسے کچھ ہدایات ویٹی ہیں۔''چنڈ ال نے کہا۔

" دجو حکم میرے آقا۔" شولمانے او خی آواز میں کہااوراس کے ساتھ ہی وہ باہر جانے گئی۔اور چنڈال نے اپنی آکھیں سکون لینے کے لئے بندکرلیں۔

☆.....☆.....☆

چاروں طرف لجی کہی کانے دار جھاڑیاں تھیں اورداشادان جھاڑیوں کے درمیان سے تکانا ہواجار ہاتھا۔
اس نے اب چنڈال قبیلے میں داخل ہونے کے لئے دوسراراستہ چناتھا۔ دنیا کی نظروں میں یہاں جنگل تھا۔
کانئے دار جھاڑیوں اور ایک گندے پانی کا جوہڑتھا۔
لیکن حقیقت بیتھی کہ یہاں جنوں کا چنڈال قبیلہ آبادتھا۔
اور بیسائیڈ قبیلے کی پچھی سائیڈتھی۔ داشاد جونہی کانئے دار جھاڑیوں سے نکلا اسے گندے جوہڑ کے ساتھ ایک بوا موراخ انا میں سے نکلا اسے گندے جوہڑ کے ساتھ ایک بوا موراخ انا میں سے بیک وقت دو آدی اندر جاسکتے سوراخ اخا کہ اس میں سے بیک وقت دو آدی اندر جاسکتے سوراخ میں داخل ہوگیا۔
موراخ میرے موراخ میں داخل ہوگیا۔
موراخ کے اسے ایسالگا جیسے وہ کی بادشاہ کے کل میں دوسرے لیے ایسالگا جیسے وہ کی بادشاہ کے کل میں دوسرے لیے ایسالگا جیسے وہ کی بادشاہ کے کل میں دوسرے لیے ایسالگا جیسے وہ کی بادشاہ کے کل میں اسے بہت کھی صاف اور کشادہ تھی۔ سوراخ کے اندرز مین آگیا ہو۔ باہر سے سوراخ نظر آئے والی یہ تک جگہ اندر

Copled Fr

کی تہدیس سنگ مرمر لگا ہوا تھا۔ دلشاد دھیرے دھیرے آ کے بڑھ رہاتھا کہ اچانک اس نے دیکھا آ کے صاف میدان تھا۔جس سے آ کے بہت سے درخت نظر آ رہے تنے۔ دلشاد چند کمح وہاں و یکتا رہا پھراس نے پھھ سوچتے ہوئے اپنی جیب سے ایک حنج نکالا اور پھراس پر مرجھ پڑھے لگا۔ اب والثاد نے مخبر ہاتھ میں ایسے بکڑا جیے سی کو مارتے جارہا ہو۔

دوسرے ہی کہمے ولشاداتی جگدے اٹھا اور اڑنے لك كمياروه بهت تيزى سي عقاب كي طرح ازر باتفار يلك جهيكتے ميں وہ ميدان كوكراس كرتا ہوا درختوں تك بيج گیا۔اب اس نے تیخر کو پکڑنے کا انداز بدلا۔ دوسرے کمجے وہ زمین کی طرف آنے لگااورآ خرکارزمین پراتر گیا۔زمین يراترتي بى دە كھندرختوں ميں ايك طرف حلن بگا۔

اجا تك اس نے ويكھاتھوڑے سے فاصلے برجار آ دمی کھڑے تھے۔ولشاد نے ان کا ذہن پڑھ کیا اور پھران ك طرف بروه كيا-"ا \_ كون بوتم ؟"ان بي سالي آ دی نے داشاوکوا پی طرف آتاد مکھر کہا۔

''میں کون ہوں میہ چھوڑ و ہم کوگ اپنی فکر کرو'' ولشاونے کہا۔

دوكيامطلب....؟

"مطلب بيكتم جھے ہے ہو چھرہے ہوكہ بيل كون ہوں۔ کیکن میں تم سے ہو چھے بغیر بتا سکتا ہوں کہتم کون ہو اور کہال سے آئے ہو۔" دلشادنے کہا۔

''احِها بتاؤوْرا ہم بھی توسنیں کہ ہم کون ہیں؟'' ایک آ دی نے ہنتے ہوئے کہا۔

"مم میں سے ایک آ دی پالم بور کاغریب کسان ہے جو کہتم ہو۔ " دلشاد نے ایک آ دی کی طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا۔" تتهارانام فيردين بيتهارى ايك بہت خوب صورت بٹی کلوم ہے جے چنڈال اٹھا کر يہاں لے آيا ہے تم اس كى تلاش ميں يہاں آئے مواور تہاری مددایک نیک بخت پنڈت نارائن نے کی ہے۔ اس نے تہیں بہال پنجانے کا انتظام کیا ہے۔ لیکن يهال آتے بى چندال نے تہيں چەمبينے تك قيد كرليااور

چرتم سے اپنے قبیلے کے کام کروانے لگا۔ آج بھی تم يبال صفائي كررب سف كم مين ادهر آ لكلا اور بال سي تہارے ساتھی ہیں۔ بیتہارے ساتھ پالم پورے ····· アナビシーリナニ TUK

"دبس کروبابوجی-بس ہمیں یقین آ گیا ہے۔ آپ واقعی جادوگر ہیں، جادوگر۔ مخبروین نے ولشاد کی بات كاشتے ہوئے كہا۔

د میں کوئی جاد و کرمہیں ہوں \_بس عام ساانسان ہوں کیلن مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔' ولشاد

و کیسی مدو .....؟ "خروین نے کہا۔ پھرداشاد نے کچھ دیر انہیں کچھ مجھایا۔تھوڑی دیر بعد دلشاد بولا۔"متم چندال کی رہائش گاہ تو جائے ہوناں۔

"جی بایوجی چندال آج کالی مال کے جھے کے سامنے والے غار میں موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ محافظ جادوگرنی شولما بھی وہیں موجود ہوگی۔ "خیردین نے کہا۔ المحى وہ يمي ياتيس كررہے تھے كداجا تك البيس دور سے بہت سے آ دی آتے ہوئے دکھائی ویتے وہ ان ک طرف تیزی ہے آ رہے تھے۔"ولشاد بابوبیانسان ہیں جن ہیں۔ آج منگل وارہے اور ہفتے کے ہرمنگل کے دن چنڈال تبیلے کے جن اپنی طاقت بڑھانے کے لئے انسائی فكل من آتے ہيں۔" خردين نے كيا۔

''تو پھر و سکھتے کیا ہو۔ اپنے ان صفائی والے اوزاروں سے توٹ پڑوان پر انسائی شکل میں ان کی طاقتیں مجھی عام انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ "ولشادنے کہا۔

دوسرے کمحے دلشادسمیت وہ تمام اینے بیلچوں، کلباڑیوں کے ساتھ تمام جنوں پر توٹ پڑے۔ وہ انہیں بیچوں اور کلہاڑیوں سے ایس ضربیس لگارہے متھے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ندر ہتے۔ ولشاد نے ایک برے آدى جوكه ضروران جنول كاسردار تقاس كى آئلمول ميس آ تحصيل والت موسئ كها-"سردارجن تم ستارول من كروش كردب موءتم مواؤل من تيردب مو-تم ..... بولو..... بم ستارون مين مونان-"

Dar Digest 39 Januarwww.PAKSOCIETY.COM

" بال بين ستارون بين كلوم ربامون -"اس آ دى نے جواب دیا۔"اچھا اب میں جو کہوں گائم وہ کرو گے۔

، ہے۔ "بال بالكل تھيك ہے۔" اس نے داشاد كى بات س کر کہا۔"تم چنڈال کو جانتے ہو..... کون ہے، چنڈال۔"دلشاؤنے یو چھا۔

"چنڈال میرا آقا ہے۔ جنائی دنیا کا بے تاج

"اب میراهم سنو.....تم چنڈال کے پاس جاکر كبوك كراس مطخمصر عادوكركرش راج آياب اوراس کے یاس دریائے نیل کا وہ سانے ہے جے آپ نے برسوں پہلے منگوایا تھا چونکہ بیسانپ چنڈ ال کی رہائش گاہ کے قریب یا نزدیک لے جانے سے مرجائے گا۔اس کتے چنڈال کو بھے سے ملنے یہاں بلاؤ۔ " دلشاد نے اس سردارجن پر بیناٹائز کاعلم کیا تھا۔اوراس طرح چنڈال کو

'' ٹھیک ہے۔''اس آ دی نے کہا۔اور تیزی سے چنڈال کی رہائش گاہ کی جانب جانے لگا۔ جبکہ ولشاد ایک كلبارى سے چندال كے مختلف جنوں سے اڑنے لگا۔ شور كى آ دازى كر قبيلے كے دوسرے جن بھى ادھرآ فكلے تھے۔ وہ تمام انسانی شکل میں تھے۔وہ بھی مختلف ہتھیاروں ہے دلشاد، خیروین اوراس کے ساتھیوں سے لڑنے لگے لڑائی بہت زورو شورے جاری می ۔ اڑائی میں خرون کے آئے ہوئے ساتھی بھی مارے گئے۔ پورے قبیلے میں بھگدڑ کچ گئ تھی۔ ہر طرف شور شرابہ تھا۔ دلشاد کے پاس چونکہ روحاني طاقتين تعين اس كئة اس يرچند ال قبيلے كے جنوں کی تکواروں کا کچھاٹر نہیں ہور ہاتھا۔داشاد نے و میصے ہی دیکھتے بہت سے جنول کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔" خیر دین تمہیں تمہاری بیٹی کا پینہ ہوگا کہ وہ کہاں قید ہے۔ تم جاؤاے چھڑواؤیس انہیں ویکھتا ہوں اور ویسے بھی قبیلے کے تمام جن ادھرآ فکے ہیں۔ "دلشادنے خروین سے کہا۔ولشاد کی بات س کر خروین آبنا منہ چھیا کرایک طرف بھا گنے لگا۔

جبكه ولشادا يك تكوارا ففائة مختلف جنول كيسرفكم كرتا جار ہا تھا۔ولشادكواہے او ير بھارى ديكھ كر بہت ہے جن والیس بھاگ گئے۔ولشاد بھی ان کے بیچھے بھا گنا گیا اورایک ایک کوتکوارے مارتا گیا۔جنوں کو مارتے مارتے آخر کاروہ درخوں کی اوٹ میں ایک طرف جھکتے ہوئے بھا گئے لگا۔ راستے میں اے دوآ دی ملے جو کہ دلشاد ہے ڈرکے مارے چھیے ہوئے تھے۔دلشادنے ایک کا سرتگوار ے فلم کردیا اور دوسرے سے کہا۔''بتاؤ کہ چنڈال نے کلیوم کوکہاں قید کر رکھا ہے۔ بتاؤ ورنہ تیراحشر بھی تیرے سانخى جىيا ہوگا۔"

''بتاتا ہوں..... چنڈال آ قانے کلثوم کو یہاں ے تھوڑی دورہی ایک غاریس آئنی پنجرے بیس قید کیا ہوا ہے۔ پہلے وہ کسی اور جگہ پڑھی۔لیکن اب چنڈ ال آ قااہے يہاں كے آياہے "اس نے ولشادے كہا۔ دوسرے كمح ولشاد نے اے ایک زور دار دھکا دیا اور خود اس طرف بها كنے لكاجهال غاريس كلثوم قيد ككي۔

تھوڑی وریس دلشادوہاں بھی گیا۔اس نے ویکھا وہاں جبروین بہت سے جنوں سے لڑرہا تھا۔اس کی تلوار لوتے لڑتے توٹ چکی تھی۔ دلشاد نے زمین سے تھی بھر منی اٹھائی اوراس پر کچھ پڑھ کر پھوٹکا۔اوروہ مٹی ان جنوں کی طرف اچھال دی۔ وہ اندھے ہوگئے اور آپس میں عريں مارنے لگے۔

دوسرے کمح ولشاد غار کے اندر رکھے ہوئے پنجرے کی طرف بڑھ گیا۔ پنجرے کا کوئی تالا یا دروازہ نہ تھا۔ پنجرہ ہرطرف سے بند تھا۔ دلشاد نے اینے دونوں ہاتھ پنجرے میں داخل کر کے سلاخوں کو پکڑا اور انہیں ایک دوس سے دور تھینجتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کی، دوسرے کمنے پنجرے کی سلاخیں خود بخو دھلتی سکیں اوران میں اتنا خلا پیدا ہوگیا کہ دوآ دی آسانی سے داخل ہو سکتے تقے۔ دلشاد اندر داخل ہوا۔ پنجرے کے ایک کونے میں كلۋم جوكه واقعى ببت خوب صورت كفى \_ بهوش يدى ہوئی تھی۔ دلشاد نے اسے اٹھایا اور جیر دین کے حوالے كرتے ہوئے كہا۔

Copied Front: Dar Digest

'' خیردین تم کلثوم کو لے کریہاں سے نکل جاؤ تمہیں نگلتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ تمام جن اب کھلے میدان کی طرف جائیں گے ہم یہیں سے کمی راستے سے نکل جاؤ۔''

ولشاد بابوتمهارابهت شكريد" شكريدك بات مبیں۔ تم جاؤ میرے پاس وقت کم ہے۔" اور دلشاوید كهدكرواليس كطلے ميدان كى طرف بھا گئے لگا۔ بھا گئے ہوئے جب وہ درختوں کے قریب آیا تو اس نے جیب سے ایک کمبی ڈوری نکالی۔ جس میں ایک بلی کے چڑے سے بناہوا کا لےرنگ کا تعوید لنگ رہاتھا بیونی تعوید تھا جس کے بارے میں راخون نے اسے بتایا تھا۔ولشاوز ورز در سے عربی زبان میں کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنے سینے پر پھونک ماری تو اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ آخر کار اس کی شکل بالكل جادوگر كرش كی طرح ہوگئی۔اس كالباس بھی مصری بن گیا۔ تب اچا تک وہ اپنی جگہ سے اڑ ااور ہوا میں معلق ہوگیا۔ اڑتے اڑتے وہ وہاں پہنچا۔ جہاں بہت سے جن انسانی شکل میں جمع تھے۔ان کے درمیان میں وہ اویرے ایسے اتر اجیے فوجی پیرا شوٹ لے کرز مین پر ارتے ہیں۔ یے ارتے ہی اس نے ویکھا۔ سرخ رنگ کی پھر کی بردی کری تھی۔جس کے اوپر ایک موٹے جسامت کا آ دی بیشا ہوا تھا اس کی لمبی چوٹی پیچھے لئک رہی تھی۔ جو کہ کسی سانیہ کی طرح لگ رہی تھی۔ "آ و سسآ و سه جادوگرراج کرش مهیں مبارک ہوکہ تم نے میرامطلوبہ سانپ پکڑلیا۔"

"ہاں چنڈال آفا میں اس کو براسانپ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا ہوں ....اب آپ آسانی سے اپناعمل مکمل کرسکیں گے۔" دلشاد نے او نجی آواز میں کہا۔ تمام جن دلشاد کو جیران نگا ہوں سے دیکھ رہے تھے۔ "'راج کرش تم جلدی سے ریسانپ مجھے دے دو اسکہ تریاں نہا میں تمہید ہا۔ میں میں اس میں کہا۔ او

''راج کرش م جلدی سے بیسانپ بچھے دے دو کیکن تنہارا انعام میں تنہیں بعد میں دوں گا کیونکہ اس وقت میراایک انسان دخمن میرے قبیلے میں تھس آیا ہے۔ مجھے اسے ختم کرنا ہے۔ اس نے میرے قبیلے میں بھکدڑ

مچادی ہے۔"چنڈال بولا۔ "مخیک ہے آتا۔" دلشادنے کہا۔اور جیب سے کچھ نکالنے لگا تھا کہ اچا تک ایک آ واز آئی۔" دلشاد..... دلشاد.....تم۔" بیآ وازشولما کی تھی جو کہ چنڈال کے بیجھے کھڑی مسکراری تھی۔

"کیا دلشاد ....." چنڈال نے گرجدار کہے میں کہا۔"تو.....تونے یہاں آنے کی جرأت کیے کی حرام خور .....کین اچھا ہوا جو تو یہاں آگیا۔ آج میں مجھے یہاں زندہ جلادوں گا۔"

تنام قبیلے میں بھگدڑ کی گئے۔ پھے جن توبینام س کر بھا گئے۔ چنڈ ال نامعلوم زبان میں پھی پڑھرہاتھا۔
اچا تک دلشاد نے اپنی جیب سے ایک جھوٹا سا
کاغذ نکال کر چنڈ ال کی طرف پھینک دیا۔ کاغذ کے
چنڈ ال کے پاس سے گرتے ہی کاغذ کو آگ گئی اور
د کھھتے ہی دیکھتے آگ چنڈ ال کے ارد گرد پھیل گئی۔
و کھھتے ہی دیکھتے آگ چنڈ ال گھرا گیا۔ لیکن دوسرے ہی لیح
چنڈ ال نے ایک زور دار پھوٹک آگ کی طرف ماری۔
اگی۔ ولشاد آگ کے گول دائرے میں پریشان کھڑا تھا
کہ اچا تک چنڈ ال بولا۔ ''حقیر انسان دلشاد میں نے
کہ اچا تک چنڈ ال بولا۔ ''حقیر انسان دلشاد میں نے
مرک ہی لگائی ہوئی آگ میں پھنسادیا ہے۔ اب تو
مار نے آیا تھا۔''

والثاديونى بريشان تفاكراچا تك اوپرة سان سے

آگ كادير بارش كى طرح بانى گرف لگاورد كيمية بى

د كيمية آگ بجھ كئى د ولشاد نے جيسے بى اوپرد يكھا دوسفيد

کبوتر كافی اونچائی پر اڑر ہے تھے۔ انہيں د كيھ كر دلشاد

مسكرانے لگا۔ دوسرے لمح ایک دھا کے كی آ واز آئی اور

ز مين پھٹ گئی۔ دلشاد كی آتھوں کے سامنے چنڈال

ز مين پھٹ گئی۔ دلشاد كی آتھوں کے سامنے چنڈال

ز مين ميں اثر گيا اور پھرز مين برابر ہوگئی۔ تمام قبيلے کے

زمين ميں اثر گيا اور پھرز مين برابر ہوگئی۔ تمام قبيلے کے

جن بھی بھا گئے گئے کہ اچا تک دلشاد کی نظر شولما پر پڑی۔

"درک جاؤ شولما .....تم نہيں بھاگ سکتيں۔ آج تہاری

وجہ سے چنڈال مير بے ہاتھوں سے نگل گيا۔ آج مير ب

خبردین آیا ہوں۔خبریہ ہے کہ آپ کے ساتھ بردادھوکا ہونے والاہے۔''سردارجن خیام نے کہا۔ ''دھوکہ کیسا دھولہ تفصیل سے بتا کیس خیام۔'' دلشادنے کہا۔

'' ولشاد ہات ہیہ ہے کہ شولمانے آپ کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ہے ۔ لیکن حقیقت میں وہ آپ کو دھو کے ہے مروانا جا ہتی ہے۔اس نے آپ کو یہی کہا ہے تال کہ چنڈال ملک شام کے پہاڑی علاقوں میں موجود لال غار میں ہے اور شولما آپ کی بتائی ہوئی جگدیعنی بابا خبروین کے گھر چلی جائے اور ان کی مدد بھی کرے۔ کیکن حقیقت بیہ کے شولما پہلے آپ کے بتائے ہوئے گھر لیعنی خبر وین کے کھر جائے گی اوران کی مدوکرنے کے بجائے الثا خیر دین کی بیٹی کلوم کواٹھا لے گی اور اس کے بعد شولما ناگ بور میں موجود پنڈت کرش لال بونا والے کے پاس جائے کی اوراے دوسوئن سونا وے کروہ مالاخر بدے گی جس پر کوئی بھی منتر یا جادوار مبیں کرتا۔اور جس کو پہننے کے بعد چنڈال پر کوئی بھی نیکی کی طافت اٹر تہیں کرے کی۔اور پھر شوکما جب چنڈال کے پاس ہوگی تو تم وہاں پہنچو کے اور پھر تمہاری کوئی طافت چنڈ ال پر اثر نہ کرے کی اور چنڈال مہیں شیطان کے کالے پنجرے میں قید كردے كا اورتم بھوكے پياہے مرجاؤ كے " سروارجن خیام نے کہا۔

''اتنا بڑا دھو کہ لیکن خیام بیسب پچھتہ ہیں کس نے بتایا۔'' دلشاد نے یو چھا۔

"دلشاد جی- خیام نے کہنا شروع کیا-" جھے یہ
سب کھ بابا کمال الدین شاہ نے بتایا ہے۔ اور انہوں نے
سیمی کہا ہے کہ بیس آپ کو خبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہے بھی
کہوں کہ آپ نے چنڈ ال اور شولما کواسی لال غار کے اندر
مارنا ہے۔ اگر چنڈ ال ایخ قبیلے بیس مرے گا تو تمام بے
قصور جا نیس بھی ضائع ہو گئیس۔ دلشاد جی آپ نے اتن
محنت کرکے چنڈ ال کو بھا گئے پر مجبور کردیا ہے۔ اب آپ
بہت احتیاط کریں کیونکہ بریال جی نے ہمیس جو مدت بتائی
میں کہ اس میں چنڈ ال کو ماردیا جائے وہ بہت کم رہ گئی

ہاتھوں تہاری موت کی ہے۔ 'دلشادنے کہا۔ ''دلشاد....: شولمانے گھبراتے ہوئے کہا۔'' بیں نے تہارے کام میں مداخلت تو نہیں کی ناں لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ چنڈال کو مارنے دالے آ دی تم ہو۔ ورنہ میں تہارانام اس طرح سے نہ لیتی۔''

''ٹھنگ ہے شولما ہیں تنہاری بات پریفین کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ لیکن اب چنڈال کہاں گیا ہے۔ یہ جھے تم بتاؤگی۔ کیونکہ جھے معلوم ہے کہاس کے سبٹھ کا نوں کا علم صرف تنہیں ہے۔'' دلشادنے کہا۔

" فیک ہے دلشاد میں تہمہیں چنڈال کا ٹھکانہ ضرور بتاؤں گی کیونکہ میں نے ایک فلطی کی ہے کہ دو بارہ تم سے کرلی ہے۔لیکن یہ بات بھی سنتے جاؤ کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں چنڈال کا پتہ ہرگز نہ دیتی۔ خیراس بات کے بدلے میں تہمیں میری حفاظت کی ذمہ داری کینی پڑے گی۔ "شولمانے کہا۔

"مجھے تہاری شرط منظور ہے۔" دلشاد نے کہا۔ پھر شولمانے دلشاد کو چنڈ ال کا پند بتادیا اور خود دلشاد کی بتائی ہوئی جگہ پر جانے لگی۔ جبکہ دلشاد چنزے کے تعویذ سے یوں کھیل رہا تھا۔ جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ پول کھیل رہا تھا۔ جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔

چاروں طرف مبز درخت تھے۔درمیان میں ایک بڑی سفید پانی کی آبشار بہہرئ تھی۔دلشاد نے ہاتھ منہ دھو لئے تھے اور اب وہ پاؤں دھور ہاتھا کہ اچا تک اسے اپنے پیچھے کوئی آواز سنائی دی۔ دلشاد نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا۔اسے سردار جن خیام دکھائی دیا۔ ''خیام تم لیکن اس طرح یہاں''

''دلشادشایدآپ بھول گئے ہیں کہ ہم جن ہیں اور ہمارے لئے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔'' خیام نے کہا۔

"اور ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا۔لیکن آپ اس وقت انسانی شکل میں ہیں ناں۔ اچھا بتا کیں خیریت ہے۔"دلشادنے کہا۔

"بال دلشاد خریت بی ہے۔آپ کوایک ضروری

ہے۔اس کئے آپ خیال رکھیں اور ہاں پہلے آپ شولما کو بابا خیر دین کے گھر پر ماردیں اور اس کے بعد شولما کے روپ میں جاکر چنڈ ال کوشم کردیں۔''

"تم فکر مت کرو خیام انشاء الله میں چنڈال کو موت کے گھاف اتار کر ہی دم لوں گا۔" دلشاد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خیام جن نے اجازت ما گلی اور وہ درختوں میں کم ہوگیا۔

#### ☆.....☆

دلشاد بابا خیردین کے گھر موجود تھا۔ بابا خیردین اوردلشاد با تیں کررہے تھے۔اتنے بیں کلثوم چائے لے کر آگئی۔شولما بھی وہاں موجود تھی۔"شولما" دلشادنے کہا۔ "میں تہارزندگی بھراحیان مندرہوں گا۔تم آج اگرمیری مدونہ کرتی تو میں کیسے چنڈال تک پہنچ یا تا۔"

"احسان کی بات مت کردتم نے بھی تو مجھے میری غلطی برمعاف کردیا تھااس لئے حساب برابر۔"

شولما مجھے تاگ راجہ نے ایک ہار لاکر ڈیا ہے جو
کہ اصلی ہیروں کا ہے۔ یہ خوب صورت بھی ہے اور
کراماتی بھی ہتم اگر اسے پہن لوگی تو چنڈ ال تمہارا پچھ
مہیں بگاڑ سکے گا۔اس کا کوئی جادوتم پراٹر نہیں کرے گا۔
لوتم اسے پہن لو۔'' دلشاد نے شولما کو ایک خوبصورت ہار
دیتے ہوئے کہا۔

"واؤ ...... ولشادی تو بهت خوب صورت ہے۔"

عولمانے ہار بہنتے ہوئے کہا۔ ہار کا بہننا تھا کہ ہارآ ہستہ

آ ہستہ شولما کی گردن کے اردگرد تنگ ہونا شروع ہوگیا۔

آ ہستہ آ ہستہ شولما کو بھی اس کا احساس ہوگیا۔ "دلشاد

یہ ارسی میری گردن ..... ہار بہت تنگ ہوگیا۔

تھا۔ دلشاد نے شولما سے کہا۔" یہ تہاری موت کا سامان

ہے شولما تم نے جھے دھوکہ دینا جا ہا تھا اور اب خود ہی پھنس

گا۔" دلشاد نے بہا۔ " ہم تہارا چنڈ ال بھی تمہیں نہ بچا یا ہے

گا۔" دلشاد نے کہا۔

گا۔" دلشاد نے کہا۔

گا۔" دلشاد نے کہا۔

"دلشاد ..... معاف ..... آ ..... آ ..... معاف ..... آ ..... آ ..... آ ..... آ ..... آ ..... با" اور اس کے ساتھ ہی شولما دم گھٹنے کی وجہ سے بلاک ہوگئے۔

''دلشاد بینا بیسب کچھ کیا تھا۔'' خیروین نے

یو چھا۔''بابا بیغداردھو کے ہازتھی۔ بید یبہاں ہے آپ
کی بیٹی کلثوم کواغوا کرتی اور پھر بعد بیں جھے چنڈال کی
مددسے شیطان کے کالے پنجرے بیں قید کروادیتی اور
آخرکار میری موت واقع ہوجاتی ۔ لیکن اچھا ہوا کہ جھے
سب بچھ پنہ چل گیا۔ ورنہ نہ جانے اب کیا ہوتا۔''
ولشاد نے کہا۔''اچھا بابا آپ اپنا خیال رکھنے گا میں چانا
ہوں۔'' دلشاد نے خیر دین سے اجازت کی۔''خدا
تہماری حفاظت کرے ولشاد بیٹا ..... جاؤ فی امان
اللہ۔'' خیروین نے دعاوی اور دلشاو مین کے دروازے
سے باہرنکل گیا۔

#### ☆.....☆

جارون طرف سرخ زمین تھی اور سرخ پہاڑ، البت ورفت ہرے تھے۔ ولثاد سرخ پہاڑوں کے ورميان ايك بوے پھر پر بيھا ہوا تھا كہ اچا تك دوسفيد كوتر اس كے سامنے ايك ورخت پر بيٹھ گئے۔ وہ كچھ ور دلشادی طرف و کھے کر گرگراتے رہے۔ اور پھر چلے كئے۔ بير بابا كما الدين شاہ كے تعينات كئے ہوئے كور تھے۔ جو کہ دلشاد کی مدد کے لئے آئے تھے۔ کبوتروں کے جانے کے بعد دلشاد بھی آ ہستہ آ ہستہ ایک طرف چلنے لگا۔ کچھدر بعدوہ کانے دارجھاڑیوں کے جج جل ربا تھا۔ بیراستہ آ ہستہ آ ہستہ اوپر کی جانب جار ہا تھا۔ تھوڑی ہی در بعد دلشاد ایک میلے کے او پر نظر آ رہا تھا۔ یہاں سے یا نیں جانب دلشاد نے جو نھی نظر دوڑ ائی تو اے ایک لال رنگ کا حول پہاڑ نظر آیا۔جس کے جاروں طرف کا لے درخت تھے۔ دلشاد نے اپنی جیب ے ایک سفید رومال تکالا اور اے نجے رکھ وما دوسرے ہی کیےرومال بردھتا کیا اور ایک قالین کی شکل اختیار کر گیا۔اب دلشاد اس قالین پر بیٹھ گیا اور اپنی آ تحصيل بندكرليل-آ تكھول كا بند ہونا تھا كہ قالين ہوا میں اڑا اور دلشا وسمیت نیچسرخ پہاڑ کی جانب اترنے لگ لگا۔ کھے بی در بعد دلشاد لال رنگ کے پہاڑ کے بر موجودتها۔اب دوآ ہتہآ ہتہایک چھوٹے سے سوراخ

ك طرف جهك كرو كيور باتفا \_ولشادفي جيسے عى آ مے ديكهاده سوراخ كافي برواتها-

ووسرے بی ملحے دلشادسوراخ میں داخل ہوگیا۔ داخل ہوتے ہی وہ آ ہتہ آ ہتہ چلنے لگا۔ اندر کاراستہ برا وسيع تفار تفورى دير جل كرجب سوراخ كاراسته دائيس جانب مزر ہاتھا تو داشادرک گیا۔اس نے بچھ پڑھ کرخود یر پھونکاتو دوسرے ہی کھے اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اور پھر آ ہتہ آ ہتہ اس نے شولما کی شکل اختیار کرلی۔ اب وه بالكل شولما كي طرح تقاروه جيسے بي دائيں جانب مڑا تو اے بلکی بلکی روشنی دکھائی دینے لگی۔ پچھ دیر آ کے علنے کے بعد اسے صاف آ گ نظر آئی جو کہ بہت ی لكريون كوكلي بوني تحي\_

آ گ کے آ کے ایک دیوبیکل نما آ دی جھا ہوا تھا۔جس کے سرے ایک لمبی چوٹی تھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس آ دی کی تین آ تکھیں نظر آ رہی تھیں۔ بیہ چنڈال تھا۔ جو آگ کی پرسش میں مصروف تھا۔ دلشاد آ کے بڑھ رہاتھا کہ اچا تک چنڈال نے اپنا سراٹھایا اور كرجدارآ وازيس كها-" آؤ ..... و .... مارى محافظ شولما ہم تہارا ہی انتظار میں تھے۔ کیاتم وہ مالا لے آئی ہو۔ جس كاجم في تم ي كما تفا-"

''ہاں چنڈال آ قامیں وہ مالا لے آئی ہوں میکن میں نے اس مالا کے دانوں کے اویر کالی ڈوری کا کیڑا لييث ديا ہے تا كە كى كوچى اس مالاكى اصليت كاعلم نە موسكي "دلشاد في شولماكي آوازيس كها-

'' بیتم نے بہت اچھا کیا شولمااہتم آ وُاور بیرمالا ہارے کے میں ڈال دو۔ہم طاقتوراور محفوظ بن کراس دلشاد کے بیج کوایساسبق سکھا تیں گے کہوہ یاد کرے گا اس نے ہمیں یہاں اس لال عار میں چھینے پر مجبور کیا ہے۔" چنڈال نے سرخ آ تھوں سے دلشاد کو و میصنے

اور پھردلشاد آ ہستہ آ ہستہ چنڈال کے پیچھے سے آیا اوراس نے محتاط طریقے سے کالی ڈوری میں لئکا ہوا تعویذ جوكه بالكل أيك مالاك طرح لك رباتفا \_ چنڈ ال كے كلے

تعویذ کا چنڈال کے ملے میں ڈالنا تھا کہ چنڈال نے اتنی بھیا تک اور زور دار چیخ ماری کے دلشاد کواسے کان بندكرتے يوے ووسرے بى كمح چندال دھڑام ہے گرا اوربے ہوش ہو گیا۔

چنڈال جیسے ہی گرادلشاد نے اوپر سے پچھ پڑھ کر پھونکااوراب وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔

دوسرے بی کمح اس نے اپی جیب سے ایک فینچی نکالی اور چنڈ ال کی چوٹی سے تین بال کاٹ لئے۔ اور پھر الہیں خورس پیپل کے بے میں لیبیٹ ویا جو کہوہ اہے ساتھ لایا تھا۔ دوسرے ہی کمجے دلشادنے اس ہے كويملے ہے موجود آگ میں پھينك ديا۔ پنوں كا آگ میں گرنا تھا کہ بے ہوش چنڈال ایسے کا بینے اور مجر پھڑانے لگا جیسے تی ہوئی مرقی پھڑ پھڑائی ہے اور پھر جب پتااچھی طرح جل گیا تو چنڈال ٹھنڈا ہوگیا۔لیکن مختذا ہونے سے پہلے چنڈال کے منہ سے آ واز تکلی۔ " م¦…… بإ…… تو ونيا كا ايك حقير انسان تقا\_ دلشادليكن تو نے آخر کار مجھے مار ویا ..... افسوس کہ تو ج کیا افسوس .... لیکن سے بھی سے کہ اگر ایک چیوٹی بھی ہاتھی کے کان میں مس جائے تو وہ آخر ہاتھی کوموت کے کھاٹ اتاروی ہے اور تو نے مجھے بھی موت سے مكناركرديا-"چندال مركياتها-

ولشاوف اوهربى قبله كى طرف رخ كر كي تجده كيا اور پھر دعا ما تھی اور خدا کاشکر ادا کیا کیونکداس نے ایک نیک کام کیا تھا۔ایک بہت بڑے شیطان کو دنیا ہے ختم كرديا تفااورمسلمان جنات كوشيطان چنڈال كےظلم وستم سے آزاد کرادیا تھا۔

ووسرے کمح ولشاد آہتہ آہتہ سرخ غارے باہر جانے لگا کیونکہ چنڈال کے مردہ جسم سے بہت گندی بدیو بورے غار میں پھیل رہی تھی کہ وہاں کوئی انسان سائس بيس ليسكنا تفار



aroDaraDigest A4 | January 2015



# ناديده مخلوق

#### طاهره آصف-ساميوال

ھاتھ کو ھاتھ سجھائی نہ دینے والا اندھیرا دل کو دھشت زدہ کررھا تھا اور ایك جگه آگ روشن تھی چند بچے اس جگه بیٹھے تھے ایك بزرگ اس جگه آگئے اور ان کے ایك عمل سے اچانك وہ بچے دھواں بن گئے که پھر .....

#### کوئی مانے یانہ مانے لیکن بیر حقیقت ہے کہ ناویدہ مخلوق کا وجودر ہتی و نیا تک رہے گا

پوراہوجا تا اور جب کی بات پرلڑائی ہوجاتی تو حجت ای کوشکایت لگادیتی کہ''جُب آپ سب سور ہے تھے تو بھائی دھوپ میں پڑنگ اڑار ہاتھا۔'' اسے جوڈانٹ پڑتی سو پڑتی وہ بھی میرا کان مروڑ کراور بال کھینچ کر بھاگ جاتا۔

رات جب سب سونے لکتے تو میں ابو کے پاس آ جاتی ،ان کے ساتھ لیٹ کرکہائی کی فرمائش ہوتی ابونے لا تعداد کہانیاں سنا کیں ،ابومطالع کے بے حد شوقین سے اور سنانے کے لئے کہانیوں کی کمی نہیں۔

آج جب میں خود ماں ہوں اور رات میں بچوں کو سلانے لگتی ہوں تو میرے بچے بھی کہانی کی فرمائش کرتے بین ترین دورہ جس کی یادی تمام محرساتھ رہتی ہیں، بین میں والدین سے جو نے کلفی ہوتی ہوں ہو وہ بھی باشعور ہونے کے بعدر خصت ہوجاتی ہے، مال کا بیچ کو گود میں لیمنا بیار کرنا رات کوائی ابو کے ساتھ سونا ہے سب بین کا حصہ ہیں، میرا بین بھی الیمی صین یادوں ہے جرا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ بھائی دو پہر میں جھت پر بینگ اڑائے آتا تو میں دہے بیاؤں بیچھے آجاتی، جس کا وہ بہت برامنا تا مگر میں ڈھید بی رہتی پھر بینگ کوئی دینا بھائی کے لئے بار بار بیانی لینے جانا الی خدمات سے میری بھی دو پہر کٹ جاتی اور بھائی کا بینگ بازی کا شوق بھی بھی دو پہر کٹ جاتی اور بھائی کا بینگ بازی کا شوق بھی

میں تو میں انہیں زیادہ تر وہی کہانیاں سٹائی ہوں جو میمی خود ابو کے یاس لیٹ کرسی تھیں،ان کہانیوں سے میرے ابوکی یادی وابستہ ہیں جواب ہم میں ہیں ہیں۔

جر بات موری می کہانیوں کی جب تک میں چھوتی تھی ابوے دیوجن پر بول بادشاہ ملکہ شنرادوں اور جانورون كى كهانيال سين كيكن جيسے جيسے شعور آتا كيا تو خود بھی بچوں کا دب پڑھناشروع کردیا۔

ایک بارسردی کی رات تھی امی اون اورسلائیاں کے کر چھے بن رہی تھیں، دوسری جاریانی برابوسونے کے کئے کیٹ چکے تھے، میں حسب معمول ابو کے پاس آئی او ركها-"ايوكهاني سناتيس-"

ابوكو عالبًا كوئي في كهاني، ذبهن ميس ميس و ي تو انہوں نے پہلے سے سنائی ہوئی شاہ بہرام کی کہائی سنانا شروع کی تو میں نے ٹوک دیا۔ " منہیں ابو یہ پہلے تی ہوتی ہے آ ب آج مجھے کوئی اور کہائی سنا تیں جو بالکل سے ہو، مجھے کی کہائی سنی ہے۔ " تب ابونے مجھے پیکھائی سنائی جو کہ پاس بیٹی ای نے بھی تی۔

ابو نے بتانا شروع کیا۔"نیہ واقعدان کے نانا کا ہے۔" بیعن دادی کے والد کا ابوئے کہا۔

" برانے وقتوں میں سفر کے گئے بسوں اور گاڑیوں جسے وسائل ہیں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ مکہ ہی چلتے تنے، وہ بھی مخصوص روٹ پر، امیر لوگ ذاتی مھوڑے رکھتے تے جبکہ عوام عام طور پر پیدل ہی سفر کرتے ، یا پھر یکہ کام آتاء يبيمى غالبًا بيبوي صدى كى ابتدا سے يہلے كا زمانہ تقا ال دوريس رواح تقا كرشادى بياه سے كے كروفات تك ہر عم خوشی میں لازی شرکت کی جاتی تھی بتمام دور بزد کی کے عرده اقربابلائ جات اورآت تح

ابو كے نانا كے كھوريز ايك دوسرے كاؤل ميں تے جوخاصہ دوری پر تھا۔ان کے یہاں شادی میں شرکت كے لئے نانامیح صاوق كے وقت نماز كے بعدروانہ ہوئے اور پیدل سفر کرتے ہوئے دو پہرے کھے پہلے جا بہنے۔ابو کے نانا بہت سفید یوش محض تھے، کھوڑے کی استطاعت نبیں تھی ویسے بھی اس دور میں روز مرہ کی خوراک سادہ مر

بهت غالص اور طافت بخش ہوتی تھی۔

لوك بهى محنتى اور تنومند ہوتے تھے پيدل سفر كرنا کوئی معنی تبیں رکھتا تھا ابو کے نانا وہاں شادی بیں شامل ہوئے ،سردیوں کے دن تھے،شام جلدی ہوجاتی تھی عصر کے وقت تک رصتی ہوئی تو انہوں نے بھی نماز کے بعد والی کے لئے اجازت جابی، اہل کھرانہ نے انہیں اصرار کیا کہ جاتے وفت رات ہوجائے کی وہ وہیں رک

کے بجائے واپس آنے پراصر ارکیا۔ خيرنانا ايناسفيدمردانهيس اوره كرروانه موسة سردی غضب کی تھی، جلد مغرب ہوگئی اور مغرب کے بعد رات چھانے کی، ابو کے نانا تیز قدموں سے راستہ طے كرريب عظ ليكن رات نے آليا اور جا ندنكل آيا، أليس اميد تھی کہ عشاء کی اذان تک وہ گھر پہنچ جا تیں ہے لیکن مردی نے بے حال کر رکھا تھا وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں رات میں کھیت کو یائی لگانے والے کسی کسان سے

جا میں اور اسکے روز چلے جا میں مرنانانے قیام برآ مادگی

ٹر بھیڑ ہوجائے تو وہ آ گ تاپ لیس کیونکہ رات میں یائی لكافي والي كسان آك جلالية تقير

ساتھ ساتھ سردی کے بچاؤ کا بھی حل نکل آئے، وہ تازہ دم ہوجاتے اگر آ گ تاپ کیتے اور آ کے جلد پہنچ جاتے۔ خلتے چلتے انہیں کہیں روشی دکھائی دی تو وہ اس جانب چل دیئے تا کہ پھھ آگ تاپ لیس وہ چلتے چلتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آگ کا براسا الاؤجل رہا ہے اور برے سے تھرے میں ہے اس آگ کے گرد بیٹے ہیں تمام كے تمام بچى تھے۔

نانا جلدی سے ان کے تھیرے میں جاکر بیھے گئے اورسلام كركے ہاتھ آگ كى جانب كرديتے، بچوں نے سلام کا جواب مبیس ویا بلکہ غورے نانا کودیکھنے لگے، وہ باتھ آ کے کرکے آگ تاہے تو وہ بے بھی ہاتھ آگے كرتے، وہ ياؤں آگ كے قريب كرتے تو وہ بھى ياؤں ان کافل میں اٹھا کروییا ہی کرتے۔

غرض جونانانے آگ کے قریب بیٹھ کر کیا انہوں نے بھی کیا۔ پہلے نانانے غورتبیں کیا، وہ سمجھے کہ بے ہیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور سردی بیں آ گ تاپ رہے ہیں تکر جب ان کی حرکات دیکھیں اور ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈ الی تو جان مکئے کہ بیہ انسانی ہے نہیں کیونکہ اس ویرانے میں انسان کہاں۔

اب وہ جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو تمام بچے بھی کھڑے ہو گئے تو نانانے سوجا کہا گروہ چل پڑے تو یہ بچے بھی ان کے ہمراہ ہوجا کیں گے اور دہ کسی مصیبت میں بچنس سکتے ہیں۔ ناناوالیں بیٹھ گئے۔

آئ کل تعلیم تو عام ہے گرشعور اور آگائی عام نہیں، نانا نے جنات کے بارے میں من رکھا تھا، وہ جانتے تنے کہ اگر وہ خوفز دہ ہوئے تو مشکل میں پڑجا کیں کے، وہ اطمینان سے بیٹھ گئے اور آگ تا پنے لگے۔ جنات آگ سے تخلیق ہوئے ہیں اور آگ سے دور رہتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر نانا نے آگ سے ایک جلتی لکڑی ٹکائی اور احتیاط سے اپنی دونوں ٹاگوں

کے درمیان کرلی۔ وہ یادس کے بل زمین پر بیٹے تھے جنات کے بچوں نے دیکھا تو بغیر سویچے سمجھے ان کی نقل میں جلتی لکڑی ٹکال کر ہرایک نے اپنے نیچے کرلی۔

آ گان ہے مس ہو کی تو وہ چینتے ہوئے گیند کی طرح آ سان کی طرف اچھل گئے۔

ناناجلدی سے اٹھے اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل لئے ، آیت الکری کا ورد کرتے وہ تقریباً بھا گئے کی رفتار سے گھر کی جانب چل ویئے اور بالآ خروہ گھر آ گئے ، اس قصے بیں ان کی ذہانت نمایاں ہوتی ہے، انہوں نے گھرانے کے بجائے بچھداری سے جنات کے بچوں سے نیات حاصل کی۔

اس کے بعد مجھے حقیقی پراسرار واقعات سننے کا شوق ہوگیا، میں نے بچھ روز بعد پھران کوکوئی حقیقی قصہ سنانے کوکہا، تب ابونے مجھے بیدواقعہ سنایا۔ اس واقعے ہیں جن بزرگ کا ذکر ہے۔ ان سے ابوکارشتہ مجھے اب یادہیں اگر ابوحیات ہوتے تو دوبارہ معلوم کر لیتی لیکن اب یہال انہیں اپنے دادا کے والد فرض کر لیتے ہیں۔

ابو کے بقول بروادا کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر

گاؤل سے باہر جانا پڑا جہال کچھ دن قیام کے بعد وہ واپس آ رہے تھے۔ چلتے چلتے دات ہوگئ۔ انہوں نے مختررات بعنی شارے کے استعال کرنے کا سوچا جو کہ ایک قبرستان سے ہوکر جانا تھا، گھر جلد تینجنے کے خیال سے وہ قبرستان میں داخل ہوتو گئے لیکن رات کا وقت اور وہ تنہا کچھ دل پراٹر ہوگیا۔ پر داوا نے سوچا اگران کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو یوں اسلے اس خوفناک قبرستان سے گزرتا مشکل نہیں ہوتا، باتوں میں راستہ کے مقصد بیتھا کہ اپنی انہوں نے آواز میں آ بیت قرانی سنتے ہوئے راستہ طے ہوجائے گا، انہوں نے ابھی چند آ بات ہی پڑھی ہوں گی کہ یکا بیک آواز میں آ بیت قرانی سنتے ہوئے راستہ طے ہوجائے گا، انہوں نے ابھی چند آ بات ہی پڑھی ہوں گی کہ یکا بیک آخروں نے ابھی چند آ بات ہی پڑھی ہوں گی کہ یکا بیک مقسد سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی گردن گھا کر پیچھے دوادا تی کو پر تیا ک انداز سے 'السلام علی'' کہا۔ فیصا تو ایک گورتیا ک انداز سے 'السلام علی'' کہا۔ فیصا تو ایک گورتیا ک انداز سے 'السلام علی'' کہا۔ فیصا تو ایک گورتیا ک انداز سے 'السلام علی'' کہا۔

گھڑسوار درمیانی عمر کاصحت مند آ دمی تھا۔ بہت متاثر کن شخصیت تھی۔اس نے پردادا کے برابر گھوڑا کرلیا اور گفتگوشروع کردی ،تمام راستہ با تیس کرتے ہوئے طے ہوگیا حتیٰ کہ باتوں میں معلوم ہی نہ ہوا اور وہ بالکل گاؤں کے قریب آگئے۔

پھر گھڑسوار نے پردادا سے کہا۔ ''میاں بی آپ کی منزل تو آگی اب بھے اجازت دیجئے۔' ہاتھ بردھا کر مصافحہ کیا اور گھوڑا موڑ لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلاتھا کہ پردادا کو گھوڑے کی آ واز سنائی دینا بند ہوگئی ، انہوں نے قورا مؤکرد یکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بہت جیران ہوئے کہ آئی جلدی بھلا گھوڑا دور جا کرنگا ہوں سے او جھل کیسے ہوسکتا ہوئے ، وہ ہوا میں تو دو چار کھے ہوئے ہیں ، گھڑ سوار کو مڑے ہوئے ، وہ ہوا میں تو تحلیل نہیں ہوگیا کیا۔

خیردادا گھرآئے، نمازعشاادا کی اورسو گئے، اگلے روز انہوں نے بیہ بات اپنے والدسے بیان کی تو انہوں نے کہا۔" بیٹاچونکہ رات کوتم تنہا تصاوراس وحشت وخوف میں اللہ کے کلام سے مدد جابی تو اللہ نے انسان اور گھوڑے کی مشکل میں اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ یا تیں کرتا گھوڑے کی مشکل میں اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ یا تیں کرتا

ہوائم کو یہاں تک چھوڑ کیا اور جیسے ہی تم مڑے اور پھھ قدم چلے وہ اپنا فرض پورا کر کے غائب ہو گیا، وہ انسان ہوتا تو جاتے ہوئے معلوم ہوتا، اس واقعہ کے بعد دادانے رات میں تنہا سفر کرنے ہے توبہ کرلی۔

اسكول كى زند كى ميس بھى ہم تمام بيچ كہانيوں كے متلاشی تے جس دوست کے ہاتھ میں کوئی کتاب بارسالہ ديكها تو حبث ما تك لياء بميشه أيك دوسر ع سے كبانيال لے کر بردھتے لیکن نویں جماعت میں میری دوست سے والحائر كي كوجس كا بام الشين تقالبهي دلجيس ليت نهيس ويكهاء ایک بار میں نے اشین سے پوچھا۔" جمہیں کتابیں پڑھنا كول ينتبس؟"

اس في جواب ديا\_" بجھے بالكل كتابيس يوسن كا شوق نبيس اكر حميس بوق مير المحمر ميس بهت ى کتابیں ہیں جومیری ای پڑھتی ہیں، کہونؤ لا دیا کروں۔'' اندھا کیا جا ہے دوآ تھیں اس کے مصداق میں نے فوراً خوائش ظاہر کردی۔

ایک دن اس نے مجھے اسے کھر مدعو کیا میں نے کھرآ کرای ہے اجازت مانکی، انہوں نے بھائی کے ساتھ جانے کی تاکید کے ساتھ اجازت دے دی۔ پھٹی کے دن میں نئ کتب کے اشتیاق میں تیار ہو کر بھائی کے ساتھ افشین کے کھر پیچی وہ مجھے اپنے ہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی،اس کی والدہ بھی مجھے بہت محبت سے ملیں۔

بھائی کاارادہ بچھے چھوڑ کرواپس جانے کا تھا، لیس افشین کے بڑیے بھائی نے انہیں مہمانوں کے کرے میں بیشالیا اورخود لمپنی دینے لگے، خیر بہت انچھی ملا قات رہی ساتھ ہی ان کی امی کے ذوق کا اندازہ ہوا، وہ بہت ادبی ذوق والی خاتون تھیں، گھر سنجا کئے کے ساتھ ساتھ مطالعہ کو بھی بھر بوروقت دیتی ،ان کے پاس میں نے باقی كتب كے ساتھ يراسراريت كے موضوع ير بھى بہتى اچھی اور تحقیق کتابیں دیکھیں اس بارے میں، میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا۔ دبیں خود عملی زندگی میں اس تج بے سے گزر چکی ، ای لئے بیموضوع میرے لئے بہت خاص ہے۔"

میں نے ان سے کہا۔ ''وہ بھے جسی اس جر بے کی كبانى سناتيس "توانبول نے بلاتر دد مجھے بيربات سنائی۔ "فرزانه آئی کے مطابق 82ء کے آغاز میں ان کی شادی ہوئی، شادی غیرخاندان میں ہوئی تھی،اس کئے وہ اپنے سرالیوں کے مزاج سے تطعی ناواقف تھیں، ان کی ساس نے ان کا رشتہ تو بہت اہتمام اور جابت سے کیا،شادی بھی معقول انداز میں کی لیکن طبیعتا ان کالعلق اس طبقه سوچ ہے تھا جو بہوکو حریف کی نظر ہے دیکھتے ہیں اور اس کی خامیوں اورخوبیوں کو پر کھے بغيرروزاول مے محاذبنا ليتے ہيں۔

انہیں شادی کے روز سے اسکتے ہی دن ولیمہ کے دن ساس کے تیور بہت جارحانہ محسوس ہوئے اور پھر انبول نے ہمیشدان سے نہایت متعصباندروبدروار کھا۔ان كىساس جنتنى تير تھيں ان كے شوہراتنے ہى سادہ اور والدہ ہے دینے والی طبیعت کے تھے۔

خروہ صبر کے ساتھ گزارہ کرتی رہیں لیکن ایک بات اینے گھر معنی شوہر کے گھر آنے کے بعد محسوس کی کہ ان کی ساس نے البیں گھر کا سب سے بروا کمرہ دیا جبکہ الیی فراخ دلی کچھ عجب کلی دوسرایہ کہوہ شادی کے فور آبعد البیں اینے کمرے میں وہ جب بھی تنہا ہوتیں البیں بہت زیاده خوف و ڈرمحسوس ہوتا جبکہ باقی گھر میں ایس کوئی كيفيت تہيں ہوتى ، انہوں نے اس سے نجات كے لئے نماز اور تلاویت کی بابندی کرلی۔اگر چهشاوی ہے قبل بھی وه يا بندشر ع تقيل كيكن شادى اور شو هر ميس مصروف موكر يجه تعطل آ گیالیکن جلد ہی انہوں نے بیمعمول درست کرلیا، ساتھ ہی کمرے کی صفائی پر بہت توجہ دی ان کے بقول وہ ہمیشہ سے سلیقہ اور صفائی پسند طبیعت کی مالک ہیں، یہی اصول انہوں نے اپنے کرے کے لئے رکھا جیکہ ہاتی گھر کے افراد معمول کی گئی بندھی صفائی تو کرتے کیکن طہارت کی باریکیوں بر کم توجددی جاتی۔

خیران کی طہارت اور ندہی امور کی یابندی سے ڈرخوف کی کیفیت توختم ہوگئ کیکن کمرے میں انہیں اکثر اہے علاوہ کی کی موجودگی کا احساس ہوتا، شوہر ساتھ

> Dary Digest 48- January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

FOR PAKISTAN

ہوتے تو بہت احسن وخو بی ہے وقت گزر تاکیکن جب تنہا ہوتیں تو لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ساس صاحبے اکثر کرے میں آ کرجائزہ لیٹا اور سوال کرنا۔ "متم يهال تُعيك مو، دل لك حمياً" البين عجيب تو لكتا

ایک روز جب ساس گھریز نبیں تھیں تو سب ہے چھونی نندنے ان سے پوچھا۔" بھابھی آ ب کو ہمارے ہاں آئے دوماہ ہو گئے ہیں۔آپ کو بھی اپنے کمرے میں دُروخوف توتبين لگا\_"

فرزاندنے الثااس سے سوال کیا۔" تم یہ کیوں " يو چھرائى ہو؟"

تواس نے بتایا۔" بھابھی ای سے نہ کہنا ہات ہے ہے کہ ہمارا یہ کمرہ کھے بھاری ہے،ای کہتی ہیں کہاس كرے ميں كوئى ناديدہ شے ہے۔ ہم تو چند باريال رات سوئے تو بہت بری طرح ڈر گئے ، ای کوتو دو بار تھیٹر جھی پڑچکا ہے، ہم تو یہ کمرہ استعال ہی جیس کرتے تے۔ "وہ بی می سادی میں تمام بات اکل دی تو انہین مجھیمیں آیا کہان کی ساس صاحبہ کی فراخ د کی کا سبب کیا ہے لیکن چونکہ ان کے ساتھ کھے غلط نہیں ہوا تھا سووہ بالكل تبين تعبراتين\_

ای دوران ان کا یادس بھاری ہوگیا، اس خوشکوارامرنے بھی ان کی ساس کی طبیعت پر کوئی شبت اٹر نہیں ڈالا بلکہ ان کے اس کمرے میں کسی شکوہ و خكايت كے بغيرا تناع صه خر خريت سے دہنے پرالنا چڑ ی کئیں، انہیں لگا کہ اپنے کرے پر جوکوئی بھی قایض ہاں نے گھر کے مالک افرادے تو سخت روب رکھا جبكدوه نئ آنے والى خوش اسلوبى سےره ربى ہے،اس بات نے انہیں زیادہ سے کردیا۔

فرزانه محى كلى اس اذيت بحرى زندگى سے تھبراكر اسے والدین کے کھروایس جانے کا سوچ لیتیں، یہاں تک کہ ایک روز ان کی طبیعت خاصی ناساز تھی،شو ہرشہر ے باہر کاروباری سلسلے میں گئے تھے۔ موقع غنیمت دیکھ کر ساس صاحبہ نے نہایت

معركه كى جنك كى جس كالمقصد تحض بهوكو بينيول اورخود كرربخ كاعتديدوينا تحاك كردبخ كاعتديدوينا تحار اس دن وه بهت توتی موتی اور دل گرفته تھیں ،اسینے كرے ميں جاكروبرتك رونى رہيں اور صمم اراده كرليا ك اب وہ بالکل اس کھر میں جیس رہیں گی۔ یہاں تک کہ روتے روتے وہ بھوکی ہی سولتیں۔

یخت سردی کا موسم تفااوروه بغیر لحاف اوژ ہے لیٹ کئی تھیں، کسی نے ان سے کھانے کا نہ ہو چھا، وہ الی حالت میں تھیں کہ بھوک جلد لگ جاتی اور برداشت مبيل مولى-

رات بارہ بجے کے بعدوہ اچا تک بورین آنے كى حاجت كے لئے اٹھ كئيں، ديكھا تو لحاف ان كے اوپرتھا جبکہ انہیں ٹھیک سے یاد تھا کہ لحاف نہیں اوڑھا تھا، جروہ واش روم سے باہر آ کر ہاتھ منے دھوکر کچن کی طرف آئيس تا كه يجه كها لي ليس، و يكها تو يجن مقفل تها البين شديد د كه موا ، او ير سے غضب كى بھوك لكى موكى تھى وه واليس كمرے من آئيں تو لائت آن كى ديكھا توبيدير ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی وہ جرانی کے ساتھ ٹرے میں ديکھا تو تين طرح کا کھا ناتھا آئبيں چونکہ بھوک تھی وہ فورآ کھانے لگ کئیں بہت لذیذ کھا ناسیر ہوکر کھایا اور برتن ایک طرف د کاکرسولتیں۔

منع فجرس يبلي خواب ديكها كمايك نهايت نفيس اور شائستہ عورت انہیں مخاطب کر کے کہتی ہے۔ ' فرزانہ كهيراؤ تبين يه تكيفين عارضي بين، كامياني مهين بي مل گی، بھی واپس جانے کا نہ سوچنا، بیسب تدبیریں مہیں تكالنے كے لئے بى كى جاربى بيں اور ہم بھى تم سے خوش بين بتم بهت نيك بو-"

اس کے بعد آ تھ کھلی تو اذان ہور بی تھی، وہ آتھیں اور نماز ادا کی ، تلاوت کی۔

رات کے واقعہ کے برعکس ان کی طبیعت بہت ملکی پھلکی تھی جران کن بات بیھی کہ رات کے کھانے والے برتن بھی غائب تھے، وہ فارغ ہو کرمعمول کے كاموں میں لگ كئیں،ساس منح آئییں بشاش بشاش و كھے

کر ہکا یکا تھی، نندیں بھی جو بیسوچ رہی تھیں کہ اب بھابھی سامان اٹھا کرچلتی ہے گی اے گھر کے کام کرتاد کیے کرچیران ہوگئیں۔

یبال تک کران کے زیال کے دن قریب آگے

وہ اپ میکے جانا چاہتی تھیں، والدہ اور بھائی لینے بھی آگے

مرساس نے رواج کا حوالہ دے کر کہدویا کہ '' پہلی زیگی

سرال میں ہوگی۔'' جانے سے روک دیا، والدہ نے بھی

کہا کہ وہ خود آ جا کیں گی یوں وہ پھرسرال میں رہ گئیں۔

ساس نے دایہ کو بلوا کر سارہ احوال معلوم

ماس نے دایہ کو بلوا کر سارہ احوال معلوم

کرلیا۔ دودن بعد آئیس محسوس ہوا کہ وقت قریب آ رہا

ہے تو انہوں نے ساس کو خرکی تو اس نے کہا کہ '' صبر کرو

ابھی کچھ وقت ہے۔''

دو پہر کے وقت کچھ تکلیف میں اضافہ ہواتو وہ یہ کہہ کر داید کو لئے گرآتی ہوئی چلی گئیں۔ شوہرا پنے کام پر گئے ہوئے جھوٹی گئے ہوئے جھوٹی میں اسکول گئی ہوئی تھی اور بردی گھر کے کام کردہی تھی۔ سے نداسکول گئی ہوئی تھی اور بردی گھر کے کام کردہی تھی۔ ساس کو گئے خاصہ وقت گزر گیا لیکن نہ خود آئی

شدوابير

وہ اپنے کمرے میں آ کرشدت تکلیف ہے ہے حال ہوکرز مین پرلیٹ گئیں۔

اچا تک ایک عورت جس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا، نہایت خوب صورت کیلن صورت سے نا آشا بھینی بھینی خوشبواس کے وجود سے آربی تھی، ان کے قریب آکر بیٹھ گئی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بہت شفقت سے تعلی دی اور کہا۔ '' گھبراؤ نہیں میں آگئی ہوں۔'' اس نے کچھ پڑھ کر بھوتک ماری تو لگا سارے جسم و جال میں راحت اثر گئی، پھر اگلا تمام مرحلہ اس نے جال میں راحت اثر گئی، پھر اگلا تمام مرحلہ اس نے اسے ہاتھوں انجام دیا۔

ال دوران بی ساس داید کولے کرآ گئیں، لیکن کمرے کے اندر جیسے بی آئیں، فوراً گھراکر بلیك گئیں، اللہ نے بہت صحت منداور سے وسالم بیٹاعطا كیا، تمام كام بہت خوبی ہے كمل كرنے كے بعد خاتون نے ایك گلاس میں كوئی مشروب دیا اور سہارے ہے بیٹھا كریلا یا اور اللہ میں كوئی مشروب دیا اور سہارے ہے بیٹھا كریلا یا اور اللہ

حافظ كهدكرغائب بوكئيں۔

میں نے ان کے جانے کے بعد ساس ای کوآ واز دی تو وہ ڈرتے ڈرتے اندرآ کئیں۔ پوتا دیکھا تو جیرت سے آسیس کھلی رہ گئیں بولیں۔"فرزانہ دایہ تو میرے ساتھ ہے بیسب کس نے کیا اور یہ تہارے کرے میں وہ برصورت بلاکون تھی؟"

میں نے بات بنائی کہ "ای جھے کچھ معلوم نہیں میں آویہ بھی کہ آئیں آپ لائی ہیں۔"

دایدکوجمی بھا گئے کی پڑی تھی وہ یہ کہ کر بھاگ گئی کہ''سارا کا م تو ہوگیا اب میری کیا ضروریت ''

خیرساس صاحبہ کھے خاموش ہوگئیں۔ اس واقعہ کے بعدساس نے جھے بھی تک نہیں کیا بلکہ کہنے لگیں کہ "بچرسال بحرکا ہورہا ہے، اب دوسرے بیٹے کی شادی کرنی ہے تم الگ گھر کرلو۔' یہ بات سب سے تعجب انگیز تھی وہ خود الگ ہونے کا۔' کہدرہی تھیں۔ میں تو پہلے ہی تیار تھی۔شوہر نے پہلے کرایہ پر گھر لیالیکن بعد میں حالات استخابہ ہوتے گئے کہنین سال کے اندر گھر ذاتی لیا استخابہ ہوتے گئے کہنین سال کے اندر گھر ذاتی لیا استخابہ ہوتے گئے کہنین سال کے اندر گھر ذاتی لیا استخابہ ہوتے گئے کہنین سال کے اندر گھر ذاتی لیا استخابہ ہوتے گئے کہنین سال کے اندر گھر ذاتی لیا استخابہ ہوتے گئے کہنین سال کے اندر گھر ذاتی لیا استخابہ ہوتے ہے۔

بعد بنی وہ جھوٹے دیور کی بیوی بیاہ کر لائمیں تو اسے بھی وہی کمرہ دیالیکن وہ ایک مہینہ سے زیادہ نہ تک سکی ،الٹا بیٹا مال کو مار پہیٹ کراسے وہ کمرہ وے دیا اورخود دوسرے کمرے پر قابض ہوگیا ،ساس چند ماہ بیاررہ کرالٹد کے گھرچلی گئیں۔

میں نے اس کمرے میں ڈھائی سال کا عرصہ
گزارا کین اپنے ایجھے اعمال اور نہیں ربخان کی
بدولت قلاح پائی جبہ میرے علاوہ جو بھی مکین ہوا تباہ
ہوگیا، اس تجربے کے بعد سے میرا دھیان اب ان
موضوعات پر بہت بڑھ گیا ہے اور یہ کتابیں ای پر
موضوع ہیں، آپ لے کر پڑھ کتی ہیں۔' میں نے دو
تین بہترین کتب اور کچھ رسالے لئے اور بھائی کے
ساتھ گھرآ گئی۔



Dar Digest 50 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM



#### شكفتة ارم درانى - بيثاور

لالچی کالے جادو کے عامل نے عورت کو موت سے همکنار کرنے کے لے عمل شروع کردیا که اچانك ایك پاکیزه طاقتور روح اس کے سامنے آدھمکی اور پھر دیکھتے ھی دیکھتے عامل کا عمل الك ھو کر عامل کو موت سے ھمکنار کردیا۔

#### حقیقت میں اور واقعی بیٹیاں والدین کے لئے دل کاسروراور آ تھوں کی مفتدک ہوتی ہیں

صب کیروش کرنیں ہرطرف اجالا پھیلا کے جلوے ہرطرف سے بیدارہ وکرائے پروردگاری جیج رہی تھیں۔ چریوں کی چیجہاہٹ کی دففریب آوازیں ہر بیان کرنے لکتے ہیں۔ بیگم وجاہت کی آنکھوں میں کھر کے در و بام پر دستک دینے لکی تھیں۔ بیگم وجاہت آ نسو تھے۔وہ اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معالی ما تگ رہی تھیں۔ بینے دنوں کی یادیش سی فلم کی طرح ان جائے تماز پر بیٹھی اینے رب سے دعا میں مالک رہی کے د ماغ کی اسکرین پرابھر۔ تھیں۔ یہ وفت ہی ا تنا خوشگوار اور پرسکون ہوتا ہے کہ "بنی ..... پھر سے بنی .... پیتہیں قدرت انسان ساری ونیا سے بے خبر ہوکر بس اینے خالق و مالك كى ثنابيان كرنے ميں مكن موجاتا ہے۔ كائنات كيون مارے امتحان لے رہى ہے، جميں بى بيٹياں

Dar Digest 51 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

کیوں .....؟" بیکم وجاہت بے زاری سے بولیں۔ان كى يہلے بھى ايك بينى تى اوراب دە بينے كى بروى خواہش مند تھیں لیکن دوسری مرجبہ بھی بیٹی کی پیدائش نے ان کا ضبط توڑ دیا .... نجانے کیوں مال ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کو گود میں اٹھانا کوارانہ کیا اور

یاس کھڑی خادمہے بولیں۔ دو مشکورن۔ لے جاؤ اے۔ اور کسی غریب کو وےدو ..... جھے ہیں جا ہے یہ بین .....!

"کین بیگم صاحبه.....!" کہا نا لے جاؤ ..... حمہیں جومناسب لگے کرو \_ مگرخدا کے لئے جھے ہے دور كرو اے ..... نفرت سے اپنا منہ دوسرى طرف موڑتے ہوئے بیٹم و جاہت نے کہا۔" اور شکورن بچی کو الھا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔

"اجھا ای میں چلتا ہوں.....کا مران کی آ واز نے بیکم و جاہت کو چو تکتے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بیٹے كا ماتها جوما اور وهرول وعاليس وية موسة اس رخصت کردیا۔

بيكم وجابت كوالله في يثيال اور 2 بيني وية تھے۔ آئیس شروع سے ہی بیٹیوں کے دجود سے نفرت تھی۔ وه صرف بيۇل كو جا ہتى تھيں۔ ايك برسى بينى جو پيدائتى معدورهی اور چل پر میس عتی می اوردوسری وه جس کو پیدائش یر بی انہوں نے خودے ہمیشہ کے گئے دور کردیا تھا۔ادر پھر بھی اس کے بارے میں سوجا تک نہ تھا۔ اس کی ضرورت بی البیں پیش نہ آئی تھی کیونکہ اس کے بعد 2 بیوں کی پيدائش پرائبيس لگا جيسے ده ميلي مرتبه مال بني ہول.....

وفت كايبيه كهومتار ہا۔ وجاہت صاحب كا ايك حادثے میں انتقال ہو گیا اور بیکم وجاہت اے 3 بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ بوی بٹی شانہ کا کمرہ گھر ے الگ تھلگ کر کے بنایا گیا تھا جس کوایک خادمہ کے سردكرديا كياتها كونكه بيكم وجاهت توجيع شباندكي مال بی بیں تھیں جو بھی اے دیکھتیں .....

عمران اور کامران کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے کردی کئیں اور عمران این بیوی کو لے کردوس مے شہر

میں اپنی توکری کی وجہ ہے آباد ہو گیا جبکہ کامران اوراس کی بیوی وجاہت کے پاس بی رہے گئے۔

کا مران کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ شروع شروع میں تو سب کچھ تھیک رہا لیکن پھر سلنی کی اصلیت بلکم وجاهت يركفكنا شروع مونى \_وه بيكم وجاهت كا وجوداس محریس برداشت بیس کررای تھی۔ساس کواید ا پہنیائے کا ایک موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھی۔اس کابس تہیں چاتا تھا کہ ساس کا گلا وبادے ..... بیگم وجاہت نے اس تمام صورت حال کا ذکر کامران سے کیا مرکسی نے کیا خوب کہا ہے۔

"بیٹا تب تک بیٹارہتا ہے جب تک اس کی شادی ند ہوجائے اور بیتی قبر میں اتر نے تک بیتی ہی

کامران کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ ملمی کی محبت میں اتنا اندھا ہوچکا تھا کہ اے این ماں کی باتیں محض جھوٹ لکنے لکیں۔اوراس نے زیادہ کان دھرنا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف عمران ، کامران سے بھی دو ہاتھ آ کے تھا۔" پارامی کی عمراب بہت بڑھ کئی ہے اور اس عمر میں انسان ویسے بھی بچوں کی طرح ہوجا تا ہے زیادہ پرواہ مت کیا کرونم ان کی باتوں کی ..... ' وہ اکثر بس یہی کہہ کر كامران كوسمجها ديتااور دوسري طرف سلمي كواورزياده آزاوي اور چھوٹ ل کئ محی اور وہ بدے بدتر ہوتی چکی گئی..

☆.....☆ شمینہ..... کہاں مرگئ تو..... کھانا دے گی یا تہیں .....؟"ریق نے چلاتے ہوئے کہا۔" بچے۔ بی۔ جي \_و\_وه ..... آج مين ڪها نائن جيس ..... بناس سياسي .....وه طب - طبیعت - خراب تھی ..... " شمینہ نے ڈرتے ڈرتے بھٹکل کہا۔اس نے دویئے سے اپناسر باندھ رکھا تھا اور اس کی سوجی ہوئی لال آتھوں سے صاف نظر آرہا تھا کہ اس کی طبیعت سخت خراب تھی۔" کیا....؟ كهانا نهيس بنايا .... ؟ كيا موت يز كني تحقي تحقي .... ؟" رقیق نے اٹھتے ہوئے کہا اور اسے بالوں سے پکڑلیا وہ چین رہی۔لیکن ہرروز کی طرح آج بھی رقیق نے اس

Dar Digest 52 January 2015

Copled From

# خوشخرى

طلسماتی انگوشی ایک عظیم تخفه ہے۔ ہم نے سورہ یاسین کے نقش پر فیروزہ، یمنی، عمیق، پھراج، لاجورد، نیلم، زمرد، یاقوت پھروں سے تیار کی ہے۔انشاءاللہ جو بھی بیطلسماتی انگوشی پہنے گا اس كة تمام بكر م كام بن جائيس كر مالى حالات خوب سے خوب تر اور قرضے سے نجات مل جائے گى ـ پىندىدەر شىتە بىس كاميابى،ميال بيوى بىس محبت، ہرفتم کی بندش ختم ، رات کو تکیے کے نیچے ر کھنے سے لاٹری کا تمبر، جادو کس نے کیا، کاروبار میں فائدہ ہوگایا تقصان معلوم ہوجائے گا۔ آفیسر ا پی طرف ماکل، نافرمان اولاد، نیک، میاں کی عدم توجه، ج يا حاكم كے غلط فيلے سے بچاؤ، مكان، فلیٹ یا دکان کسی قابض سے چھڑانا، معدے میں زخم، ول کے امراض، شوگر، برقان، جمم میں مردو عورت کی اعدرونی بیاری، مردانه مزوری، تاراض كوراضى كرنے بيسب كھھاس الكوشى كى بدولت ہوگا۔ یا در کھوسور ہ یاسین قرآن یا ک کاول ہے۔

#### رابطه: صوفی علی مراد

0333-3092826-0333-2327650

M-20Aالرحمان ٹریڈسینٹر بالمقابل سندھ مددسہ کراچی پر ذرائزس نہ کھایا۔ وہ لاتوں اور کھونسوں ہے اے بے حال کرکے چیختا ہوا ہا ہرنکل گیا۔"مرجا یہیں پر۔جان چھوٹ جائے گی میری ....."

وہ نشہ کرتا تھا۔ روزگار اس کا ایک معمولی س ورکشاپ پرسائیکلیں ٹھیک کرنا تھا۔ ورکشاپ اس کے مالک کی تھی جوروز اس کی بری طرح سرزنش کرتا تھا۔ ورکشاپ سے وہ جو پچھ کما تا تھاوہ جوئے پرلٹادیتا تھا۔

تمینہ سے اس کی شادی کو ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ لیکن تمیینہ کے ہاں ابھی اولا دنہیں ہوئی تھی وہ این آلیک رشتے کی خالہ کے پاس بل بردھ کرجوان ہوئی مسی اس کے ساس کی مال کون تھی ...... کہاں تھی ..... اس کے مال کون تھی ...... کہاں تھی .... اس کے دوہ بیچاری بارے میں خالہ نے نہ صرف یہی بتایا تھا کہ وہ بیچاری دکھوں کی ماری بہت مجبوری میں اسے خالہ کی گود میں ڈال گئی تھی۔ یہ جھوٹ خالہ نے صرف اس کے بولا تھا کہ کہیں شمینہ کو''مال' کے وجود سے نفرت ہی نہ کہیں شمینہ کو''مال' کے وجود سے نفرت ہی نہ ہوجائے۔ بہر حال شمینہ و ہیں بردی ہوتی گئی اور خالہ ہوجائے۔ بہر حال شمینہ و ہیں بردی ہوتی گئی اور خالہ سے مال کی با تیں سن س کر اس کے ذہن میں مال' کا بیٹ بیار اور شفقت کی خوشبوآتی تھی، وہ اپ تصور میں اپنی بیار اور شفقت کی خوشبوآتی تھی، وہ اپ تصور میں اپنی مال کود یکھا کرتی تھی۔ وہ مال جو جنت سے بھی بردھ کر بیان کود یکھا کرتی تھی۔ وہ مال جو جنت سے بھی بردھ کر بوتی خوش موت کو بھی گئے لگا ہے۔ ہوتی خوش موت کو بھی گئے لگا ہے۔

شمینہ جب بھی بہت اداس ہوتی تھی تو ابی ان دیکھی ماں کوتصور میں لاکرخود کوتسلی دیتی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی اپنی ماں کودیکھے گی اسے بھی ماں کا بیار طلح گا اسے بھی ماں کا بیار مفتی ہے گا اسے بھی ماں کا بیار رفیق سے ہوگئی اور وہ خوش ہوجاتی تھی۔ پھر اس کی شادی رفیق سے ہوگئی اور وہ بیاہ کر رفیق کے گھر چلی آئی کیک رفیق جیسے خود مراور جامل انسان نے اسے چین کا ایک سانس بھی نہ لینے دیا اور اس پر مظالم کی انتہا کردی۔ اس کی شادی کے دوسرے ہی مہینے اس کی خالہ چل ہی اور اب کی شادی کے دوسرے ہی مہینے اس کی خالہ چل ہی اور اب وہ رفیق کے ظلم وستم سہنے کے لئے بالکل تنہا رہ گئی تھی وہ کئی تھی اب کی حالہ چل ہی اور اب کی شادی سے دل کا دکھ نہیں بانٹ سکتی تھی۔ ہاں گر وہ کئی تھی اب کی حالہ جا کہ کی تنہاں گئی تھی اب کی حالہ کی تنہاں گئی تھی ہی ہی جگہ اسے سکون ماتا تھا۔ جب وہ جائے نماز پر دو

Dar Digest 53 January 2000 PAKSOCIETY.COM

روکرای مال کو یادکرتی تھی،اے لگتا تھا کہ جیسے حقیقت میں اس کی مال نے آ کراہے گلے سے لگالیا ہو۔ وہ انتہائی پرسکون ہوجاتی اور اکثر جائے تماز پر ہی روتے روتے اس کی آ تکھیں بند ہوجاتی تھیں اور وہ نیند ک آغوش میں چلی جاتی تھی۔۔۔۔۔

☆.....☆.....☆

"الله بردی بی ، آج کھانا نہیں بکانا کیا.....؟"
سلمی نے حقارت آمیز کہے میں کہا۔اور بیگم وجاہت نہ
چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہو میں۔" ہا، ہاں، و.....وہ
میں بس آنے ہی والی تھی ....!"

"اچھابی ۔اب دوزی طرح اپنی صفائیاں دینا مت شروع کردینا۔ جلدی سے کھانا بناؤ، اور ہاں جن بین بہت گذہ ہورہا ہے۔ وہ بھی صاف کردینا، کامران کے آنے سے پہلے، بجھآ گئی میری بات .....، "سلئی نے کھم سناتے ہوئے کہا اور پاؤں پیختی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے گھر کی تمام خاد ماؤں کو نکال دیا تھاوہ گھر کا سارا کام بوڑھی ساس سے بی کروانا چاہتی تھی۔ بیگم وجابت کام بوڑھی ساس سے بی کروانا چاہتی تھی وہ ..... بی شکایت .....انہائی بے بس ہوگئی تھیں وہ ..... بی شکایت ....انہائی بے بس ہوگئی تھیں وہ ..... بی شکایت .....انہائی بے بس ہوگئی تھیں وہ ..... بی شکایت ..... انہائی بے بس ہوگئی تھیں وہ ..... انہائی ہے کہ اب جاں سے گزر جا کیں ہم بی تو کہاں جا کیں ہم اب خان سے گزر جا کیں ہم اب قو سوچا ہے کہ راہوں میں بھر جا کیں ہم اب قو سوچا ہے کہ راہوں میں بھر جا کیں ہم ..... ابتی آ تکھیں صاف کرتی ہوئی وہ گھر کے کام اب قو سوچا ہے کہ راہوں میں بھر جا کیں ہم ..... ابتی آ تکھیں صاف کرتی ہوئی وہ گھر کے کام اب قان کرتی ہوئی وہ گھر کے کام

☆.....☆.....☆

میں مصروف ہولئیں۔

رین 3 دن کے لئے شہرگیا تھا۔ اور ثمینہ نے دراسکھ کا سانس لیا تھا۔ لیکن وہ بہت بھارتھی۔ اس کی تار داری کرنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے سخت بخار تھا۔ اور اس بیس اتی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی اور ایخے اور اس بیس اتی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی اور ایخے اور اشرید کئی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی اور این کی سے دواخرید کئی ۔ آج اسے مالیوی و بے بی کے عالم بیس بستر پر پڑی تھی۔ آج اسے مالیوی و بے بی کے عالم بیس بستر پر پڑی تھی۔ آج اسے مالیوی و بے بی کے عالم بیس بستر پر پڑی تھی۔ آج اسے مالی کی ہستی کی یاد آر بی تھی۔ وہ بھر سے اپنی ان دیکھی مال کی ہستی کی یاد آر بی تھی۔ وہ

نصور بیں خود کو ہوا ہیں اڑتا ہوا محسوں کررہی تھی۔ اس کی لیکیں بھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لئے بہت بے چین ہورہی تھی۔ دہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لئے ملادے بجھے۔۔۔۔ میں انہیں دیکھے بغیر مرتا نہیں جا ہتی ۔۔۔۔ 'اوروہ پھوٹ کررونے گئی۔لیکن اس خالی گھر بین شمینہ کی آ واز سننے والا ماس کے آ نسو پو تجھنے والا کوئی نہیں تھا۔

"مال .....آپ کہال ہیں .....اے اللہ میری ماں کو کسی مشکل میں مت ڈالٹا .....م ..... مجھے میری ماں سے مل ..... ملاوے ..... "مینہ نے آخری آجکی کی اور ساکت ہوگئی .....

کین بیری استان در پہلے جس دردی شدت اورجیم کی تھکا دے اس پر حاوی تھی اب اس کے برعس وہ خودکو بہت ہلکا بھلکا اور تو انامحسوں کر رہی تھی ...... وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیکن دوسرے ہی کہتے اسے جیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اس کا جسم اس کے سامنے بے سدھ وحرکت بستر پر دراز تھا ..... تو ..... بھر وہ ..... اس نے اپنے جسم کو چھوٹا چاہالیکن اس کا ہاتھ آریارہ وگیا .....

ثمینہ آپ جہم کے پاس ہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔ بہت دل گداز اور درد ناک منظرتھا جہاں مرنے والے کے پاس سوائے اس کی اپنی روح کےرونے والا بھی کوئی ٹبیس تھا.....

"بین " ایک باد قاری آ داز نے ثمینہ کواپی طرف متوجہ کردیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر بزرگ تھے۔سفید لمی داڑھی اور ہاتھ میں شہیج تھامے وہ چبرے برایک خوب صورت مسکرا ہٹ لئے پیار اور شفقت سے ثمینہ کو دیکھ رہے تھے۔

"بیٹا قدرت کے ہرراز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تم اب زندہ لوگوں میں سے نہیں ہورتم پردنیا میں جو پچھ بنتی وہ سب تو مجھے معلوم نہیں ہاں مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ رب ذوالجلال تم پر بہت مہر بان ہے۔ اس نے تم پر خاص عنایت کر کے تمہاری روح کو پچھ مہلت دے دی ہے تا کہ تہاری ایک آرزوئے ناتمام

Dar Digest 54 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

اب اس ونیا بیس بی پوری موجائے۔ اور تم اپنی ماں کو و مکھسکو .....!" بابا کی بات پر شمیندگ آ تھوں میں خوشی كى چك آگئ اوروه خوشى سے نہال ہونے كلى۔ "لكين ا تنابادر کھنا بیٹا .....اس مہلت کے دوران تم کی کوناحق ايذانبين پنجاؤگى.....

" كى سى وعده كرتى موں بابا ..... يىں ايسا م و المين كرونكى جس سے تلوق خدا كو پريشاني مو، ليكن میں اپنی مال کے پاس کیے جاؤں گی .....؟ میں نے تو الميس ويكها تك ميس ہے۔" شمينے يريشاني سے كها-"پيسب مين تهمين بنا تا بول ، اين آ تلهين بند كرو ..... "اور ثمينه نے آئىس بند كريس-☆.....☆

آج منی نے ایک بہت گھناؤ نامنصوبہ بنایاتھا۔ وہ اپنی ساس ہے انتہائی بیزار تھی اور مزید اسے کھر میں برواشت جیس کر عتی تھی اس کئے آج اس نے بیلم وجاہت کورائے ہے ہٹانے کا ارادہ کرلیا۔ کامران کے آفس جانے کے بعد وہ سیدھی کچن میں گئی اور تمام کھڑکیاں اور روش دان بند کر کے کیس کے چو لہے آن كروية، اور دروازه بندكرك اين كرے بيل چل کئی۔وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھی کیونکہ اس طرح ک موت وہ آسانی سے سی حادثے کارنگ دے عتی تھی اور اس طرح اس کا نام بھی نہ آتا ..... " کیلن مارتے والے سے بچانے والا بہت براہے .....

وه اگرایک بارجهی بلیث کر کچن کی طرف و مکیمه لیتی تو اس كے موش اڑ جاتے كيونك كجن كوروازے، كھڑكيال وهر ب دهر بخود بخو د کھلتے چلے جارہے تھے۔ " امان ،اوامان کهان هوتم ....." بیڈ پر بیتھی وہ چلا

"مال بينا بولو ..... من بودول كوياني ويدري بيكم وجابت دورلى مولى اعدر داخل ادا کاری کی

"اوه ..... میں سرد بادوں بیٹا....." بیکم وجاہت تے یاس بیضتے ہوئے کہا۔ "جیس جیس کوئی ضرورت جیس ہے۔امال مجھے بس ایک کپ جائے لا دو، جاؤ ..... البيس جلداز جلد كجن بهيجنا حامتي تفي بيتم وجامت أتفيس اور جلدی سے بچن کی طرف بردھ سیں۔ جبکہ ووسری طرف ملی کے چبرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔

ساس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اتھی اور ان کے پیچے چل پڑی کیونکہ وہ اپنی آ تکھوں سے انہیں جاتا

دیکھناچاہتی تھی۔لیکن بیرکیا ..... کین پرنظر پڑتے ہی سلمٰی کے چبرے کا رنگ بدل گیا۔ تمام کھر کیاں دروازے حسب معمول چو پا

۔ کمی عجیب مشش و بینج سے عالم میں دل مسوس کر رہ گئی کیکن آخر ہے کیسے ممکن تھا وہ تو اچھی طرح درواز ہے کھڑ کیاں بند کر کے آئی تھی۔اور گھر میں اور کوئی تھا بھی

نہیں \_توبیسب..... سلمی ہر باراپنا دارخالی جانے پرانتہائی پریشان سلمی ہر باراپنا دارخالی جانے پرانتہائی پریشان مى اس مجھيں تيس آر باتھا كم خروه كس طرح راست كا كانتا نكالے ..... وہ ہرصورت میں اپنی ساس كورات ہے ہٹانا جاہ رہی تھی۔ لیکن ہر مرتبداس کا وار کوئی ان دیکھی قوت ناکام بنادیت\_ائمی سوچوں کے تانے بانے میں مسلمٰی کو ''سمیع الرحمان'' کا خیال آیا جواس کے بروس میں ربيت بتصاور لوكول كمسائل اللدكي علم سيط كرت تتھے۔ سکنی کے چہرے پراطمینان کی لہر دوڑگئی اور دوسرے دن وہ من الرحمان کے آستانے پرموجود می۔

" کہو بیٹی کیے آنا ہوا..... کیا پریشان ہے مہیں .....؟" سمیع الرحان نے سلمی ہے اس کے آنے کامایو

با بتاؤں مایا.....میری زندگی میری ساس ہوئے بولنا شروع کیالیکن درمیان میں بی بابائے اسے

> Dar Digest Januarwww.FAKSOCIETY.COM

چنانه کرو برنتو ہماری رقم .....!'' ''رقم کی آپ پرواہ مت کریں اس کام کا آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گی میں ...... مگر اس بڑھیا کو ٹھکانے لگادوبس .....!''

آج بیگم وجاہت کی طبیعت بہت عجیب سی
ہورہی تھی۔ان کے دل کی دھڑکن بار بارتیز ہوجاتی۔
اوروہ اپنی اکھڑتی سانسوں کوتر تیب دینے کے لئے ایک
گھونٹ پانی و تفے و تفے سے پی لیتیں۔رات 12 بجنے
والے تھے۔کا مران اور سلمی سوچکے تھے۔ باہر ہلکی بوندا
باندی جاری تھی۔ایے میں کوئی ان کا ہمدردنہ تھا جوانہیں
ایک کی جاری تھی۔ایے میں کوئی ان کا ہمدردنہ تھا جوانہیں
انتہائی طلب ہورہی تھی۔

معا دروازه بلکی ی جرجاہ نے کے ساتھ کھلا اور انہیں لگا جیسے حن بیل سے کوئی گردا ہے اپنے وجود کو سیلتے ہوئے وہ بمشکل انھیں اور حجن بیل آگئیں لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا انتہائی قریب سے گزرا اور خوف سے ان کے پورے جم پرجھرجھری ہوئی۔اجا تک خوف سے ان کے پورے جم پرجھرجھری ہوئی۔اجا تک کی طرف سے ایک انتہائی بھیا تک چیخ سائی دی اور ساتھ ہی کچن کی طرف سے ایک انتہائی بھیا تک چیخ سائی دی اور دھرکن بڑھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے کسی کو بہت اڈیت ساتھ ہی گئی کے ایسا لگ رہا تھا جسے کسی کو بہت اڈیت مارا گیا ہو۔ چونکہ کا مران اور سلنی کا کمرہ ڈرافا صلے پر تھا اور وہ گہری نینڈ بیس شے اس لئے آئیس آ واز نہیں سائی تھا اور وہ گہری نینڈ بیس شے اس لئے آئیس آ واز نہیں سائی دی۔ ڈرتے ڈرتے بیگم وجا ہت ہمت کر کے کئی کی طرف بڑھ جا گئیں۔ وہاں اس وقت کون ہوسکتا ہے؟ طرف بڑھ جا گئیں۔ وہاں اس وقت کون ہوسکتا ہے؟

''بس....! پہلے مجھے خود معلوم کرنے دو .....' اور انہوں نے اپنی آئٹھیں بند کرلیں۔ بچھ لمحہ کے لئے خاموثی رہی اور پھر سمتی الرحمان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اور انہوں نے حجت سے آئٹھیں کھول کرنا گواری سے سلمی کی طرف دیکھا۔ آئٹھیں کھول کرنا گواری سے سلمی کی طرف دیکھا۔ ''زندگی تمہاری اجیران ہوچکی ہے یا کسی اور کی ....۔'' مسلمٰی کے چہرے پر سوالیہ نظر ڈالتے ہوئے بابا نے یو چھا۔ اور جوابا سلمٰی نے اپنے آنے کا اصل مقصد کہدستایا۔

دوبس بابا اب میری جان جیزادو اس عورت سے اس بیری جان جیزادو اس عورت سے اس دیا میں اس کا کیا کام ...... دونیا میں ہر بندہ اپنے مقررہ وقت پر آتا اور جاتا ہے۔ ہم بھلاکون ہوتے ہیں کسی سے اس کی زندگ چھینے والے .....میرانمہیں مشورہ ہے کہ ذبن سے اس شیطانی سوچ کو نکال دو۔ اپنی ساس کو ماں بجھ کراس کی خدم کرو۔ میں یہال مخلوق خدا کی خدمت کو بیٹھا ہوں نہ خدم کرو۔ میں یہال مخلوق خدا کی خدمت کو بیٹھا ہوں نہ کہ کسی ہے گناہ کو ناحق ایڈ اپنچانے ..... یہ تعوید لواور اپنے شیطانی سوچیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی .....، بابا نے بیشیطانی سوچیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی ....، بابا نے بیشیطانی سوچیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی ....، بابا نے کہااوراکی تعوید کملی کے ہاتھ میں تھادیا۔

"ہوں .... تیرا کام ہوجائے گا۔ مجھے ایک خاص ممل کرنا پڑے گا اس کے بعد تیری ساس کا کام تمام۔" کالی داس کے چیرے پر بھیا تک ہلی آگئی۔ "ہم تو یہاں بیٹے بی تم جیسوں کی سیوا کے لئے ہیں۔ تم

Dar Digest 56 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

کالی داس نے قبر برسائی نظروں سے چمپایے پوچھاجو اس کی خاص دای تھی اوراس کا ہر تھم بجالاتی تھی۔ "مهاراج اس عورت کی رکھشا ایک آتما کررہی ہاوروہ بہت محتی شالی ہے۔رات کواس فے شکر کو بھی مارو الاہے.....

وذكيا.....؟ آتما.....؟ يتم كيا كهدرى مو.....؟ كىسى تى تىلىسىدى"

کالی داس کے چرے یہ موائیاں ک اڑتے لليں۔وہ درميان ميں پينس چکا تھا۔ عمل ادھورا جھوڑتے پراے اپی موت سامنے نظر آربی تھی اور آتما کے بارے میں وہ بے جر تھا۔ دوسرے دن ہی اس نے سلمی کو بلایا۔ "ا بركى يون جمين ببلے كيون نبيس بتايا ك بردهیا کے ساتھ کوئی آتماہے ....؟" کالی داس نے غصے

سے پوچھا۔ "كيامطلب ....؟كيسى آتما ....؟"مللى نے حرائل سے پوچھا۔"میرے بیروں کے ذریعے مجھے معلوم ہواہے کہاس کی رکھشا ایک علی شالی آتما کردہی ہے۔اس نے رات ہمارے ایک بہت خاص بیر کو بھی مارڈ الا ہے۔ تو بہلے بتادین تو ہم کوئی ایائے کر لیتے لیکن اب ہم اس عمل میں اتناآ کے بردھ کئے ہیں کدوالیں تبین آ سکتے ..... " كيا مطلب ....؟" ملكى نے ڈرتے ہوئے

" ہم دونوں کی جان کوخطرہ ہے۔ بیرکوئی عام جادو مبیں۔ کالا جادو ہے۔ اور اس کو ادھورا چھوڑتے والےسب لوگ جان سے جاتے ہیں۔" کالی واس خود مجمى انتبائى يريشان دكھائى دے رہاتھا۔

"اس آتما کے ہوتے ہوئے بڑھیا کا کوئی بال بھی بیکائیس کرسکتا۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس آتما كرساته برهيا كاخونى سمبنده بيسداور جوسمبنده بھگوان نے خود جوڑا ہے اس میں بہت شکتی ہوتی ہے تو تو جان سے جائے گی ہی میں بھی تیری بے وقوفی کی وجہ ے ..... تو جا يہال سے .... جا جلى جا ..... كالى داس چینے لگااورسلمی وہاں ہے بھاگ کر گھر آ گئی لیکن اس

وہاں کوئی ہوتا تو نظراً تا ناں..... بیکم وجاہت نے لائث آف كرنے كے لئے ہاتھ بروھاياليكن چو لہے كے سائیڈ پرگرما گرم چائے کا بڑا کپ دیکھے کر چونک كين ..... "ي سي جائے كس نے بنائي .....؟" حرت سے ان کے ذہن میں سوالات اجرنے لگے وہ وجرے وجرے جانے کی طرف پردھیں ..... ای سردی میں رات کے اس وقت کن میں كون آكرجائي بناكيا .....؟

بہرحال مزید کھے سوے سمجھے بغیر انہوں نے جلدی سے جائے کا کیپ اٹھایا۔ لائٹ آف کی اور اپنے كرك كرفرن بده تين-

جائے لی کر جسے ان کی روح بھی تر وتازہ

مِوْتِي \_ أَنْبِينِ انتِبَا فِي سكون مِل ربا تفا\_ أنبين اپني پروس تجمه کی بات یاد آگئی۔'' بھی سردی میں جب طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو میری بٹی کے ہاتھ کی ایک کپ جائے فی کرمی توجیے بالکل تو انا ہوجاتی ہوں ....! اور پھرسوچوں کا سمندر اس دن کے گرد چکر لگانے لگا۔ جب انہوں نے اپن سھی بیٹی کوئسی اور کے سیرد کردیا تھا۔اور پھر بھی اس کے بارے بیں سوچا بھی نہ تھا۔ آج ان کے دو دو بیٹے تھے لیکن ان دونوں کو مال کی تکلیف، پریشانی یا کسی چیز کاخیال نہیں تھا۔بس فکر تھی تواینی بیویوں کی .....ایے پیسے کی ....نجانے وہ مصوم جے پیدا ہوتے ہی کی کے حوالے کردیا گیا تھاوہ کہاں

محى س حال بين محى یہ خیالات سوچتے ہوئے نہ جانے کب ان کی بھیگی بلکیں بند ہوئیں اور وہ نیند کی وادی کی سیر کرنے للیں جبکہ تمیندان کے سامنے بیٹی ان کے چرے کو و کھرو کھے کرسکون یاتی رہی .....!

"مہاراج آپ کا ہر ملم سرآ تھوں پرلیکن ہے سب میرے بس میں تبیں ہے۔ چیانے بے بی سے سر -1/2 912 63

Dar Digest 57 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



کی جان بھی جیسے نکل گئی تھی ۔وہ بہت زیادہ خوفز دہ تھی۔ دوسرے دن کالی واس کی بھیا تک موت کی خبر نے اس کے رہے سے اوسان بھی خطا کردیتے اور وہ بیکم وجاہت کے قدموں میں گر کرائی زندگی کی بھیک

''معاف كردو امال حمهين خدا كا وأسطه مجھے معاف کردو..... ' وه گزگژ اگزگژ اکرمعافی ما تگ رہی تھی جبکہ بیکم وجاہت جیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں کہ آخر بيسب كيا ماجراب اورسكني فيخضرسا سارا واقعهاب شیطانی منصوبوں کی تمام رودادان کے گوش گز ار کردی۔ "القوبييًا\_ مين تهمين معاف كرتي مون.....بس الله ہے معافی مانکو ..... کیکن ..... " بیگم وجاہت شش و پنج میں پر کئیں۔ اور کھی محول کے وقفے کے بعد بولیں۔ " ليكن وه آتما والى بات كاكيا مطلب ب؟ میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جويس فيم سب چھيائے ہيں ....!"

" پیتہ بیں امال سیکن کالی واس نے بتایا تھا کہ اس آتما كاآب سے كوئى خوتى رشتہ بىسى!" ملكى كى بات پربیم وجابت چونک پڑیں۔

" خونی رشته....!" ایمی وه بیسوچ هی رهی تھیں کہ ایک انجانی می نسوانی آ واز نے ان کی توجہ کارخ موژ د یا اوروه آواز کی ست و تکھنے لکیں۔

"امال.....!" وه ایک بهت پیاری نازک ی الركاسى \_ جوسفيد حيكة لباس ميس ملوس ، آلمحول ميس آ نسو لئے بیکم و جاہت کی طرف دیکھر ہی تھی ..... "ميس آپ كوياد مول امال .....؟" الركى ت سواليه انداز بين بيكم وجاهت كود يكيها اور يو چها\_اور ب

اختيار بيكم وجاهت اپنادل تقام كرروكتي \_ "ميرى جي ان كي آ تھول مين آ نسوون

الال امال .... مين آب كى وبى بيني بول ج

Dar Digest 58 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

آ پ نے کسی کود ہے دیا تھا۔آ پ کے وجود کو ، آ پ کے پیار کوساری زندگی ترستی رہی میں .....مرتے وقت بس اليك بى خوابش كى ميرى الله سے كديس اپنى مال كو ديلهول ، آپ کود مکيم کر مجھے بہت سکون ملاامال .....!" "كيا .....؟ تو اس ونيا ميس تبيس ربي .....؟"

میں تیری مجرم ہوں بیٹا .....! "میں نے بھیک میں بھی مجمع بيارتبين ويا اورتو مركر بھي ..... "ندامت اور مايوي سے بیکم وجاہت کھڑی نہرہ سکیں اور دوزانو بیٹے کئیں۔ زبان بند ہوگئ تھی ان کی ہمبیں بھی تو کیا کہتیں۔ کچھ بچا بى جيس تفا كينے كو۔

« دنبیس امال آپ ایسامت کہیں۔ میری زبان توبس ماں کہنے کے لئے ترسی رہی۔ آپ کود کھے لیا بس مجھے اتنا سکون مل گیا جو زندہ رہ کربھی بھی حاصل نہ كريائي - مرآب كى جان بيانے كے كتے مجھے دى كئى مہلت میں توسیع کردی گئی۔ بھا بھی نے واقعی بہت برا کیا۔لیکن وہ اپنی علظی پرشرمندہ ہیں میں ان کومعاف كرنى موں۔آپ كوكوئى خطرہ مبيں ہے بھا بھى مكر مجھ ہے وعدہ کرو .....میری ماں کا خیال رکھوگی .....

"میں وعدہ کرتی ہول تم سے .....!" ندامت محرب لہج میں سلمی نے جواب دیا۔

"أيك وه وفتت تهاجب مين تحجم سينے سے لگا نا مہیں جا ہت تھی اور آج مجھے سینے سے لگانا جا ہتی ہوں

" ال شايداي مين الله كي رضام و .....اب مين چلتی ہوں۔ آج تہاری بنی بہت سکون سے جا کراہیے خالق حقیق سے ملے گی .....، بیکم وجاہت اور سلمی کی آ تھول میں آنسو مرآئے۔

ہے جہاں بارہا جھٹلائے تیری عظمت کو تو بی ہر گھر میں اجالے کی روا ہے بیٹی





# خونى انتقام

## محدخالدشابان-صادق آباد

ٹنڈ منڈ درخت پر بیٹھے خونی جانور جیسے ھی کسی جانور کو سامنے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور اپنے خونی پنجے اور خونی چونج سے اسے ادھیڑ کر رکھ دیتے اور پھر وہ ھوگیا جو که تصور نهیں کیا جاسکتا تھا۔

### حقيقى خوابشات كايرورده فخض جباس كى خوابش كى يحيل نه بوكى تواپنا بوش كھو بيشا

دلدل کے شال میں تھنی جھاڑیوں سے تھراہوا انظار کرتے رہتے تا کہان کے جسم سے کوشت کی ایک وہ برانی طرز کا مکان تھا جس کی دیواروں سے سفیدی آ دھ بوٹی اڑالائیں۔جونمی وہ کی جانورکودلدل میں دھنتے ہوئے ویکھتے تو اپنی منحوس آ واز میں چلاتے ہوئے اس جعر چکی تھی۔ سورج کی کرنیں بھول کربھی ادھر کارخ تہیں كرتى تيس اس ليخسارادن كمرول مين اندهرار بتا-سمت میں اڑ جاتے۔ بابراحاط مي بهى سبرے كانام ونشان ندتھا۔ا كلے وقتوں کے چند ٹنڈ منڈ ورخت سے جن کی نگی شاخوں برمردار

تعورى دير بعدجب وهوايس آتي توان كي پنجول مين تازه كوشت كاليك آ ده للزاموتا \_ ثند مند درختول يربينه كروه وعوت اڑاتے اور كرائے لمے لمے كندے يرول ميں

Dar Digest 59 January 2015

Copied From Web WWW.PAKSOCIETY.COM



خور برندے دلدل میں پھنس كرمرنے والے جانوروں كا



سرچھیا کر او تکھنے لگتے ان درشوں پران کے خون آلود و پنجوں ك نشانات صاف وكمانى وية تقديبال جارول طرف مروہ کوشت کی بد ہو چھیلی رہتی۔ رہی سی کسرولدل سے استی مونى بديودار موايورى كرديق-

اس کے شہر کا کوئی شریف آ دی ادھر کا رخ کیس

لوگ دور سے اس پرانے مکان کودیاستے اورزيرك بريواتي موے دوسرى طرف منه پھير ليتے۔ مكان كابيروني بها تك كب سياؤث چكاتها\_اعرروافل ہوتے بی مردار خور پرعدوں کی مکروہ آوازیں سائی ديتي -طويل برآمدے كے دونوں طرف چھو فے بروے كمرے تے جن كے دروازوں يرزنگ آلودتا لے يوے رہے، آخری صے میں لکڑی کی کول کھوئتی ہوئی سے صیاب تھیں جن سے گزر کردوسری منزل تک پہنچا جاسکا تھا،ان کی لکڑی اس فقر بوسیدہ تھی کہ یاؤں رکھتے ہی جرجرانے للتى \_يتم تاريك سيرهيول كوعبوركرتي بى دبال كمره آتا ،جو پرانے کیڑوں ،فدیم طرز کے فرنیچر اورلکڑی کے بوے بوے صندوقوں ہے بھراہواتھا۔اس کی دیواروں پرشر چیتے اور دوسرے جنگی جانوروں کے سرآ رائش کے der 2 2 3 3-

كرے كے عين ورميان ميں جيت سے ايك بلوری فانوس لنگ رہاتھا جس کے رنگ کروش زمانہ کے بالقول معدوم ہو چکے تھے۔اس ہال کا دوسرا دروازہ ایک اليے برآ مدے میں کھلتا تھا جس میں ہروفت ملی تاریکی رہتی تھی، یہاں تھوڑ ہے تھوڑے فاصلے پر بکل کے مقمے لگے ہوئے تھے۔جن میں سے ایک استعال کے قابل تھا اوردهنديس ليى موكى مح كسورج كي طرح ماحول كوروش کرنے کی یوری کوشش کررہاتھا۔ بیکی منزل کی طرح اس برآ مدے کے دونوں طرف بھی بہت سے کرے تھے لیکن وہ سب کے سب مقفل رہتے فرش دکھائی دیتا تھا جس پر بھوکی چھیکلیاں منہ کھولے خوراک کی تلاش میں ماری ماری بحراكرتيل - يهال ين كريرا مدهم موجاتاتها آ كے مكان كاوى حصددكھائى ديتاجس كاذكر يملے ہوچكا ہے۔ يہاں

ہے درختوں کی شہنیاں اس فقد رقریب جھیں کہ برندوں كوباته يوهاكر بكرا جاسكاتها- تامم ان كى كول مرخ آ تھموں اورخون میں سے ہوئے غلیظ جسموں کو و مکھر کسی کی ہمت سیس بردنی تھی۔

لكؤى كے بل سے كرركراس عارت كے واحد آباد كمرے تك و بنجا جاسكا تفا۔ كمرے كى ديوارول یر بھانت بھانت کی بے شار تکواریں جغرفیز ہے اورده هالیس آویزال تھیں اتبیں دیکھ کر بخوبی اندازہ كباجا سكناتها كداس جكدرب والي تحف كامشغله فتديم اسلحة حمع كرنا ہے، جنوب كى ست ايك كھڑ كى تھلتى تھى۔ جس میں سے دلدل کی جھاڑیاں نظر آئی تھیں۔

ماضي بين انجان مسافر جهازيون كود مكيه كربية بجهة كدابهى ولدل شروع تبيس بونى \_ اور مز ي مز ع كماس مر جلتے ہوئے اس جگہ آ چہنچتے ستھے جہاں سے واپس جانا تاملن تھا۔ پلک جھیلتے میں ان کی چینی اور گردونواح کے مردار خور برندول كاشورسنائي دينا بتفوزي دير كے كئے جس جكه وه غرق موتا ومال بوے برے بلیلے وكھائى ويت اور پھرعائب ہوجاتا۔

فیخ چلاتے برندے فرق ہوتے ہوئے جم سے گوشت نوج کرائی ائی راہ کیتے اور جلدہی فضا میں بھیا تک خاموتی جھا جاتی ،اس خطرے کے پیش نظر گزشتہ سال لوہے کا ایک جنگلہ لگادیا گیاتھا تا کہ اجنبی لوگوں كودلدل كاية لك سكي

اس روز آسان پر گیرے بادل چھائے ہوئے تھے، رات بحرزور کی بارش ہوئی تھی اس کئے جاروں طرف جل محل ہور ہاتھااوردلدل سے مینڈکوں کی آوازیں آربی تھی۔ مكان مين اداى چھائی ہوئی تھی \_مردار خور برندے بارش میں جھینے کی وجہ سے چپ جاپ شاخوں پر بیٹے تھے۔رات کے وقت برآ مدے میں دوتین آوارہ کول نے ڈیرہ جمالیا تھا۔

منے کے دس یے ہوں کے جب رجی مکان میں داخل مونى وه تيكي نفوش اور چهريرابدن كى ايك خوبصورت عورت می اس کی عربیبیس سال کے لگ بھک تھی۔اس

Dar Digest 60 January 2015

مشكل ندتها كداس يهال يؤعد موسة كاني وتت كزرج ہے وہ آ کلمیں ملتے ہوئے اٹھ بیشی -سبزی کی ٹوکری اشاتے وقت وہ سجیدگی سے سوچنے لکی کہ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق کہیں واقعی اس کا داغ تونہیں چل کیا۔ لکوی کے بل پر پہنچ کر اس نے کرے کی طرف دیکھا اے يبال ے گئے تين دن گزر يكے تھے۔

اصل میں برسوں جب وہ بازار کے لئے کھرے تکی تواس کے سریس شدید ورد مور ہاتھا۔ راست میں اجا تک بے ہوش ہوکر کر پرای چند راہ کیروں نے اے اٹھا کر اسپتال پہنچادیا۔ آج صبح اے وہاں سے چھٹی ملی کیلن اس کا پی توان باتوں سے بے خبر تھا۔وہ یقیناً اے قصوروار مجھے گار سوچ کروہ ملول ہوگئ اور چھوٹے چھوٹے قدم اشاتی ہوئی کمرے میں واخل ہوئی بہال فرنیچر بہت كم تفاصرف ايك ميز محى جس يرتكزي كا ايك برانا سالیب رکھاتھا۔ کرے پریرانی لکڑی کی خوشبو پھیلی ہوئی مھی ایک کونے میں کھر دری چٹائی پر بستر بچھا ہواتھا جس کی جاور برجا بجابوے بوے دھےوکھانی دے رہے تھے۔

کھانے اورخون کے ملے جلے دھے اس بستر پر اس کائی براتھا۔ دورے ویکھنے پروہ کپڑے کا ایک تھیلا معلوم موتاتها جس ميس كمي جانور كا ذريح كيابوا كوشت بحردیا گیاہو۔ایں جیتے جاگتے لوٹھڑے کے دونوں بازو اورٹائلیں عائب میں۔اس کا چرہ جگہ جے نیاہواتھاوہ ایک میلی جادر میں لیٹا ہواتھا جوغلاظت سے بھر چکی تھی اور بری طرح بد بوچھوڑرہی تھی باز واور ٹانگوں کے بغیر موشت بوست کے اس ڈھیر کا نام شاموتھا۔

بھی وہ بھی تندرست وتو انا تو جوان تھا جنگ کے دور میں بم کے ایک حادثے نے اس کی بولنے اور سننے ک ملاحیتوں کے ساتھ ساتھ بازو اور ٹائلیں بھی چھین کی تھیں، صرف دوآ عمصیں باقی تھیں جن کے دم سے اس کا تعلق اس جيتي جاكتي دنياسے قائم تھا۔

رجى ال يرجمك كى اس كى آكليس شديد غص ہے سرخ ہورہی تھیں اگراس کے بس میں ہوتا تو وہ رجی کا كالكونث ديتاروه خوف زده موكر يحصي الدريه جائ

كے مرجمائے ہوئے چرے سے ساندازہ لگانامشكل ندتها كهوه پچھلے كئى ماہ سے تخت اذيت ميں مبتلا ہے۔ ہاتھ ميں سیری کی ٹوکری اٹھائے وہ بروی بے پروائی سے چل رہی تھی۔اس کے کانوں میں ابھی تک بوڑھے میجر کے الفاظ کو بچ رہے تھے جواس نے تھوڑی در قبل کیے تھے۔"مادام آب جس تن دنى اور جانفشانى سے اسنے ين كى خدمت كرتى دى بى اس كى تعريف كے لئے ميرے ياس الفاظ مبیں ہیں بھی بھی میں سوچتا ہوں کدا گرآ ب کی جگہ کوئی اور مونى توكب كاياكل موجاتي - اتى چھونى عمر مين آپ باآسانی دوسری شادی کرسکتی بھیں مرواہ جی آب نے تو كمال بى كرديا بھى بيوى موتوالىي مو-"

توكرى زين يرركحة بى رجى كے بونوں يرايك ح مراب ميل كى الى آئى الى وحشانه جذبے سے چک اٹھیں ۔اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف و یکھاان میں تناؤ پیدا ہور ہاتھا آ ہستہ آ ستہاس کے دونوں ہاتھ اپنی کرون کی طرف اٹھ گئے۔ یول محسوس ہوتا جیسے كوئى بدروح اس كے باتھوں ميں داخل موكر البيس اس قا تلانہ حرکت پرمجبور کررہی ہے۔ا گلے ہی کمحے وہ خوداپنا گلا کھونٹ رہی تھی۔اس کے ہاتھوں کی گردنت اتی مضبوط تھی کہاس کاجم کوشش کے باوجودائیس روکنے سے قاصر تفاروه متضاد طاقتیں اس کے جم میں ایک دوسرے سے برسر پریکار تھیں۔ ہاتھ پوری قوت سے گلا دبارے تھے اورباقی جم گلا چیزائے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا، اس کی آ تکھیں باہر کونکل آئیں۔منہ سے خون بہنے لگا۔

اجا تك اس كے طلق سے ايك ي تفى اوردونوں ہاتھ گلے ہے ہے گئے۔اس نے جرت سےان ک طرف ديکھا وہ خنگ اور بے جان تھے۔خون کی پلی ک كيراس كى تھوڑى تك چىنى چىكى اس نے انگى يردراسا خون لگایا اوراے جائے گی پھر بلندآ وازیں تعقیم لگاتے ہوئے وہ دیوانہ وار کھو منے لی۔اجا تک اس کا سربرآ مدے ک د بوارے کرا گیااوروہ بے ہوئی ہوکرز مین پرکر پڑی۔ جب اس کی آ تکھیں کھلی تووہ برآ مے ک سيرجيوں يريزي محى دعوب كى شدت سے بيا تدارہ لگانا

Dar Digest 61 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

لکڑی کے بل پر کھڑے ہوکراس نے جاروں طرف دیکھیا اے بے اختیاروہ دن یادآ گئے جب اس کی شادی ہوئی تھی۔اس وقت شامو پہیں سال کا ایک صحت مندنو جوان تقاوه فوج ميں أيك معمولي سيابي تقاليكن اس ہے کیا فرق پڑتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا باركرتے تھے۔دن بحروہ اى بل پر كھر ابوكراس كا انظار کرتی اس کا چېره سرخ موجا تا اوروه ایک بی سانس میں سیرهیاں اترنی ہوئی پھا تک تک پہنچ جاتی ، اس وقت ہے محرابیا دیبانہ تھااس کے باغ میں پھول کھلا کرتے تھے جن پر بے شار تنگیاں منڈلائی تھیں۔سارا کھر شینے ک طرح چکتا تھااس کے پی کوبھی محاذیر جانایرا۔جنگ کے دوران میں وہ اے ہر ہفتے خطالکھا کرتا اور ایک ون اس کی

ساری خوشیال اس سے چھن کئیں۔ وفتر جنگ سے اطلاع می می کداس کا پی ایک بم سين الحراب وكميا باوروه استال آكراب وكيميمتي ہے، وہ آنسو بہاتی اسپتال گئی، فوجی اسپتال میں ایک بوے بلتک براس کا بی لیٹاتھا۔اے دیکھ کرخوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ چھوفٹ کمیے صحت مندنو جوان کی جگہ بستریرایک کے شدہ صورت پڑی تھی جو پہلی نظر میں ذئ كيا مواجنتكي جانور معلوم موتي تقي\_

ڈاکٹرنے اے سمجھایالوگوں نے اے سلی رشتہ دارول نے صبر کی تلقین کی اوروہ سب کچھ جیب جاپ برداشت کر تی۔اس کی چے کے بعد کی نے اس کے منہ ے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں سا، وہ جنگ میں اس توٹے ہوئے کھلونے کوسنے سے لگا کر کھرلے آئی۔

اخبارات نے کالم لکھے، عوام نے تعریفی خطوط بصح ایک مدت تک ان کا کھرملاقاتیوں سے محرار ہا۔ اخبارات کے ربورٹر،افسانہ نگار بقوی لیڈر بنوجی افسر مرد، عورتیں بے اور بوڑ ھے اس کھلونے کود مکھنے کے لئے آتےرے۔ال بنگاے سےوہ بہت فوش ہوئی ،خطابات اورانعای شفیکیٹ دیکھ کروہ پھو لےنہ اتی بل تک وہ ملک ك ايك كمنام فخفيت للى بكن آج ملك كروش كوش يس ال كا يرجه تقاء اخبارات دهر ادهر ال كى تقوري

ہوئے بھی کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں من سکتا۔ عاجزانہ کہج من بولى-" بجھے معاف كردويس بيار ہوكئ سى-"

لو و من حركت بيدا مولى شامون سرورا اور اشایا اورد بوارے دے مارادہ فورااس کا مطلب مجھائی جب بھی وہ کھے کہنا جا ہتا توای طرح دیوار سے سرالرایا كرتا تفاراس في ميزير سي پينسل الفائي اوراس ك دانتوں میں دے دی اور کانی کھول کراس کے چرے کے قریب لے تی مینسل آسته آسته کاغذیر پھرنے فی يتحوزى در بعد شاموكا سرتفك كرينج ذ هلك كيا

اور پیلسل اس کے منہ سے نکل کرفرش پر کر پڑی۔ رجى نے كالي الفائي مير هے مير هے شكت حروف

مين لكها تقا-" كبال في تفيي ؟"

رجى نے پینسل اٹھائی اورلکھا۔" میں بیارتھی اس لئے اسپتال چلی می تقی آج مج جو نبی موش آیا اٹھ کر چلی آئی۔ حمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی مجھے معاف کروو، لواب تم كهانا كهالو"

شاموات بره كرمطمئن نبيس مواكهان كود يكفة ای اس کی آ تھوں میں چک پیدا ہوگئے۔ رجی لقم ینا کراس کے منہ میں ڈالنے تھی۔ کھانے کے بعداس نے شامو کے کپڑے اتاردیئے صاف کپڑے پہنانے سے بہلے اس نے ایک نظر اس کے مفلوج جسم پر ڈالی اس کی دونوں ٹائلیں جڑے کٹ چکی تھیں، زخم چونکہ بھر یکے تھے اس کئے دھڑ کا نجلاحصہ اب کول گیند کی طرح دکھائی وے ر ہاتھا۔اے ملی مونے کی جمیض پہناتے وقت اس نے بازوؤں کی طرف دیکھا ایک بازو کندھے سے ذرا ينج تك موجود تقا-ال يربوجه ذال كرشاموا ينادهم ذراسا اوپراٹھالیا کرتا تھا، دوسراباز وسرے سے عائب تھا، کھانے کے بعد شاموکی آ تھ جیس دوبارہ غضب آلود ہوگئ تھیں۔ رجى نے اے خوش كرنے كے لئے آخرى حبہ آزماتے ہوئے آ تکھیں بند کرلیں اور جی كراكرك اس كى بيثانى جوم لى-كرم كرم كوشت كومحسوس كرتے ہوئے اے بحاركى يردونا آكيا

Copied From Dar Digest 62 Janua WWW.PAKSOCIETY.COM

اورسسكيال لتى موئى بابرتكل كى\_

یوی بھلی گزرتی رہی۔

دوسرے سال کے آغاز میں اے محسوس ہوا کہوہ غیر شعوری طور برشاموے بے نیاز ہوئی جارہی ہے۔ بات يهال تك محدودر متى توشايده ه اتن شفكرنه موتى ليكن أيك روز اس نے واضح طور برمحسوں کیا کہ شاموی بے بسی و مکھ کراہے خوشی ہوتی ہے۔اے کھانے کے لئے منہ کھو لتے و کھے کراس ک حیوانیت جاگ اُٹھتی اوراس کے جی میں آتا کہ وہ کھانے کی بجائے کوئی اور چیز اس کے منہ میں تھولس دے، آیک بارتواس نے چیلی مجرمی اس کے منہ میں مجردی۔شاموکی آ تھوں میں خون اتر آیا۔وہ ڈرگی کیکن فورا مستجل کی بھلانیہ گوشت کا لوُهم ااوراس کا کیا بگا رسکتا ہے، اب اے ایک مشغليل كياءوهاس كسامت بيشه جاني اوراس وكهادكهاكر کھانا کھانی۔ بے چینی سے شاموکی پتلیاں ادھرادھر حرکت كرتيں۔ زبان كى لب لب س كروہ و يوانہ وار قبيقم لگائى اورخالی بیج اس کے منہ میں تھونس دیتی۔وہ کروٹ بدلنے کی كوش كرتا اورات روكے كے لئے دائيں ہاتھ كا ذراسا شند إديرا شاتا جواس كيجهم كاواحد حركت والاحصر تفارجب وه كمى طرح بازندآني توشاموتى سے اپنامند بند كر ليتا۔اس كى آنكھوں سے برے برے آنسوكرتے جے ديكھ كروه رك جانى اورخالى نظرول ساس كھور فے لكتى۔

اچا تک اسے اپنی ہے ہودہ حرکت کا شدت سے
احساس ہوتا اوروہ دونوں ہاتھوں سے منہ جھیا کرسسکیاں
لینے لگتی۔ ایسے میں دوبارہ اس کی بیشانی چوم کراپنی غلطی
کے لئے معافی مانگتی لیکن محبت کا پیجذ بہجلدی سرد پڑجا تا
اوروہ اسے تنگ کرنے کے لئے نئی تی تجویز سوچے لگتی۔
اوروہ اسے تنگ کرنے کے لئے نئی تی تجویز سوچے لگتی۔

ایک روز تواس کا پاگل بن انتها کو پیج گیا۔ ہوایوں
کہ جہال وہ رہتا تھا سیاہ دلد لی چیونڈوں کی ایک قطار
اکھڑے ہوئے بلاسٹر کے نشیب وفراز سے عبور کرتی ہوئی
حیب کی طرف حرکت کررہی تھیں۔اجا تک ایک چیونی
راستہ بدل کرشامو کی گردن پرجاچ تھی اور کان کی لو سے
گزرتے ہوئے ہوار خمار تک آن پہنچی۔دلد لی چیونی تھی
جس کے جڑے انتہائی تیز تھے رضاد کے گوشت کونہا

شائع کررہے۔ تصرایک اویب نے توسیائ کی پننی کے نام سے ایک چھوٹی می کتاب بھی لکھدی جس میں اس کے پق سے اس کی وفاداری اور ہمت واستقلال کوافسانوی رنگ میں بیان کیا گیا تھا۔ چھواہ ای ہنگاہے میں گزر گئے۔ میں بیان کیا گیا تھا۔ چھواہ ای ہنگاہے میں گزر گئے۔

رجی نے پی کی خدمت میں دن رات ایک کردیئے۔ آ ہستہ آ ہستہ ملا قاتبوں کی تعداد کم ہونے گی۔ حق کہ سال کے آخر تک بالکل ختم ہوگئی۔ لوگ بہادر سپاہی اوراس کی وفادار پتنی کو بھول گئے ۔شامو کے رشتہ داروں نے بھی اسے فراموش کردیا۔ خودلا کی کے ماں باب داروں نے بھی اسے فراموش کردیا۔ خودلا کی کے ماں باب اس جاندار لوگڑے تھے اب وہ تن تنہا سارا دن گوشت کے اس جاندار لوگڑے کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس کا تعلق اس جاندار لوگڑے کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ختم ہوتا چلا گیا۔ دن بیں صرف ایک مرتبہ وہ سوداسلف خرید نے بازار جاتی۔

شامو پہلے بہل توائی حالت پردل ہی ول میں کڑھتا، دانتوں میں پینسل دباکراس نے اپنی کڑھن کا اظہارایک آ دھ فقرے میں کیا بھی کیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حساس مرتا چلا گیا شروع شروع میں وہ ان اخبارات کو پڑھتا جن میں اس کے بہادرانہ کارتا ہے درج ہوتے شھے۔

حکومت کی طرف سے اسے ایک طلائی تمغہ دیا گیاتھا وہ اس کے سرہانے پڑار ہتا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعدوہ کردن موڑ کر اس پرنظر ڈالٹا اور دیر تک دیکے کھار ہتا۔ اس نے نوبی اعزاز کود کیے کراس کے مجروح ہوئوں پر مسکراہٹ کھلے لگتی جواس کے بدنما چہرے کواور زیادہ خوف ناک بنادی ۔ تاہم آ ہستہ آ ہستہ اس کی دلجی ختم ہوتی چلی گئے۔ یہاں تک ایک روز اس نے طلائی تمغہ دانتوں میں داب کر فرش پردے مارا۔ اب اس کی دلجی ہوئی کی جی کو اور در وز بروز بردوز بردھی والی تک ایک ہوک روز بروز بردوز بردھی کے ایک کی ایک اواحد مرکز کھانا تھا اس کی بھوک روز بردز بردھی کی جی کی رجی کا واحد مرکز کھانا تھا اس کی بھوک روز بردز بردھی کی ایک کی جی کی در جی تنگ آگئی جب وہ اسے کھانا دینے جل گئی ۔ جی کہ رجی تنگ آگئی جب وہ اسے کھانا دینے دان رات الحضے بیٹھنے سے معدور ایک کو تکے بہرے انسان دیا رات الحق بیٹھنے سے معدور ایک کو تکے بہرے انسان کی باس بیٹھنا کوئی آ سان کام نہ تھا لیکن وہ ایک فرض دن رہی۔ زندگی شناس چنی کی طرح سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ زندگی شناس چنی کی طرح سب بچھ برداشت کرتی رہی۔ زندگی

Dar Digest 63 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

وہ پاس بیٹی انہاک سے بیماشدد بھی رہی، شاموتکلیف سے سرزورزور سے دیوار پر ہارنے لگا، بار باروہ اپنے بازو شد ہلاتا کہ چیو نے کوگرا سکے۔ لیکن اس کی گول مول شد کورکت کرتے و کی کررجن کی آ تھیں وحشیانہ جذب سے چینے لگیں دوسرے کی تکلیف پرخوش ہونے کی انسانی جبلت جاگ آئی تھی۔ اس نے دیوار پرسے تین جبلت جاگ آئی تھی۔ اس نے دیوار پرسے تین جاری وہ سب کے سب اسے کاٹ رہے تھے۔ ورای دیر میں وہ سب کے سب اسے کاٹ رہے تھے۔ اب وہ بری طرح ترقب رہاتھا، سارا درداس کی آ تکھوں اب وہ بری طرح ترقب رہاتھا، سارا درداس کی آ تکھوں میں سے بیارگی سے اپنی دکھ کھے کے ساتھی کود کی رہاتھا جواس کی میں میں انہائی میں میں اپنی دکھ کھے کے ساتھی کود کی رہاتھا جواس کی میں میں ہیں ہی تھیں وہ انہائی میں دی تھیں وہ انہائی

متابی پر بی کھول کر ہنس رہی تھی۔
اچا تک رجن ڈرگنی اگریہ مخض حرکت کرنے کی
طافت رکھتا تواس کی بوٹیاں نوچ لیتا۔اس نے چیونڈوں
کوہاتھ سے مسل دیااوراس کے چہرے کودھوکر دوالگادی۔
اس شام وہ ڈاکٹر سے ملی جس نے اسے بتایا کہ دماغی
توازی درست نہیں۔ بہت می دوائیں لے کروہ والیس آئی
اور تکیہ میں منہ چھیا کر تنہارات بھرروتی رہی۔

☆.....☆

تین سال گزرگئے اس طویل عرصے بیں اس کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی۔شروع بیں اس کی جنونی کیفیت مجھی بھارختم ہوجایا کرتی تھی لیکن وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت اس کی فطرت ٹانیہ بن گئی۔اب وہ بات بات پرشاموکوڈانتی۔

ایک روزبازار میں اس نے ایک شخص کود یکھاجوائی ہوی کوانہائی ہے دردی سے بیٹ رہاتھا۔
اس کے اندر چھی ہوئی نفرت جاگ آئی۔ مردوں سے انتقام لینے کا جذبہ شدت پکڑ گیا حتیٰ کہ گھر پہنچ کراس نے شاموکا چرہ تھیٹروں سے سرخ کردیا۔ اس کے منہ سے بب شاموکا چرہ تھیٹروں سے سرخ کردیا۔ اس کے منہ سے بب لو تھڑ سے ب کی آ واز نگلتی رہی۔ تکلیف کی شدت سے اس کے لو تھڑ ہے جسم میں ارتعاش سا پیدا ہوگیا وہ بے چینی اور کرب سے سردیوار سے ٹکرانے لگتا حتیٰ کہ سرسے خون اور کرب سے سردیوار سے ٹکرانے لگتا حتیٰ کہ سرسے خون اور کرب سے سردیوار سے ٹکرانے لگتا حتیٰ کہ سرسے خون

شام تک رجنی کی حالت سنجل گئی اورائے اپنے کئے پرندامت محسوس ہوئی۔اس نے بردی محنت ہے اچھی اچھی چیزیں بیا کئی سے اچھی اور بروے بیارے شامو کو کھلانے لگی۔شامو نے مزاحمت کی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تن سے ہونٹ بند کر لئے لیکن وہ تازہ کھانے کی خوشہونے جلد ہی اسے یہ بس کردیا۔

بستر پر لیٹے لیٹے رجی نے آئیس کھول کرچاروں طرف دیکھا کمرے بیں اندھراتھا کھڑی کے راستے اندر آتی ہوئی چاندگی کرنیں شامو کے چہرے اور سینے پر پڑرہی تھیں۔اس کی آئیسیں ابھی تک چھت کوگھورری تھی جانے وہ کیاسوچ رہاتھا۔

رجنی وجرے ہولی دفعتا اے خیال آیا کہ وہ اس کی تین دن کی غیرحاضری کے متعلق سوچ رہا ہے۔اس نے ناگواری سے گوشت کے اس ڈھیر کی طرف ویکھا اجا نك ابيامحسوس مواكروه المعص سے شديدنفرت كرتى ہے۔ بیوہ محص تھا جس کے لئے وہ تین سال سے اس بے موده جكد برراتي هى جهال اس كى سے تفتكو كيے بغير عرصه گزرچکاتھا ہے وہی تھا جس کے لئے وہ زندگی کی تمام مسرتوں سے کنارہ کش ہوکرون بھراس کے ایا جج ولا جار جسم کے پاس بیٹھی رہتی تھی اوراب وہی محص اے بدکرار سمجهر بانقاروه ابسب بجه برداشت كرسلتي هي كيان ايك مشرقی عورت کی طرح اپنی آبرو کے متعلق ایک لفظ سنتا بھی اسے کوارا نہ تھا۔ اس نے اسے ہونے می سے بند كركتے اورائيے آپ كوشنڈا كرنے كى كوشش كى كيكن نفرت كا دهارا يور بزور سي شور سے بهد نكلا تھا۔اس كا ساراجم کان نگا۔ یول محسول ہواجیے اس کے اندرآ گ جل ربی ہے اور جب تک وہ اس کی منحوں آ تھوں کوختم ن كردے بيآ ك شندى بيں ہوسكتى۔

ایک جست میں وہ شامو کے معذور جسم پرجاچڑھی اس نے آخری مرتبہ ان آتھوں کی طرف دیکھا۔ان میں بے پناہ غصہ تھا۔نفرت اور حقارت تھی رجنی نے مٹھیاں کھول دیں اور دونوں انگو تھے تختی سے اکڑا کر پوری قوت سے اس کی آتھوں میں ٹھونس دیے،

تکلیف کی شدت سے شاموکاجہم اپنی جگہ سے ایک ایک فض اچھنے فگا۔ اس کا منہ کھل گیا اور حلق سے غرغراکی آوازیں فکنے لگیس۔ اس کی آ تکھوں سے سرخ گاڑھا خون بہد فکا۔ تھوڑی دیر تڑپ کے بعدوہ بہوش ہوگیا اور پھروہ بے حس وحرکت نظرا نے لگا۔ رجنی نے اگو تھے اور پھروہ بے حس وحرکت نظرا نے لگا۔ رجنی نے اگو تھے باہر نکال کئے اور چاور سے ہاتھ صاف کر کے شامو کی باہر نکال کئے اور چاور سے ہاتھ صاف کر کے شامو کی طرف دیکھا اس کی ایک آ تھ پوری طرح کی جا چی تھی، تالی میس سے زروزرد پانی بہدرہاتھا۔ دوسری آ تکھ صرف تکی ہوئی تھی کیونکہ جذبات کی شدت سے اس کا انگو تھا درست نشانے برنہیں تھا۔ اس کی آ تکھ کا صرف ایک کونہ درست نشانے برنہیں تھا۔ اس کی آ تکھ کا صرف ایک کونہ

اچا تک اے خوف نے آن لیا۔ بیاس کا پی تھا
اس کامحبوب پی جواس ہے بیاہ محبت کیا کرتاتھا جس
کی اس نے تین سال دل وجان سے خدمت کی تھی۔ ب
اختیاراس کا دل بحرآ یا اور پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔ گونگا
بہرا اور معذور تو وہ بہلے ہی تھا۔ لیکن اس کر کت نے
اسے اندھا بھی بنادیا۔ اب وہ کسے زندہ رہے گا۔ وہ
سسکیاں لیتی ہوئی باہر کی طرف بھا گی اور ایک ہی سانس
سسکیاں لیتی ہوئی باہر کی طرف بھا گی اور ایک ہی سانس

زحمی ہوا تھااوراس میں سےخون رس رہاتھا۔

تھوڑی دیر بعدوہ اسپتال کی طرف جانے والی سروک پرتیزی سے دوڑر ہی تھی، شامو کے جسم میں حرکت ہوئی۔اس کی دا ہنی آئکھ ذرای تھلی اور سیاہ پتلی دائیں بائیں حرکت کرنے لگی۔

اچا تک ٹنڈ ہاز دکا سہارا کے کروہ فرش پراوندھے منہ کیٹ گیا اور تھوڑی فرش پرٹکا کراس نے جم کو ذرا سا آگے بردھایا۔ بخت فرش پر تھیئے ہے اس کے چہرے سے خون بہنے لگا لیکن دہ بردھتا چلا گیا۔ دوسری دیوارتک پہنچ تہوئے مارا ہوچکا تھا۔ یہاں سے اس نے سارا مدورلگا کراپ نے سارا کے دائق سے جم کو کھڑا کرلیا، دیوار کا سہارا لے کراس نے دائق سے اس نے حراس نے دائق سے اس نے حراس نے دائق سے اس نے حراس نے دائق سے اس نے دوسری تلوارا تاری اور زمین پر کھینک دی۔ گردن فرخی کرکے اس نے دوسری تلوار اتاری اوراسیے آپ اور مین پر گھینگ دی۔ گردن فرخین پر گھینگ دی۔ گردن فرخین پر گرادیا۔

EOM WWW.PAKSOCIETY COM

کی طرف بڑھا، دروازے کے سامنے پینے کرتلواراس نے فرش پررکھ دی اور دوبارہ واپس ہوکر دوسری تلوار دروازے تک پہنچانے میں اسے بیس منٹ سکے، فرش پر کھنٹنے سے اس کا ساراجم خون میں نہا گیا۔

منڈ باز واوردانتوں کی مدد سے اس نے دونوں تواروں کو دروازے کے عین سامنے ایک دوسرے کے سہارے اس طرح کھڑا کیا کہ باہر سے آنے والا جونہی بیٹ کھولے ان کا شکار ہوجائے۔ اب وہ کھٹٹا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا کمرے کا سارا فرش اس کے خون سے مرخ ہور ہاتھا دوسری آنکھی ہو جھ بڑنے سے ناکارہ ہوتی جاری تھی کی نہ کی طرح وہ کھڑ کی تک بہنے ہی گیا دانتوں جاری تھی کی نہ کی طرح وہ کھڑ کی تک بہنے ہی گیا دانتوں سے بیٹ پکڑکروہ ٹاٹکوں کے شڈ پر کھڑا ہوگیا اورایک ہی جسکے میں کھڑکی پر چڑھ گیا۔ اب وہ کھڑکی میں لیٹا ہوا تھا جسکے میں کھڑکی پر چڑھ گیا۔ اب وہ کھڑکی میں لیٹا ہوا تھا جسکے میں کھڑکی پر چڑھ گیا۔ اب وہ کھڑکی میں لیٹا ہوا تھا شے دورز مین نظر آرہی تھی۔

یپ باربار وہ آپی زخی آ نکھ کھولتا اور دروازے کی طرف دیکھ لیتا۔

وقت دهرے دهرے کھک رہاتھا، رجنی ڈاکٹر کے پاس پینجی تو وہ آیک مریض کے آپریشن میں مصروف تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ فارغ ہوتے ہی اس کے گھر بینج جائے گا، یہال مزید تھر نا بریار سمجھ کر وہ الئے گھر بینج جائے گا، یہال مزید تھر نا بریار سمجھ کر وہ الئے پیروں گھر کی طرف بھاگ۔ تیزی سے سیرھیاں عبور کرتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے پر جانپنجی۔ عبور کرتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے پر جانپنجی۔ ایک لمح کے لئے رکی اوراس نے سوچا کہ وہ روکراپنے قصور کی معافی مانے گی۔

کمرے کا دروازہ ای طرح بند تھا جیما کہ وہ چھوڈ کرگئی تھی۔ اس نے جھکے سے دروازے کو کھولا اور تیزی سے اندرداخل ہوئی۔ با اختیاراس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ تکلی۔ تیز دھار تکواریں اس کے آرپار ہوچکی تھیں ۔ کھڑکی میں بڑے ہوئے کوشت کے ڈھیر میں حرکت پیدا ہوئی اورا گلے ہی لیے خون میں نہایا ہوا ایک جسم کھڑکی سے نیچ گر بڑا۔

#### قبطنبر:116



## وه واقعی پراسرارقو تون کاما لک تفاءاس کی جرت انگیز اور جادونی کرشمه سازیان آپ کودنگ کردین گی

گزشته قسط کا فادعه

حضور میں تو تھم کاغلام ہوں ، جھےا ہے وش میں کرنے والا عامل جو تھم دے گاوہ میں کرنے پر مجبور ہوں ، آپ جب اپ علم سے مجھے حاضر كر كے بي توبيمى معلوم كر كے بيس كر جھے اس كام پر لگانے والاكون ہے اور كس فحلى كاما لك ہے۔ بيان كررولوكا يولا بيس تو معلوم كرسكا مول ليكن اكرتوبيان كرد مے كا تورام داس بھى من ليس مے جوكداس مسائل سے متاثر ہيں۔ بيرس كر بيولد بولا -مها پرش آپ کی بات کویس رونیس کرسکنا محرآ پ سے میری بنتی ہے کہ میں جس کے وٹی میں موں اس سے آپ جھے آزاد کرادی تبین تووہ مجھے بہت کشٹ دےگا۔رولوکا بولاتو فکرنہ کر، میں مجھے اس ہے آزادی دلوادوں گااور پھروہ تیری گردکو بھی نہیں پاسکتا، یہ سننے کے بعد میولہ چند کھے خاموش رہا، پھراس نے ساری کھاسنادی کررام واس کا پچیرا بھائی تلسی واس نے بیسب کرایا ہے اور بیکرنے والا ایک سادھو ہے جو کہ قلال جنگل میں بیٹھا ہے،اس کے بعدرولوکائے اس ہیو لےکواس سادھوسے آزادی دلا دی اور کیا ہواعمل الث دیا تو اس عمل نے تلسی داس کی زعر کی اجر ن کردی۔ عربھی داس بھی کا ئیاں تھا ایک گیانی نے اسے بتادیا کہ میل تم پر ایک بہت بوے گیانی نے الث دیا ہے اور اس عمل کا تو ڑو ہی کرسکتا ہے۔ خرروئے وحونے کے بعد اس عمیانی نے بتاویا کرتہا راعمل الث کس نے کیا ہے لہذا تلسى داس كتابكارولوكاك پاس آيا وررولوكاك پاؤل پراتورولوكاكواس پررهم آسميا اور پهررولوكائے تلسى داس كوتما ماؤيتول سے تھیک کردیا،ادھرزالوشا.....جنگل سے نکلنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچا جہاں کہ ایک بہت ہی بڑا سایہ دار برگد کا درخت تھا،اس ورخت کے یتے بیٹھ گیا، ایک سادھوکاروپ دھار کراورگاؤں والوں کواپن جناتی طاقتوں کے بل بوتے پر چند چیکار دکھلائے تو گاؤں والمياس كے گرويده ہو محتے ، دراصل زالوشا كااصل مقصد بير تقا كهاس گاؤں بيس سادھو كے روپ بيس بييشكر رولوكا ، التش اور ماتى پر نظر ر کھے گا اور موقع ملتے ہی سب سے پہلے رولو کا کوئتصان پہنچائے گا، مگر رولو کا اپنے کرے میں بیشا اور بل بل کی ساوھو کی خبریں رولو کا كول رى تيس \_رولوكا كے مونوں پر برى معن خرمكرا مث مودار موئى \_ (اب آ مے برهيس)

> رواسوكا كرنها تكار"زالوشا..... چاہے تو کتنے ہی روپ بدل لے، میری نظروں سے پوشيده جيس ره سکتا-"

رولوكا اس كے بعد ائى كردن جھكا كر بيھ كيا، ایا لگا تھا کہ وہ بہت دور کی سوج رہا ہے اور پھر چند منث بعدى رولوكانے اپناسراو يركوا شايا۔

اب رولوكا كے سامنے زالوٹناكى سارى حقيقت كل كرآ كي تقى كه "زالوشا .....اس كا وَس مِي سادهوكا روب دھار کر کیوں بیٹا ہے۔"

دراصل زالوشانے بیرسوچ لیا تھا کہ'' گاؤں

والوں کو چند چیکار و کھلا کر گاؤں کے لوگوں کو اپنا گرویده بنالون گااوراس طرح بیس آ رام سکون سے پر ار بول گا، اور پھر در پر ذہ اپنے وسمن رولو کا دینو با با اور مانی کے خاتے کے لئے کوئی مضبوط منصوبہ مرتب كرول كااورموقع ملتے بى سب سے پہلے بيرولوكا جو كه بيرے اور التق كے درميان كود پڑا ہے اے حتم کردوں گا۔

اور جب رولوكاختم ہوجائے گا، اس كے بعد التمش اور مانی کی کیا حیثیت ہوگی ،ان دونوں کونو چنگی بجا לני מספר לפר לכפט לב"

Dar Digest 66 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copied From

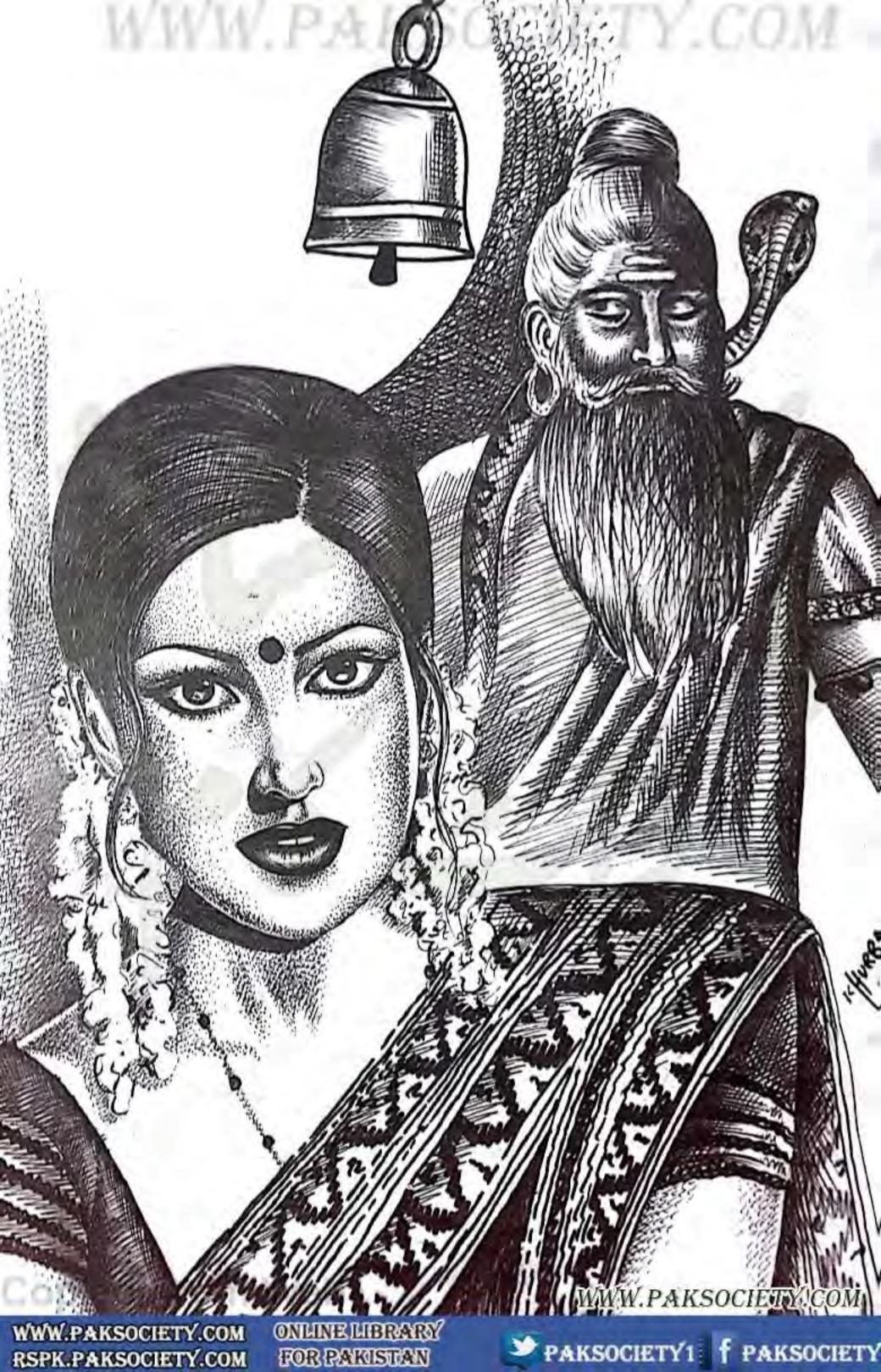

پھر رولوکا دل ہی دل میں خوش ہوتے لگا، اس کے بعد اس کے منہ ہے آ واز تکلی۔ '' ذالوشا تو بھی کیا یا د کرے گا، میں تیرے ساتھ چوہے اور بلی والا کھیل کھیل کراییا نڈھال کروں گا کہ ایک قدم چلنے ہے بھی قاصر ہوجائے گا..... سادھو بن کر چند دن تو عیش کرلے، پھر میں تجھے اس حال میں کردوں گا کہ تو سر پر یا وُل رکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔''

ادھر جب ٹھا کر برگد کے درخت کے پاس پہنچا توبیدہ مکھ کر جیران ہوگیا کہ سارا گاؤں سادھومہاراج کے پاس موجود ہے، اور سادھو مہاراج گاؤں والوں کو بھاش دےرہے ہیں۔

تھا کر کو قریب دیکھ کرگاؤں والے ایک طرف کو ہٹ گئے تاکہ تھا کر صاحب سادھو مہاراج کا درش کریں اوران کے چرن چھو ئیں اورایا ہی ہوا۔

تھا کرنے سب سے پہلے مہارات کو یرنام کیااور پھر مہارات کے سامنے جھک کران کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور پھراہیے دونوں ہاتھوں کواہیے سر پر پھیرلیا۔

پھر شاکر گاؤں والوں سے تناطب ہوا۔" گاؤں والو! تم لوگ کیا ای طرح مہاراج کا درش بھی کرتے رہو گے یامہاراج کے لئے جل پانی اور بھوجن کے لئے کوئی ایائے کیا بھی ہے کہنیں۔"

یدی کرگاؤل والے خاموش رہے تو تھا کرنے پھر کہا ایک نوجوان ہے۔ "نو میرے گھر بھا گا بھا گا جا اور تھا کرائن ہے کہنا کہ" مہاراج کے لئے گرم گرم پوریاں ترکاری اور کی بھی تیار کردیں۔اوریہ تمام چیزیں لے کر ترنت آجا۔"

یہ سنتے ہی سادھومہاراج نے کہا۔''ٹھا کر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔۔ میں کھانے پینے سے بہت دور ہوں ۔۔۔۔۔ میں نے تو دنیاوی چیزوں کو تیا گ دیا ہے۔ تم میرے لئے کوئی بھی چیز نہ منگاؤ، مجھے گیان دھیان میں لگار ہنے دو۔''

پھرسادھونے تھا کرکواپنے بہت قریب بلایا اور تھا کر کے کان میں کہا۔" ٹھا کرتو رات کے اندھیرے

میں جو پچھ بھی کرتا ہے یہ تیرے لئے ٹھیک نہیں ہو اپنی حرکتوں کو چھوڑ دے، ادر اب اگر تو نے اندھیرے کا تھیل کھیلاتو تیرے تن میں اچھانہیں ہوگا۔''

یہ سنتے ہی تھا کر کی گرون شرمندگی ہے جھک گئی اور پھر تھا کرنے اپنا سرسادھو کے پاؤں پرر کھ دیا اور بولا۔

"مہاراج شاں کردیں ..... میں آج ہی ہے سب کچھ چھوڑ دول گا۔آپ مجھے معاف کردیں۔" سادھواور ٹھا کر میں بیہ باتیں بہت دھیمی آ واز میں ہور ہی تھیں۔اس کے بعد سادھونے ٹھا کر کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور بولا۔" ٹھیک ہے تو آپنی بات پر قنام رہنا۔"

پھر شاکرنے اپنے بندوں سے کہا کہ ''مہاراج کے لئے برگد کے درخت سے تھوڑا ہٹ کر ایک کٹیا بنادی جائے تا کہ مہاراج رات سے اس کٹیا میں آ رام کریں۔'' بیانے ہی شاکر کے آ دمیوں نے حجمت بث ایک شاندار کٹیا تیار کردی۔

فاکرنے مہاراج ہے کہا۔ 'مہاراج آپ کے لئے کثیا میں نے تیار کرادی اوراس میں آپ کے آرام سکون کے لئے سارے انظامات کردیئے گئے ہیں۔ اور آپ جب چاہیں کثیا میں جاکر آ رام کر بجتے ہیں۔ اور ویے بھی آج کل وقفے وقفے سے پانی برس رہا ہے۔ لیکن یہ آپ کا چشکار ہے کہ بارش کا پانی اس ورخت پر نہیں گردہا ہے۔ نہیں گردہا ہے، ویسے مہاراج میں اپنا ایک بندہ آپ کی سیوا کے لئے چھوڑے جارہا ہوں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے چھوڑے جارہا ہوں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے چھوڑے جارہا ہوں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑے جارہا ہوں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑے جارہا ہوں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑے جارہا ہوں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑے جارہا ہوں ، آپ کو جس چیز کی سیوا کے لئے جھوڑے ورا حاضر کردے گا۔''

اور پھرسادھومہارات کی اجازت سے تھاکراس جگدے واپس آگیا۔ ٹھاکر کا بندہ سادھومہاراج کے پاس بیٹھ گیا، مہاراج کے منہ سے کوئی لفظ کسی کام کے لئے فکلا اور وہ جھٹ وہ کام کردے۔ لیکن سادھومہاراج گاؤں والوں کی بیتا سنتے رہے اور ہاتھ کے ہاتھ اس مصیبت سے چھٹکارا کے لئے حل بتا تے رہے۔ مصیبت سے چھٹکارا کے لئے حل بتا تے رہے۔ شام سے پہلے مہاراج اس بندے سے

Dar Digest 68 January 2015 AKSOCIETY.COM

بولے۔ ' کٹیا میں جا کر دیا جلادے اور دیا جب جل جائے تو آ کر جھے بتادے۔"

بيسنة بى وه بها كا مواكميا اوركثيا بي ويا جلاكر ترنت آیا اور مہاراج سے بولا۔"مہاراج میں نے دیا جلاديا ٢- إلى جلناجا بي تو چليس"

ساوهو مباراج نے لوگوں سے کہا۔ "الوگوا ميرے آرام كا سے ہوكيا ہے، اور رات سے كوئى بھى ميرے ياس سآئے .....کل دن سے، ميں پرتم لوكوں ے ملوں گا، دراصل رات کا اندھرا تھیلتے ہی میں گیان دھیان میں لگ جاتا ہوں ،اچھاابتم لوگ اپنے اپ كرول كوجاؤك

اور سے سنتے ہی گاؤں کے سارے لوگ اپنے اہے گھروں کو چلے گئے اور سادھومہاراج اپنی کٹیا میں آگئے۔

مات كاندهرايورے كاؤل يرمسلط تها، تمام كم کے لوگ میتھی نیند میں تھے۔ مرایک ایسا گھر بھی تھا جس میں دوعور تیں جاگے رہی تھیں ، ایک ماں اور دوسری اس کی بنی جوال سال رامنی ۔

- رمنی سے اس کی ماں بولی \_"ار مے جنم جلی میری بات مان اورتو سادھومہاراج کے پاس اس سے جلی جا۔ - مہاراج کی سیوا کر کے اپنا جیون سنوار کے، تیرا باب مر گیا..... غربت مارے کئے چھوڑ گیا..... اور غربت کی وجدے تیری جوانی اکارت جاری ہے۔ تو گاؤں کی سب سے سندر ناری ہے مرکوئی آ تھا اٹھا کر

بھی ہیں ویکھنا کہ ہم غریب ہیں۔ سادھومہاراج بہت ہنچے ہوئے ہیں۔ون جر لوکوں کے سامنے چھکار پر چھکار کرتے رہے، میری بات مان لے، مہاراج نے بھے پردیا کردیا تو تیراجیون وسنورجائ كارابيا كركے منہ ہاتھ دھوكرصاف صاف . چولی اور چندری کین کے۔

مہاراج کوائی بیتا ساکران کے دل میں کھر كرليما اور ويسے بھي تو اچھي بھلي بات كرليتي ہے۔اور مال به یادر کهنا کهاس بات کی سی کو بھنگ ندیگے .....میرا

س کہتا ہے کہ مہاراج ضرور بھے پر کریا کریں گے۔اچھا اب تو جلدی سے کیڑے بدل کے۔مند ہاتھ میمی ذرا المجى طرح دهوليتا

خرر منی نے ماں کی بات مان لی۔ وہ خود مجمی عائتی کہان کے کھرے فربت دور ہوجائے ،اس کا بھی بیاہ کسی اچھی جگہ ہوجائے۔غربت کی وجہ ہے اس کی اٹھتی جوانی کوکوئی آ نکھاٹھا کربھی نبیس و یکھتا تھا۔ كوئى آ دھا گھنشە بىس رىمنى دھلى ہوئى چندرى اور

چولی پہن کر تیار ہوگئی۔

اور پھر دونوں ماں بیٹی کھرے تکل کرمہاراج کی كثيا كى طرف بوھنے لگیں۔كوئی پندرہ منٹ كاراستہ تھا۔ دونوں کٹیا کے قریب سی میں۔ ماں بولی۔ میں برگد کے ورخت کے پاس بیکھتی ہوں تو مہاراج کی کٹیا میں جا۔ "بیہ س كرر كمني بولى \_ "مال اگر مهاراج في بيرگاد يا تو؟"

"مال بولی-"ارے ایسا تہیں ہوگا..... مہاراج بہت ویالو ہیں ..... میرامن اندر سے کہدر ہا ہے کہ مہاراج تیری قسمت ضرور بدل دیں مے۔ تو تھرانہیں ارے پاکل مطلب کے لئے تو نہ جانے کیا "ーチャットノレ

ر منی کاول زورزورے وھوک رہاتھا۔رات كا اندهيرا قرب و جوار كويبت ڈراؤنا بنار ہا تھا۔ ہر طرف اندهرابی اندهرانها مگرمهاراج کی کثیا میں دیا جل رياتھا۔

خوف وہراس کے چنگل میں پھنسی نڈھال قدم ا شاتی ہوئی رکمنی کٹیا کے دروازے پر بھی گئی کدائے میں اندرے آواز آئی۔ 'رکمنی اندر آجا۔''

ابنانام س کررمنی الجنبے میں بر گئ کے" مہاراج نے ایے گیان سے میرانام بھی معلوم کرلیا۔ مہاراج وافعی بہت چھکاروالے ہیں۔"

خرر منی کٹیا میں داخل ہوگئ۔ اندر جاتے ہی ر منی نے مہاراج کو برنام کیا، اسے دونوں ہاتھ جوڑ کرتو مہاراج نے بھر پورنظر سے رکمنی کا جائز ہلیا۔ رکمنی پر جوانی اس قدر مہربان ہوئی تھی کہ رکمنی کو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Dar Digest 69 Januarywww.PAKSOCIETY.COM

چىسے چيونٹيال ى رينگنے لكيں۔

مہاراج کا ہاتھ ذرااوراو پرکو بوحا ....اس کے بعدمهاراج كاماته ركمني كى كردن تك اللي كي كيا .....اور پھر مہاراج نے اس کی گردن کوسبلانا شروع کردیا۔

دوجوان جمم پہلوبہ پہلوتھے۔رمنی کےجم میں جیے بھونچال سا آنے لگا۔اس کی بیجانی کیفیت اندرونی طور پر ہلچل مجانے لگی۔

مہاراج کے ہاتھاب گردن سے ہوتے ہوئے اس كے كالوں كوسبلار بے تھے۔ پھرمہاراج كى الكلياں رمنی کے ہونوں پر گدار پیدا کرنے لکیس اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پوٹوں پر بھی بلکا دباؤ پڑنے لگا۔ رمنی کا پورابدن ڈو کنے لگا۔اس کے پورے جسم میں جیسے کرنٹ سادوڑنے لگا۔

مہاراج کی آواز دور سے آئی ہوئی محسوس مولى\_"ركمني .....!!"

رمنی کے منہ سے تکلا۔"جی مہاراج۔" "رمنی آج تو نہال ہوجائے کی ..... دولت تیرے کھر کی باندی ہوئی۔ آج رات تیراسار اکشد دور

''رکمنی۔'' مجھے کوئی اعتراض تو نہیں۔ تو اندر ے خوش تو ہاں۔"

"جى مهاراج! من آپ كى سيوك مول" پھر مہاراج نے ہولے سے رمنی کو بستر پر لٹادیا۔اوراپے گرم نتیج ہوئے ہونٹ رمنی کے ہونوں يرركه دين اليا موت بى ركمنى اندر سے يورى طرح كانب ك كى -ركمنى كے دونوں پوٹے بوجھل ہوكر بند ہو گئے تھے۔رکمنی اپناسدھ بدھ کھوچکی تھی۔وہ جذبات استدر کے گرداب میں حال سے بے حال ہوچی

مهاراج نے اے نجو اکرر کھدیا تھا۔وہ جذیات کے طوفان میں ہے کی طرح اڑتی پھردہی تھی۔اس كے ليے ليے سائس اسے الكل پھل كرر بے تھے۔ اور بعروه يكدم عرهال موكر بسده موكى اس كهموش

و کھے کر گاؤں کے جوان عمل عمل کرا تھتے تھے۔ کوراریک، حجمیل ہے زیادہ محمری غزالی آئسیں، دکش دلفریب گلاب کی چھڑی جے ہونث، کرے نیج تک بل کھائی ہوئی تا کن زلفیں، حال متاتی اور کسا کسابدن، دیکھنے والول كي ول كي دهر كنيس تيز كرديتا تقا\_

رمنی پرنظر پڑتے ہی مہاراج تو رمنی کی دلکشی میں جیے کھو گئے تھے۔ وہ یک تک رکمنی پرنظریں جمائے ہوئ وحوال سے بیگانے تھے۔

"مہاراج ...." رکمنی کے منے سے تکل او جیسے مباراج چوتک مے اور منہ سے لکلا۔"رکمنی تو آ گئی.... مجھے سب پتہ ہے ..... تیرا باپ تم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب تم دونوں ماں بنی غربت کی چکی میں يس ري اور غربت كى وجدے تھے كوئى" ير" تبيس مل رہا۔ خرکل کا سورج تیرے لئے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ بس سے یاد رکھ کہ" کرے کی سیوا ..... تو كھائے كى ميوا"

رمنی بولی-"مباراج آپ کوتو سب کچرمعلوم ب على كيا بتاؤل ..... بن آب جھ يرديا كرديس ..... تا كد مارے كشك كے دل حتم موجا عي ..... يس بورى زعد كى آب كے لئے برار تعنا كروں كى۔"

دراصل زالوشا ..... جو کہ سادھو کے روپ ہیں تھا۔ وہ تو ویسے بھی جوان تھا۔ رہنی کی البڑ جواتی قیامت خِز، كما كماجم نے زالوشا كے جذبات كو بحر كا ديا تھا۔ مہاراج کی آواز سنائی دی۔"رکمنی میرے قريب آ ..... تاكه من تيري بيسكوني كوسكون من بدل دول اورغربت كوتھے سے دور بھكادول\_"

ر کمنی مہاراج کے سامنے بیٹھ کی تو مہاراج نے ر منی کا ہاتھ پکڑااور بولے۔"ارے تو کہاں بیشربی ہے ادحرے میرے قریب بیٹے۔ ''اور پھر مہاراج نے رائی کا ہاتھ بکڑ کر اپن طرف کھینا تو رکمنی کھینی جلی گئے۔ اور مباداح کے زم گداز بسر پر جیسے گر گئے۔

مہاراج نے رکمنی کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں لے كراے سبلانا شروع كرديا۔ ركمنى كے يورے جم ميں

Dar Digest 70 January 2015

Copled From

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



تدریا۔ اور جب اس کے حواس بحال ہوئے تو مہاراج ک آ وازسنائی دی \_" رحمنی \_"

"جىمهاراج....."

" رمنی آج تو پوتر ہوگئ ..... تونے میرامن خوش كرديا۔ مِن بھى كھے خوش كردوں كا۔ بھولے سے بھي تو ا پی زبان کمی اور کے سامنے نہ کھولتا۔ اب تو جا..... ہونے والی ہے، تیری مال برگد کے درخت کے نیج بیقی ہے۔اے ساتھ لے کرجلدی سے کھر چلی جا.... اوركل كى رات كزاركر جب منع توسوكرا تفي كي تيرا كمر وهن دولت سے بحرا ملے گا۔ اور بہت تھوڑ ہے دتوں میں تیرابیاه بہت اچھی جکہ ہوجائے گا۔ 'اور پھرمہاراج کی بات سنتے ہی رمنی نرھال قدموں سے چلتی ہوئی کثیا ے نکل کی۔ ماں اپنی جکہ بیٹی ہوئی ملی۔

مان بحربه كاراورجهان ديده كلى سارى حقيقت کوجان کی رکمنی کی حالت اور حال دیکھر۔

اور پھراييانى ہوا جيسا كەمھاراج نے كہا تھا۔ دوسرے دِن رمنی کا کھرسونے جا ندی سے بھر کیا تھا۔اس کے بعدتور منی مہاراج کی دیوانی ہوئی ....اب وہ خودائی ماں سے بولتی ..... "ماں میں تو مہاراج کے یاس جارہی ہوں ..... كيونكر سيواكر نے سيوه ملتا ہے۔

برگد کے درخت کے نیچے بیٹے سادھومہاراج کو ایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ چوشے دن سے مہاراج جب ورخت کے نیچے بیٹھے تو نہ جانے کہاں سے ایک زہر یا بہت لیا سانے آ کرمہاراج کی گردن میں اپنا مھن كا را الله ما اورات و كيم كر كاول والا اور بحى مهاداج كعقيدت مندمونے لكے تھے۔

اب تو ہررات پاپ ہونے لگا تھا۔ اندھرا سے بی رکمنی کی کٹیا میں آ جاتی اور رات بحرمہاراج کی سیوا میں گزار دی ۔ دراصل مہاراج نے اپنی تفید طاقتوں ہے رکمنی کو سخر کرلیا تھا۔ اور مہاراج چونکہ جنائی طافت والے تھے۔ گاؤں والوں کے لئے سادھومہاراج لیکن حقیقت میں زالوشا۔

اوحر رولوکا نے حتی فیصلہ کرلیا کہ اب

زالوشا.....عرف سادهومهاراج كاخاتمه كروينا جائية-فیک دسویں دن مہاراج مع سورے اٹی کٹیا سے لکل كرآئے اور بركد كے ورخت كے يتے بيٹ كئے۔ دن کے میارہ بچتے ہی لوکوں کی بھیٹرلگ کئی۔

سوا ممیارہ بجے وہ سانپ نہ جانے کدھرے ریکتا موا آیا اور مهاراج کی گردن کے گردلیث کیا۔ اور بيروز كامعمول تفاكه سانب خود بخود آكر مهاراج كى

كردن ميں ليث جاتا تھا۔

آج رولوکائے مہاراج کے بیٹھتے ہی مہاراج عرف زالوشا..... کے گردا یک مضبوط حصار قائم کردیا تھا اورساتھ ہی ساتھ اب مہاراج کی زبان بھی بند کردی تھی۔مہاراج بولنے سے قاصر تھے۔

ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے، سانپ کا دھڑ اور براد برکوا تصف لگا ورمهاراج کی گردن کے گردسانے کا کھیرا کنے لگا۔ میدد کیھے کرلوگوں کی آسمیس پھٹی کی پھٹی

سانب او پر کوانھتے اٹھتے اسے سروالے حصے کو ایک شاخ کے گرد کیشنے لگا،اس کے بعدلوگوں نے ویکھا کہ مہاراج کی گردن کوسانپ کی دم نے اپنے کھیرے میں جکڑ لیا تھا، پھرسانپ نے اپنے پورے وجود کواو پر کو محینینے لگا دراس طرح مہاراج اوپر کوائفے کے۔

مہاراج اب بےسدہ ہو تھے تھے۔مہاراج کی دونوں آ تکھیں باہر کو اہل پردی تھیں۔ اور پھریک بیک مہاراج کے پورے جم میں شعلے بھڑک اٹھے اور مباراج دحرام سے نیچ کو کرے، ان کا پورا وجود مجرعة موع فعلول من عائب موچكاتها\_

اس جکہ جمع سارے لوگ جیران وسششدر تھے كه بيهوالو كياموا\_

اور پر چند من مي شعليم مو كے او لوكوں نے دیکھا کہاس جگہ تھوڑی می راکھ یوی تھی کہ اجا تک تیز ہوا چلی جس نے اس را کھ کواڑ اکر فتم کردیا۔ اورورخت يرجومهيب خوفناك اوردمشت تاك سانب شاخ سے لیٹا تھا وہ بھی عائب ہوچکا تھا۔اب

Dar Digest 71 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



لوگ ہرطرح کی ہاتیں کرتے ہوئے خوف کی حالت میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور اس طرح رولوکانے زالوشا کے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کردیا تھا۔

☆.....☆.....☆

تھیم وقار اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، آج چھٹی کا دن تھا، ان کے سامنے ایک کتاب پڑی تھی ، اور وہ اپنے خیالوں میں کم تھے کہ اتنے میں رولو کا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔

سرے میں وہ ان ہوں۔ عکیم وقار کی آئیسیں کھل گئیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ "آئے تھیم صاحب ..... تشریف رکھیں ..... دراصل میں آپ ہی کا انتظار کردہا تھا کہ آپآ ئیں تو دونوں ل کرجائے پئیں۔"

وونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا ..... رولوکا تھیم وقار کے سامنے والی کری پر بیٹھ گیا۔ تو تھیم وقارنے آ واز دے کر ملازم سے کہا کہ "دوکپ عاشے لاؤ۔"

میز پر کتاب دیکی کررولوکا بولا۔ "دھکیم صاحب لگتا ہے بیہ کوئی دلچپ کتاب ہے اور بھی وجہ ہے کہ آپ کی میز پر بڑی ہے۔ اگر الچھی ہے تو جھے بھی سنائیں .....ویہ بھی آج چھٹی کا دن ہے، اور میں بھی آج فارغ ہوں۔"

اتے میں ملازم دو کپ جائے لے آیا اور دونوں کے سامنے رکھ کر چلا گیا تو تحکیم وقار ہولے۔

دونوں کے سامنے رکھ کر چلا گیا تو تحکیم وقار ہولے۔

"آپ جائے بیک اس کے بعد میں کتاب شروع کرتا ہوں۔" کتاب کا مصنف لکھتاہے کہ" بیدواقعہ حقیقت پر بنی ہے۔" اور پھر چائے پینے کے بعد تھیم وقار کتاب بر منے گئے۔

کتاب کاتام ہے۔ 'ونیل کھے۔'' کرامت کاباپ بردھئی تھااور ایک قصبے بیس رہتا تھا۔ اس کا نام سلامت تھا۔ وہاں پر زیادہ آبادی کسانوں اور کاشت کاروں کی تھی، سلامت بل اور دوسرے کاشت کاری کے اوز اربنانے کا ماہر تھا اور اس

کے سواکوئی دوسرایہ کام کرنے والانتھااس لئے اس کے پاس کام کی کئی نہی ، سارے کسانوں اور کاشت کاروں کو اس کی ضرورت پڑتی تھی اس لئے سب ہی آتے سے ، سلامت نہایت مناسب اجرت پرسب کا کام کردیا کرتا تھا اگر وہ چاہتا تو زیادہ بھی کما سکتا تھا۔ کیونکہ ہر کسان شہر جا کرتو کام نہیں کرواسکتا تھا اس سے کام کروانے پر مجبورتھا مگر سلامت نے بھی کمی کی مجبوری کے دول کے داس کی اس اصول پرسی کی وجہ سے سب اس کی کے ۔ اس کی اس اصول پرسی کی وجہ سے سب اس کی عزت کرتے تھے اور اس تھیے میں سلامت غریب عورت کرتے تھے اور اس تھیے میں سلامت غریب ہونے پر بھی باعز سے زندگی گرارد ہاتھا۔

کرامت ای جگہ پیدا ہوا تھا اور جب چارسال
کا ہوا تو اس کا نام تھے کے اسکول بیں اکھوادیا گیا اور
دین تعلیم اس کی مال کرنے گئی، کرامت شروع بیں
پڑھتا گیا اور وہ اپنی کلاس کا چھالڑکامشہور ہوتا گیا۔ یہ
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس بیں پڑھنے
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس بیں پڑھنے
کے لئے دوسرے اسکول بیس جانا پڑتا تھا۔ یا نچویں
کلاس کرامت نے بڑی نمایال پوزیشن لے کر باس کی
اور وہ ہائی اسکول بیں داخل ہوگیا۔ سلامت کی خواہش
قفی کہ کرامت پڑھ کرمرکاری ملازمت کرے اور بڑا
آفیسر بین جائے ، انفاق سے کرامت کا کوئی بہن یا بھائی
نہ تھا اس کئے والدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔
دوہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ نہایت کھلا
علاقہ تھا چاروں طرف کھیت تھے اور باغات تھے۔
علاقہ تھا چاروں طرف کھیت تھے اور باغات تھے۔

یہاں پر بچوں کے کھیلئے کودنے کو بہت جگرتھی باغات میں کھیل فروٹ بھی تھا اور جھوٹا موٹا شکار بھی بل جا تا تھا۔
کھڑے ہوتے اور خوب تفریخ کرتے ہے زیاوہ بوئی کھڑے ہوتے اور خوب تفریخ کرتے ہے زیاوہ بوئی جگہ نہ تھی ، اس جگہ کے ہراؤ کے کوسب جانے ہے اس کے ان سے بی خیبیں کہتے ہے ، ان کی شرار توں پرڈانٹ بھی دیا کرتے ، اور ضرورت پڑی تو مار بھی دیا کرتے ، اور ضرورت پڑی تو مار بھی دیا کرتے ، اور ضرورت پڑی تو مار بھی دیا کرتے ہے ، اور ضرورت پڑی تو مار بھی دیا کرتے ۔ خواس کی شکایت گھر پر نہیں کرتا تھا اس

Dar Digest 72

Januarwww.PAKSOCIETY.COM

کے کہ شکایت کرنے کی صورت میں اس کے والدین اس کو اور بھی ڈانٹے تھے کہ تونے ضرور پچھ شرارت کی ہوگی۔ اس ماحول میں بچے شرارت تو کرتے تھے مگر بروں کی نظروں سے نچ کر بڑے سب لوگ تھے ،سب ان کو برے کام سے رو کئے اور مارنے کاحق رکھتے تھے ، پچوں کوسب سے ڈر تا پڑتا تھا ، پھر بھلا بچوں سے غلط کام کیسے ہو سکتے تھے ، ہر بڑے کی نظران پر رہتی تھی ، بچہ کی کاہو ہرکوئی اپنا سمجھ کران پر نظرر کھتا تھا۔

ایا ماحول اور انسانوں کا ایسارویہ پڑھ کر شاید
آن کا انسان جرت کرے اور کرے گا۔ مگر راوی بھی
حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ماحول تھا اور ای
ماحول کی ہے کہانی بیان کرتے ہیں کہ کرامت ساتویں
میں بڑی اچھی پوزیش لے کر گیا۔ اسکول میں ہی
دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بن گیا اور چھٹی کے
بعد اس نے کتا ہیں ایک لڑکے کے ہاتھ گھر بھیج دیں
اور چھلڑکے اپنی اپنی غلیلوں کے ساتھ شکار پرچل
اور چھلڑکے اپنی اپنی غلیلوں کے ساتھ شکار پرچل
دو آگے بڑھے گئے آگے ایک نہر تھی ، مگر پانی زیادہ
مہیں ہوتا تھا، تین لڑکے چھلی کے شکار کرنے نہر کے
مارے بیچھ گئے۔

کرامت کے ساتھ شمشاد اور احمد رہ گئے وہ غلیل کے شکاری تھے۔

شکارتوان کوفاختداور تیتروں کا کرنا تھااوران کی تلاش میں نہرے آ گئے تھے۔

دوڑا تاریتاہے۔ شمشاد کونیل کنٹھ نظر آ گیا اور وہ اس کے قریب بھی چلا گیا مگر جب ذرا فاصلہ رہ گیا تو وہ اڑ گیا اور ہیں

یجیس قدم کے بعد پھرز مین پر بیٹھ گیا شمشاد پھرد ہے پاؤں اس کی طرف بڑھااور بڑی ہوشیاری سے اس کے قریب پڑنچ گیا، مگر پھرٹیل کنٹھ اڑ گیا اور آ کے بیس پچیس قدم دور بیٹھ گیا، کرامت نے کہا۔''شمشاد کیا کررہا ہے بیاتو کچھے دوڑا تارہے گا، ہاتھ نہیں آئے گا۔''

شمشاد بولا۔ "ذرا فاصلہ رہ گیا تھا اب کے کیڑلوں گا۔ "اوروہ دیے فقد موں پھراس کی طرف جلا۔ مگر وہی ہوا۔ حمزہ بولا۔ "حجھوڑ اس کوسامنے جھاڑیوں میں شکار ملے گا۔"

شمشادنے نیل کنٹھ کی طرف منہ کرکے کہا۔ "اچھا دوست خوش رہ تو نے خوب دوڑایا میں جاتا ہوں یک

احریمی قریب آگیا اور بولا۔"اب تواس سے
اس طرح کہدرہا ہے جیسے یہ تیری بات مجھدہا ہے۔"
یہاں کر کرامت نے کہا۔" کہنے میں کیا برائی
ہے۔دوست کہا ہے وشمن تونہیں کہا۔"

نیوں ہنتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف چلے گئے۔جھاڑیوں میں انہوں نے کچھٹکار کیا اور بیر کھائے اور واپس ہوئے ، واپسی میں ایک سو کھے درخت پر وہی نیل کلٹھ بیٹھا تھا۔

شمشاد بولا۔ "یار یکائل ست اور نہایت کرور سا نظر آنے والا پر ندہ بھی خوب ہے ہرکوئی اس کی طرف دوڑتا ہے اور بکڑنا چاہتا ہے گرید کی کے ہاتھ نہیں آتا۔ "
دوڑتا ہے اور بکڑنا چاہتا ہے گرید کی کے ہاتھ نہیں آتا۔ "
مخرہ بولا۔ " بیکائل نظر آتا ہے گر ہے نہیں اور اس کی ہوشیاری بھی تم نے دیکھی ہے کہ جب دو چار قدم تم اس سے دور ہوتے ہوتب اڑتا ہے تا کہ تمہاری کرفرف کی امید ہاتی رہے اور تم دوبارہ اس کی طرف کی امید ہاتی رہے اور تم دوبارہ اس کی طرف دوڑو، اس طرح تم کوید دوڑاتا ہے، یہ کسی کے ہاتھ نہیں دوڑو، اس طرح تم کوید دوڑاتا ہے، یہ کسی کے ہاتھ نہیں میں مراآتا ہے۔ "
آتا، یہ بچوں سے کھیلنا ہے، شاید اس کو بھی اس کھیل میں مراآتا ہے۔ "

احمد بولا۔"ہاں یار بیاتو تم نے درست کہا میں نے نبیں دیکھا کہ کی نے نیل کنٹھ کو پکڑا ہو۔" وہ اس سو کھ درخت کے نیچے سے گزر گئے ادر

Dar Digest 73 January 2015

teepiO WWW.PAKSOCIETY.COM

فيل كلفها وحميا

وقت گزرتا رہا۔ نیچ بوے ہوتے گئے اور جوان بوڑھے ہوگئے۔ کرامت میٹرک کے بعد شہر پڑھنے اپنی پھوپھی کے پاس آ میااس کے میٹرک کے بعد شہر ممبرات ایجھے تھے کہ بوے آ رام سے داخلیل میااوروہ تغلیمی مدارج ملے کرنے لگا۔ مراس کے ساتھ ساتھ وہ ہاکی اور فٹ بال کا بہترین کھلاڑی بھی تھا۔اس کے کالج کی فیم انجھی فیم تھی اور اس فیم کاحزہ بھی حصہ تھا۔وہ کالج کی فیم انجھی فیم تھی اور اس فیم کاحزہ بھی حصہ تھا۔وہ کالج کے مقابلوں میں ہمیشہ تمایاں رہا کرتا تھا۔

پورے شہر کے تمام کالجوں کی ایک متخب میم بنائی

الا اس کا کیٹن کرامت کو بنایا گیا۔ اور اس کے

پورے ہندوستان کا دورہ کرایا گیا اور سب لڑکوں کو ایک

ہفتہ کاریسٹ دیا گیا۔ کرامت اپنے والدین کے پاس

آ گیا۔ شام کو سیر کرتا وہ نہر کے گنارے چلا گیا اس نے

دیکھا نیل کنٹھ سو کے درخت پر اداس سا بیٹا تھا اس

کے قریب کوئی نہ تھا اور کرامت بھی اکیلا تھا۔ کرامت

اس درخت کے پنچ کھڑا ہوگیا اور بولا ..... ' دنیل کلٹھ

پٹواری اداس کیوں ہو، میں آ گیا ہوں، میں تمہارا

دوست ہوں، میں پھر واپس یہاں پر بی آ دُں گا، میں

ہاک کے تی کھیلنے جار ہا ہوں دعا کر بنا جیت کرآ دُں۔'

ہاک کے تی کھیلنے جار ہا ہوں دعا کر بنا جیت کرآ دُں۔'

اس کی طرف دیکھا اور اڑگیا۔

اس کی طرف دیکھا اور اڑگیا۔

اور کرامت اپنی حماقت آ میز حرکت پر بنس پڑا۔

"بیپچارہ پر تدہ میرے لئے کیا کرےگا۔"

مگر اس کے ذہن میں یہ نیل کنٹھ بیٹے گیا۔ پانچ

دن کے بعد دہ داپس آ گیا مگر نامعلوم کیوں نیل کنٹھ

اس کے ذہن کے ایک کوشے میں موجودرہا۔

ان کا سفر جمبئی سے شروع ہوا، ممبئی کے کالجوں کی

منتخب ٹیم بہت متوازن تھی اس کے فارورڈ بہت تیز ہے،

اورڈ بینس بھی بہت مضبوط تھا، پھیج بڑی تیزی سے شروع

اورڈ بینس بھی بہت مضبوط تھا، پھیج بڑی تیزی سے شروع

ہوا، کرامت کو دوکام کرنا تھے وہ وقت ضرورت اپنے

ہوا، کرامت کو دوکام کرنا تھے وہ وقت ضرورت اپنے

وینس کی مدد بھی کرتا تھا اور فارورڈ کو بھی فیلڈیگ کرتا تھا

اس لئے یوری فیلڈ میں دہ نظر آتا تھا، جمبئی کے فارورڈ

نے بڑے بھر پور اور منظم حیلے کے مگر کرامت کے فیشنس نے ان کوناکام بنادیا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کول کی بھر بھی کٹ کیا مگر کول بین پر کرامت موجود تفاراس نے صاف کول بچالیا اور نہ صرف بید کیا بلکہ ایک جوائی حملہ بھی کردیا۔ گیند لیفٹ سے فارورڈ کو کی اس نے فارورڈ کو پاس کیا مگر فارورڈ کے سامنے دود فاقی کھلاڑی متنے۔ ڈی کے اندر کول کی پر بھی تھا اس نے رائٹ کو باس کردیا۔ دفاقی کھلاڑی اس کی طرف لیکے مگراس نے باس کردیا۔ دفاقی کھلاڑی اس کی طرف لیکے مگراس نے مائٹ کو متنال مندی بیدی کہ گیندا سے پاس نہیں رکھی اور نہایت ہوشیاری سے یاس کرامت کودے دیا۔

کرامت کے سامنے ایک دفاعی کھلاڑی تھا۔
کرامت نے اس کو کاٹ کر کونے میں زور دارشاٹ
مارا، کول کیپر بجلی کی تیزی ہے اس پر لیکا مکرشاٹ زیادہ
تھا تیز تھا بال کول کے اندر شختے پر تکڑائی اور کول کیپر
گول پوسٹ کے تھمبے سے ٹکرا کر گر پڑااوراس کے ہاتھ
میں چوٹ آگئی۔

تماشائی اپنی جگہ ہے کھڑے ہوئے۔ اورسب
واہ واہ کرنے گئے، جزہ کی بیا کیک بردی کامیا بی تھی اس
کے بعد جمینی کے فارورڈ چڑھ دوڑے گرکرامت چٹان
بن کر گول لائن ہرموجود رہا اور جمینی کئی بار کامیا بی کے
قریب چنچ کر بھی گول نہ کرسکی۔ انٹرویل ہوا اس وقت
کرامت کی ٹیم ایک گول ہے جیت رہی تھی۔ کرامت
کے کھیل کی مب تعریف کررہے شخے۔

انٹرویل کے بعد بھی جمبئ کے فارورڈ کی کوئی
کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور جب بھی موقع ملا
کرامت نے ان کے کول پر بھر پور حملے کئے اور آخر
تک وہی ایک کول بر قرارر ہااور کرامت کی فیم میشکل
تک وہی ایک کول بر قرارر ہااور کرامت کی فیم میشکل
تی جیت گئی ، جی کے بعد اس کے ذہن میں نیل کنٹھ کا
خال آگمااوروہ بولا۔

خیال آسیااوروہ بولا۔ "واہ نیل کنٹھ پٹواری خوب کام دکھایا۔" اس کا ایک ساتھی قریب تھا بولا۔" کیا کہا کپتان میری مجھ میں تو پچھ بیں آیا۔" کپتان میری مجھ میں تو پچھ بیں آیا۔" کرامت بولا۔" تیرے مجھنے کو میں نے نہیں

Dar Digest 74 January 2015

جم كى كوئى حيثيت نبيل\_زنده رين والى چيز تو روح ہے، اگر زندگی میں مجھی ان دونوں میں ہے کی ایک کا انتخاب کرنا پڑے توجم کو بھی اولیت مت دینا، اس پر کے داغ اور اذيت كے تمام نشانات بھي نہ بھي اپني موت مرجاتے ہیں لیکن روح کا معاملہ بالکل الگ ہے، اسے بھی داغ دارمت ہونے دینا، ورنہ ساری زندگی جہنم کا ایندھن سے رہو گے۔ (شرف الدين جيلاني - مُثدُّ واله يار)

شام كوكھائے كے بعداس كے والدنے كہا۔ "بیٹا کے میل تو چندروز کے ہوتے ہیں میں ہیں جا بتا تفاكمتهارى سارى توجهكيل يرلك جائ اورتعليم ہے تم غافل ہوجاؤ، اصل چیز تو تمہاری تعلیم ہے اس پر توجه كرينے كى ضرورت زيادہ ہے۔" كرامت نے كہا۔ "ابا مل تعليم كى طرف عاقل مبين مول "

والدف كما " مين جانتا مول تم لا يرواه مين موء مكرابعي كم عمر موء كبراني كى بالليس تمهاري سجه مين تبيس آئیں کی مشہرت اورلوکوں کی واہ واہم کو بھٹکا سکتی ہے، تم اینے مقصد کو بھول سکتے ہوتم جانتے ہومیری زندگی كيم حسين خواب موء ميں نے زندگى برلكرى حجيلى ب اس لکڑی سے اوزار بنائے ہیں اور اپنا کام ایما تداری سے کیا ہے اور تمہارے پیٹ میں حلال کی روئی ڈالی ہے تم اب خود پڑھ لکھ کر جھے سے زیادہ جانے ہوتم نے اتني كم عمر ميں بورا مندوستان تھوم ليا ہے اور ميں بھي باہر مبیں گیا۔اس پر بھی میری عمر کا تجرب تو ہے، تعلیم بہت میجے سکھائی ہے انسان کے دماغ کے بندور پچوں کو کھول

تین سی بمبی میں ہوئے اور تینوں میں کرامت ك فيم جيت كئ اب يونا كالمبريقا\_

پونا کی قیم بھی کمزورند تھی محرصرف ایک چے برابر كرسكى دو باركى -اب اورشرون كولوكون كوخيال آيا کہ بیہ چھوٹے شہر کی قیم اور بوے شہروں کی ٹیموں پر حاوی آربی ہے۔ تو انہوں نے سیاس حال بازیاں شروع كردي اوراعتراضات الفادية مكر يحه نه موا\_ الهآ بادلكھنواور پھردلی کی ٹیم بھی ہارگئی،جنوب میں حیدر آباد اورنگ آباد میں اجھے کھلاڑی تھے مراو آمیز اور توجوان کی شاندار کار کردگی کے سامنے ان کی نہ چلی، كرامت كي ميم جهند ع كارتي آ كے بوهتي ربي۔

بنجاب میں بھی اچھی ہاکی تھیلی جاتی ہے مر پھر بھی کوئی قیم کرامت کی قیم پر کول نہ کر تکی، وہ سب كرامت كى جرت الكيز كاركردكى سے يريشان تھےوہ پوری فیلٹر میں نظر آتا تھا اور حملے کے وقت کول مین موجود ہوتا تھا اس کا ڈیفٹس مےداغ تھا، ڈی میں اس نے بھی فاؤل تہیں کیا تھا۔

ہاری ہوئی فیوں نے اس کورجی کرنے کی کوشش کی محروہ مسکراتا رہا اس کو یکھ نہ ہوا۔ اس نے کسی کو مارنے یا غصرا تارنے کی کوشش جیس بلکداسے تھیل پر توجد کی اور اپن شیم کی مزور یوں پر نظرر تھی، ہر تھے کے بعد وہ لڑکوں کی میٹنگ بلاتا اور ان کو بتاتا کہ س نے کس مقام برعلمی کی ہے، اس طرح اس سے کھلاڑیوں کی غلطيال دور موتى كتيس اور كرامت كي فيم جب واليس آئی تو وہ ایک بہترین فیم تھی اس کے لڑے کم عمر اور بهرتيل متصاوران كا قائداً يكمل ما ك كا كلا وي تقار واليسآن تے كے بعد كرامت كى عزت كائ ميں

اورشم شل بہت بڑھ گی۔ محركرامت كے والدى خواہش تقى كەكرامت تعلیم میدان میں بھی تمایاں رہے، دورے کی والیس کے بعد وہ کھر آ گیا، سارے لوگوں نے اس کا بروا شائدارا ستقبال كيااوراس كے والدكوميار كمادوى۔

Dar Digest 75 January WWW.PAKSOCIETY.COM

دیتی ہے۔ مگر تجربہ ان میں روشنی پیدا کرتا ہے جولوگ اے بررگوں کے جربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بهت كامياب زندكي كزارت يل-"

كرامت بولا\_"ابا آپ كى شخصيت ميرے لتے ہمیشہ مشعل راہ رہی ہے میں فخرے اپنے دوستوں کو بنا تا ہوں، مجھے بھی ذراسی جھجک اورشرم ہیں آئی کہ میں ایک بردهنی کی اولاد ہوں ، میں فخر کرتا ہوں آ پ پر۔ والدنے بیٹے کو محلے نگالیا اور بولے۔" تم نے آ کے جانا ہے تہارے ماتھ پر کامیایاں گریر ہیں،تم بہت نام پیدا کرو کے ،تم ہر لائن میں کامیاب ہو کے، جن بچوں کے ساتھ ان کے والدین کی دعا میں ہولی

اولا دكوبيه بات ضرور بتاناً." كرامت كے جودوست تھے وہ سب قصبے سے باہر تھے جو تھے وہ اس کو جانتے نہ تھے، تو وہ اکیلا ہی باغوں کی تفریح کرنے نکل گیا، سب کچھ ویسا ہی تھا کوئی تبدیلی تبیں آئی ، وہاں پروہی بیر یوں کے جھنڈ اوران پر

ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں یہ میرا کہنائمیں ہے یہ

میں این بزرگوں سے سنتا آ رہا ہوں۔ اور تم بھی اپنی

چریوں کے کھونسلے۔

وہ اور آ کے بوھ کیا اور وہی سوکھا ورخت، کرامت نے سوچا بیدورخت کب سے سوکھا کھڑا ہے۔ اوراوراس درخت کی ایک سیجی تبنی پرنیل کنٹھ گیا۔" ہے وبی میرادوست نیل کنٹھ' ہےاس نے دل میں سوجا اور اس کے قریب چلا گیا۔ جنی پر سے نیل کنٹھ اڑا نہیں کا بل سے بیشار ہا۔

كرامت اس كے نزويك چلا كيا اور بولا ..... " یارتم وی ہومیرے دوست یا کوئی اور ، بات بیے کہتم سب ایک جیسے تو ہو میں کیسے پیچانوں کہتم وہی ہویا دوس بيو- "اور پرخود اي بينے لگا۔

نیل کنٹھ نے دونوں پر پھیلا کرایک انگرائی لی اور بہت قریب ہونے پر بھی اڑا نہیں ، کرامت کی طرف و یکھنے لگا۔ کرامت کی اور اس کی نظریں آپس میں نکرائیں اور کرامت کو یقین آ گیا کہ بیروہی ٹیل

كرامت بولا-" تم نے ميرا انظار كيا ہوگا كر میں یہاں کب تھا، میں تو پڑھنے گیا تھا اور دو جار روز میں پھر چلا جاؤں گاتم کو پھرمیرا انظار کرنا پڑے گاتم ميرے دوست موميرى كامياني كے لئے دعا كرنا كر افسوس مجھے بیہ ہے کہ میں تمہارے لئے چھیس کرسکتا۔" نیل کنٹھ نے پر بری کا بلی سے پر پھیلائے اور کرامت کی طرف و یکھا۔ پھر دونوں کی نظریں جار ہوئیں اور کرامت کی سمجھ میں بیہ بات آگئ کہ اس کا دوست اس کی کامیانی جا ہتا ہے۔ بیالک وی رابط تھا۔ اس کے لئے کسی لفظ کی ضرورت نہ می کسی آواز کی ضرورت نہ جی اساری بات چیت کھے ہے بھی کم مدت میں ہوجانی تھی اور فریقین مجھ بھی جاتے تھے بیکون سا مستم تقانسي كويبة نهقا\_

آج كرامت يرصاف واضح موكيا كداس كا دوست نیل کنٹھ اس سے سطرح بات کرتا ہے وہ جران تو تھا مراس جرت کوکوئی نام وہ نہیں دے سکتا تھا اور ند مسی کو بتاسکتا تھا کہ ایک پرندہ نیل کلٹھ اس کا دوست ہے اور اس سے دہنی طور پر بات بھی کرتا ہے سے انوكها رابطه ثقا انوكها كهيل ثقاء انوكلي باسترتفي اس كي اس بات يركون يقين كرتا ،لوك من كراس كانداق بنات اس کئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بات کسی کوئیس بتائے گا۔

شام تک وہ نہر کے کنارے اور باغات میں پھرتار ہااہے بچین کی یادوں کوتازہ کرتار ہااور ٹیل کنٹھ اس کے قریب ہی رہا۔ شام ہو گئی تو وہ نیل کنٹھ کی طرف

"اجھادوست اب میں جاتا ہوں پھرشبرے آیا توتم سے ملفضرور آؤل گائم يہيں يرملنا تمباري ياوتو مجھےآئے گی مریس اس کا ذکر کئی ہے تیس کروں گا۔" اور شل کنٹھ نے یر پھیلائے کرامت کے سر کے اور سے گزرتا ہوا چلا گیا اور کرامت والی کھر آ گیا۔اس جرت انگیز ملاقات کا ذکروہ کس سے کرتا حسب وعدہ خاموتی ہے واپس شمرآ حمیا۔ اور اس نے

> Dar Digest Januar WWW.PAKSOCIETY.COM

والدکی تقیحت کے مطابق اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کردی اور تعلیمی میدان میں آئے بڑھتار ہا۔

اور یہ جیرت انگیز تبدیلی اس نے محسوس کی کہ جہاں اس کو کوئی مشکل در پیش ہوئی اس کے ذہن کے پردسے پر نیل کنٹھ اڑتا ہوا آیا اور اس کی سمجھ بیس اس مشکل کاحل آگیا امتحا تات بیس بھی اس کے ساتھ بہی مشکل کاحل آگیا امتحا تات بیس بھی اس کے ساتھ بہی ہوااور وہ نہایت شاندار تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ فارغ ہوا اب اس کے سامنے مقالبلے کا امتحان تھا۔

اس کے بعدوہ esp فیسر بن جاتا۔ یہاں پر مقابلہ شخت تھا اس مقابلے میں وہ اکیلامسلمان تھا اس کو اس مجوری کی وجہ ہے شامل کیا تھا کہ اس کار دیکارڈ بہت شاندار تھا مگر ہندو اس کے ساتھ اس کے باوجود بھی تعصب کررہا تھا او پرسب ہی ہندو تھے کسی کی مرضی نہقی کہوہ esp آفیسر ہے اس کے باوجود وہ اس مقابلے میں موجود تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر نیل کلٹھ موجود تھا اور سب صحران اس کے خلاف ہونے پر بھی موجود تھا اور سب صحران اس کے خلاف ہونے پر بھی بھی نہ کر سکے اوروہ کا میاب ہوگیا۔

اس کی کامیانی گویا تصبے کی کامیانی تھی رضاعلی کی عزت میں ایک دم اضافہ ہوگیا اب وہ صرف بڑھئی نہ رہا۔لوگوں کی نظروں میں احترام آگیا۔ بیٹے نے باپ کے مقام کواونچا کر دیا تھا۔

بیٹا کمشنر بن گیا تو باپ نے اس کی عزت کی خاطر کام کرنا بند کردیا۔ مال باپ کی عزت بڑھ گئے۔اور پھر کرامت کو ایک نے مقام پر جانا پڑا۔ ملازمت ہی ایسی تھی جانا تو تھا۔

والدنے مجوری میں اپنا گھر چھوڑ ااور بیٹے کے ساتھ پیلی ہینٹ پریلی آگئے ،سرکاری رہائش گاہ کی اور نوش ہیں ہوئی اور نوش ہیں ہی خوش نہ تھے ، ماں بھی خوش نہ تھی وہ جلد از جلد کرامت کا گھر بسانا چاہتی تھی ،گر بینی جگہ تھی ،کس سے جان بیچان نہ تھی ،سب عزیز تو پرانے شہر میں شھے۔کرامت کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔روز ہی اس کے پاس نے نئے کیس آتے تھے۔ اس کے پاس نے نئے کیس آتے تھے۔ اس کے پاس تے کیس آتے تھے۔ ایک کیس اس کے پاس آگیا یہ ایک مسلمان ایک کیس اس کے پاس آگیا یہ ایک مسلمان

عورت کا کیس تھا اس کا خاد ندعورت کوطلاق دینانہیں چاہتا تھا اور عورت اس کے پاس رہنانہیں چاہتی تھی۔ عورت کا موقف تھا کہ'' بیآ دی نہایت اجڈ اور گنوار ہے وہ ایک تعلیم یافتہ عورت ہے آ دمی کا سلوک اچھا نہیں ہے۔''

ممرآ دی ضدی اور زمیندار تھاوہ کسی حالت میں عورت کوچھوڑ نانہیں جا ہتا تھا۔

دونوں کے بیانات سے بیات ظاہر ہوتی تھی کہ دونوں میں کپک نہیں ہے، مرد نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور عورت اس کی شکل سے بیزارتھی، راضی نامے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کرامت نے دونوں کو الگ الگ بلا کر سمجھایا مگر دونوں طرف ضد موجودتھی۔

احمیارزمیندارتهااس کاایک مقام اس کی جگه پر تھااگر وہ طلاق دے دیتا تو عورت کی جیت ہوجاتی اور احمیار کی عزت می جوجاتی اور احمیار کی عزت می ہوجاتی اس نے کرامت کوا کیلے میں کہا۔ '' کمشنر صاحب بی تو آپ بھول جاؤ کہ میں اس کو طلاق دوں گا کیونکہ بیہ بات اب پھیل چکی ہے کہ وہ جھ سے طلاق ایمنا چاہتی ہے۔ آپ اس علاقے میں نے ہو آپ کو پیتے نہیں ہے کہ یہاں کے ریت رواج کیا ہیں، میں ایک خاندانی آ دمی ہوں میرے خاندان میں اب تک ایسانہیں ہوا ہے، وہ میری حو یکی میں میری ہوی بن تک ایسانہیں ہوا ہے، وہ میری حو یکی میں میری ہوی بن کے آگئی ، اوراس کے ماں باپ نے خوشی سے شادی کی تھی ، اوراس کے ماں باپ نے خوشی سے شادی کی تھی ، میں کہتا ہوں ہی بات اس کے ماں باپ کو پیتے تھی کی تھی میں ویا ہی ہوں۔

ہم زمیندار لوگ ہیں۔ ''وہ کہتی ہے ہیں اجد ہوں پڑھا لکھانہیں، میرے مشغلے اس کو پہند ٹہیں، ہیں اس کے لئے اپ دوستوں کونہیں چھوڑ سکتا، وہ حو ملی ہیں رہے اس کے لئے نو کرچا کر ہیں، مالکن بن کرموج کرے اور طلاق کا نام نہ لے، جوعورت حو ملی میں آ جاتی ہے وہ ہماری ہوجاتی ہے اس کوہم کی دوسرے کے لئے نہیں چھوڑتے ہی ہمارا دستور ہے ہماری خاندانی ریت ہے۔''

Dar Digest 77 January W.W.PAKSOCIETY.COM

احدیاریس ذرا لیک نہی مرامت نے برطرت كوشش كى مركاميانى ندكى-

آمنه خاتون نے کہا۔" مشرصاحب میں ب میں کہتی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ اچھائیں کیا، اس نے تو ظاہری نام مودو یکھا تھا زمینداری دیکھی تھی اور میرے متعقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی محرشادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بیطا ہری طور پرجو پھے نظر آتا ہوریانیں ہے۔ اس کی حویل میں کی جوان عورتیں رہتی ہیں وہ اس کی بیویاں نہیں ہیں، مگر بیویاں ہی ہیں۔ میں نے بہت برداشت کیا ہرطرح اس کوخوش رکھنے کی كوشش كى ،خود پر جركيا مكروه نه مانا۔

عورت این بر چزاهیم رستی ہے مرشو بر کوئیں تقيم كرتى، وه برحالت مين اس كواية آلچل مين بانده كرركهنا جائتى ہے، ميں جب نااميد ہوكئ تو ميں نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس کے بعد مجھے برطرح دھمکایا گیا،میرے باپ کو مارڈالنے کی کوشش کی گئ وہ خود كوزيين كاخدا مجهتا بسب كوايي جاكيرخيال كرتا ہے میں ایک برحی للحی عورت ہوں اس کے اجد پن کے کاموں سے تک آ کر میں نے فیصلہ کیا تھا اور آج میں جھتی ہوں کہ میرا فیصلہ غلط نہ تھا اس کی حویلی میں آج بھی کئی عورتیں ہیں اس کومیری ضرورت جیس ہے بس بث دهری ہے مزیں نے طے کرلیا ہے کہ مرجاوں ي عراس ي حويلي مين ميس جاول كي-

كرامت كے كئے كوئى راستەميل ملاپ كرائے كالبيس تقااس في آخرى جحت تمام كرف كوز مينداراحد یار کوطلب کرلیا اور کہا۔ "آمنہ بیلم تمہارے ساتھ جانے پرراضی میں ہے بولو کیا کہتے ہو؟"

احمر يار بولا-"زنده جيس جائے كى تو لاش كے جاؤل كاحويلي توجانا يزيكا

"تم میرے سامنے اس فتم کی باتیں کردہے ہو جائے ہویس کون ہوں؟"

"بال جانتا ہوں آج تم ہوکل تبیں ہو کے اور تہاری جگہدوسرا آ جائے گاءتہاری مدروی کو بھی میں

جامتا ہوں میں نے کھاٹ کھاٹ کا پانی بیا ہے، مشترتم "- M 25. 5.

"ابھی تم نے صرف پانی بیا ہے میں تم کوشر بت بلاوں گا، تم نے میری مدردی کی کیا بات کی ہے۔" كرامت بولا۔

"وه بهت خوب صورت عورت ہے تعلیم یا فتہ بھی ے، بیے وجہ مدردی کی۔"

ووتم وافعی نهایت منه میف اور اجد آ دی موء میں نے تم دونوں کے درمیان راضی نامہ کرانے کی ذاتی كوشش اس كتے كى ہے كہم مسلمان ہو، ميں اس بات كو اسكيندل بناناتهين عابتا تفا اورتم نے نہايت بے غيرتى ہے جھے پر ہی الزام لگادیا ابتم پیشی پر آنا وراپنا فیصلہ

وہ غصے ہے کھڑا ہوا اور بولا۔" دیکھ لوں گا تجھے بھی میں بے ہاتھ پیر کائبیں ہوں۔"اوروہ چلا گیا۔ كرامت جانا تفاكه احديار بدا زميندار ب اور تہایت گری فطرت کا مالک بھی ہے وہ می بھے بھی کرسکتا تفا۔ وہ تھرآ گیا اور کھانا وغیرہ کھا کر بستر پر لیٹ گیا گرمیوں کے دن تھے، پیکھا چل رہا تھا۔ اور کھڑ کیا *ل* تعلی تھیں ، ابھی اس کو نیند نہیں آئی تھی اس کی نظر کھڑ ک ک طرف کی تواس نے دیکھا کہ کھڑی کی جالی پرایک يرنده موجود بوه المحربين كياادر فورساس كوديكين لگا، كمرے كى روشى ميں صاف نظرة رہا تھا كه وہ نيل

کرامت اس کو دیکھ کرخوش ہوگیا اور پولا۔ " خوب آئے میرے دوست مجھے تمہاری ضرورت تھی۔" نیل کنٹھ نے پر پھیلائے اور کرامت کی طرف ديكمااور ثيل كنشه كاجواب كرامت كي مجه مين آحميا وہ کبدر ہاتھا۔" تم نے اپنی کوشش کرلی مرسومی لكرى سيدهي بيس مونى ابتم كهيند كرنا ميس كرون كا-" كرامت نے يو جھا۔ " تم كيا كرو كے بيتو بتاؤ۔" نیل کنٹھ نے بھر یر پھیلائے اور جواب كرامت كے ذہن ميں موصول ہوا۔

Copied From Dar Digest

78 JanuWWW!PAKSOCIETY.COM

" تمہارے لئے وہ بہترین بیوی ثابت ہوگئی، تمہاری اولا داس کیطن ہے ہوگی ویرند کرو، اورشادی کرلو۔" اب کرامت کے لئے انکار کی ذرا مخبائش نہتی اس کے دوست نیل کنٹھ کا مشورہ تھا۔

اور پھر يوں ہوا كەنبايت ساده طريقے يردونوں كاعقد ہوگیا اور آمنه خالون كرامت كى بيوى بن كراس کے کھر آگئی۔اور کرامت کا تناول سہاران بورہو گیا۔ وہ اپنی جائے پیدائش سے دور ہوتا جار ہا تھا مکر اس کے باوجود ہرمشکل وقت میں نیل کنٹھ اس کے پاس آجا تا تھا۔وفت بدل رہا تھا،سیاس حالات تبدیل ہورے تھے۔ ہندومسلمانوں کو برداشت جیس کرر ہاتھاء آگریزوں کا بستر حول ہورہا تھا، مسلمان آقیسر پر ہندوؤں کی نظریں تھیں۔ اور کرامت ایک نہایت ہی اندرونی علاقے میں ڈیوٹی پرتھا اس کے جارول طرف ہندو تھے، متعصب ہندولیڈروں نے اس کے خلاف خوب برو پیکنڈا کیا تھا اس علاقے سے کرامت کا تکلنا تاعملن نظر آرہا تھا اس وقت اس کے دو بیج تھے اور دونوں کڑ کے بہت چھوٹے تھے، حالات بوری طرح اس کے خلاف تھے اور وہ سخت پریشان تھا کہ اس کے ذہن کے پردے پرنیل کنٹھ اڑتا ہوا آ گیا اور بولا۔

"پریشان نہ ہو۔"

"بیں تہارے پاس ہوں، جھے پہت ہے

تہارے خلاف صرف اس لئے بہاں کے لیدڑ ہیں کہ

تم مسلمان ہو، مگر رہتہارا کھی نہیں کرسکیں سے دو تین

دن بیں اس ملک کے لئے بوے نیصلے ہوں سے۔اس

کے بعدتم اپنے لئے جو فیصلہ کرو سے بیں تہارا ساتھ

دول گا۔"

مررات کواس کے بنگلے پر بلوائیوں نے حملہ کردیا۔ وہ اس کواوراس کے بیوی بچوں کو تلاش کرتے رہےادر بیلوگ آ رام سے اپنے کمرے بیں سوتے رہے وہ سب اندھے ہو گئے اور کرامت کو تلاش نہ کر سکے۔ اور پھر ہندوستان تقسیم ہوا، کرامت نے یا کتان جانے کا فیصلہ کرلیا اور وہ ولی کے لئے روانہ ہوا "وہ تہارے خلاف کل سے کارردائی کرے گا تم پر قاتلانہ تملہ کرائے گا اپنا اثر رسوخ استعال کرے گا، دولت خرج کرے گا اس نے جاتے ہی سارے پروگرام بنا لئے ہیں مگروہ کھے نہ کرسکے گاتم بے فکر ہوکر سوجاؤ۔"اور ٹیل کنٹھ کھڑکی سے غائب ہوگیا۔

اس کے جانے کے بعد کرامت بولا۔"واہ میرے دوست!تم نے تو مجھے بے فکر کر دیا!!" نیل کنٹھ نے جو کہا تھا وہی ہوا، کرامت کے

خلاف کھے نہ ہوا البتہ احمد یارے بارے بیں پہنہ جلاکہ اس کی زبان اکر گئی ہے وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے جکیم ڈاکٹر علاج کررہے ہیں ،گرمرض مجھے میں نہیں آرہا تھاء احمد یار کے کرامت کے خلاف سارے بروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔

احمدیارکا مرض اور برد ها اور اس پر سخت خطرناک
پاگل بن کے دورے بردنے کیے۔ وہ ڈاکٹروں کو
مارنے لگا، سول اسپتال پیلی بھیت میں داخل کردیا گیا
اور دہاں پرڈاکٹروں کے بورڈ نے اس کوخطرناک پاگل
قراردے کریا گل خانے میں داخل کردیا۔

اور آمنہ کو ایک طرف کارروائی کے بعد خلا

اس کیس کے بعد کئی اور بھی پریشان کن حالات نے کرامت پر جملہ کیا مگروہ جرت انگیز طور پر صاف نج گیا۔ آمنہ کو دوسری شادی کرنے کا اختیار عدالت نے دے دیا تھا۔

ایک دن ایک آ دی اس کے گھر آگیا اوروہ اس
کے والد سلامت سے ملاء شام کوسلامت نے بتایا کہ
"آ منہ کا باپ آیا تھاء آ منہ نے اب تک شادی نہیں ک
ہے، وہ تمہارے لئے پیغام لائے تضاس میں آ منہ ک
مرضی بھی شامل ہے، سوچ لو، وہ طلاق یافتہ عورت ہے
عرفو زیادہ نہیں ہے، مرتم کنوارے ہو۔" بینجر کرامت
کے لئے تعجب خیز تو تھی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔
ای رات نیل کنٹھ اس کے پاس تھا اور اس کا
دینی رابطہ کرامت ہے ہواتو نیل کنٹھ نے کہا۔

Dar Digest 79 January 2WWW.PAKSOCIETY.COM

اس نے ضروری سامان ٹرک میں ڈالاخود بھی اس ٹرک میں اور بیجے والدین بھی کیونکہ حالات استے خراب تھے كهاس كاايخ علاقے سے لكانا ناممكن تھا وہ مشہور آ دى تھا۔اس کے بہت وحمن تھے، اور جو دوست تھے ال پر بهى بجروسه كرنامناسب نهقاصرف ايك دوست تقار نيل كنظه جواس كابيلوث دوست تقااوراس

نے اس کے بحروے پر بی سہارن پورے ولی تک کا سنر کرنا تھا، ولی جانا ضروری تھا، پھے سرکاری کام اور كاغذات حاصل كرما تصر علاقے كے بلوائي جانے تھ، كرامت جانے والا ہے، انہوں نے اس راہ ميں بوری بوری رکاوئیس کھڑی کردی تھیں، ہرموڑ پر آ دمی موجود تقاس كا دُرائيورايك ريثائر فوجي تقااورمسلمان تھااس کے کھر کے تمام افراد شہیر ہو چکے تھے، ٹرک میں سامان اس طرح رکھا گیا تھا کہ درمیان میں جگہ تھی، وہاں پر گدے ڈال دیئے تھے اور سب ان پر بیٹھ گئے كرامت ڈرائيور كے ساتھ تھا اوراس كے ياس

بحری ہوئی دو بندوقیں تھیں،ٹرک پرانا ضرورتھا مکرفوجی تھا اور نہایت مضبوط اور طاقتور تھا اس کے علاوہ ڈرائیور نے اس کواس سفر کے لئے تیار بھی کیا تھا، سلمان خان ڈرائیورون بھر کرامت کے پاس رہا تھا اورٹرک کی ایک ایک چزچیک کرتار ہا۔

شام کو تکلنے کا پروگرام تھا سلیمان خان بولا۔ "مرکھانے کا دو تین وفت کا اور یائی کا بورا بندویست ہونا جائے ،آگے کے حالات کا پنتہیں ہے سا ہے یائی بت اورسوئی بت میں حالات بہت خراب ہیں۔ امرتسر کی طرف لدھیانہ اور اس کے اطراف میں سکھ بلوائی مل عام کررہے ہیں۔ ولی پہنچ کئے تو پھر آ کے کی طرف كاراسته تاش كريس كيآب سركارى كاغذات

كرامت في كها-"بالمان خان تم في فكر موكر سفر کرو،خدا تبهاری اورمیری قیملی کی حفاظت کرے گا۔ سلمان خان بولا۔ ''تمہاری بات درست ہے میں نے برما کے محاذیر سینکووں کو مارا اور زندہ آ گیا، مگر

این قبلی کونه بیماسکا صرف آ و هے کھنٹے کو باہر کمیا تھا واپس آياتو كيفيس تفاكمركي جكه جلا موارا كه كا و هير تفااوراس میں سے دھوال اٹھ رہا تھا۔ مگر میں پھر بھی رویا نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، مقابلہ کرنا جا تتا ہوں اور مرنا جا نتا ہوں مجھے موت کا ڈرمیس ہے، آپ اپنا خیال رکھنا اور اگر میں مرجاؤں تو آپ کوخود بیٹرک چلاتا ہوگا میں نے آ ب کواس کے بارے میں بتادیا ہے۔'

اوررات آ تھ بجے بہ قافلہ رواتہ ہوا پہلے موڑیر ہی کچھ لوگ و هائے باندھے ہاتھوں میں ہتھیار لئے سڑک برآ گئے اورر کنے کا اشارہ کیا سلمان خان نے ذرا اسپیڈ کم کی اور قریب بھیج کرسٹرک کا اجن زور سے غرایا اوران کے اوپر سے گزرگیا کئی زمین برگر بڑے ٹرک بہت تیز تھاان ہے دور ہوتا گیا، دو تین میل چلے تھے کہ بهرركاوث آئى محرثرك اس ركاوث كوجهي توز كميا\_

كرامت ديمير چكاتھا كەثرك كے اوپرنيل كلنھ يرواز كرريا ہے، جب بھى خطرہ موتا تھا وہ ٹرك كے قریب آ جاتا تھا اور کسی نہ کسی طرح ٹرک خیریت ہے كزرجاتا تفاء دلى شهركے اطراف ميں قل وغارت كرى کا بازار تھاء آنے والوں اور جانے والوں کومل کیا جارہا تقاءان كااسباب اورعورتول كواغوا كيا جاريا نقاءمردول کے مل سے خون کی ندیاں بہدرہی تھیں ،سوک سرخ تھی جا بجالاتيں پڑی تھيں ،ان پر گدھ منڈ لار ہے تھے، زحمی آه وزاري كررب تصاور كرامت كا ديوبيكل ثرك جلا جارہا تھا۔اس پر گولیاں بھی برسائی کئیں، راستے میں ر کاوٹیں بھی کھڑی کی کئیں مگر بیدملٹری میک ٹرک ان رکاوٹوں کوتو ڑتا گزر گیا۔

بہت دفعہ تو ایسا ہوا کہ بلوائیوں کو پیڈوج کا ٹرکہ تظرآ بااوروهاس كود كيه كرخود بهاك كئے۔ ولی شمر کی حالت بھی خراب تھی ہر طرف افراتفرى اورلوث ماركاباز اركرم تقا\_

الرک اجمیری کیٹ کی پولیس چوکی پر رکا، كرامت الركراندر كياءاوراس فيتايا كدوه كون بوق یولیس نے ٹرک کو جاروں طرف سے تھیر کرائی حفاظت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بازار بندے مجد کے ہوئل بھی بندھے مگرایک و کا ندار مل گیا، مسلمان تھااس نے ٹرک فوجی مجھااور ڈرکے مارے دکان کھول کرروٹیاں بچا کیں سالن گرم کیا اس دوران بلوائی آئے مگرٹرک کود کیھ کر بھاگ گئے ، راستے میں بھی ایسا ہواوہ ٹرک سے دور دور رہے ، تعجب کی بات ہے ضرور اس ٹرک میں بچھ ہے لوگ اس کو دکھے کر

ترامت ہنس کر بولا۔" کیوں نہ ڈریں کے آخرسلمان خان فوجی کاٹرک ہے۔"

"آ پ کھی کہیں سر گر میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بات ہے ضرور میری سمجھ میں نہیں آ رہی مگر ہے۔"

" چلو ہوگی مان لیا اب کھانا سب کو کھلاؤ اور آ رام کروتم بھی تھک گئے ہوگے۔"

رات کوئی دفعہ چوکی پرحملہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ہر بار بلوائی گھبرا کر بھا گ گئے حالا نکہ رات کوسرف چار پولیس والے تھے اور دوہم تھے ،سویرے دھیان چند آگیا اور جیرت سے بولا۔" رات کچھ ہوا تو نہیں۔"

سلمان خان رات کو بار بارا تھا تھا اس کی نیند خراب ہوئی تھی ،غصے میں بولا۔

''اییا لگتا ہے تم نے تو پورا انظام کیا تھا۔ مگر کچھ ہوائیں۔''

دهیان چند بولا۔'' بین سمجھانہیں خان صاحب آپنے کیا کہا۔''

"سب کھے ہے ہوتا آخر ہوگیں والے ہوگر میں ہی ایک فوتی ہوں، چھپ کروار نہیں کرتا، ہواردی سے لڑتا ہوں، بلوائی بار بار پولیس چوکی پر حملہ کرتے رہے اور آپ اپنے گھر آ رام کرتے رہے۔ وقت بدل رہا ہے، دھیان چندورنہ تم جیسے افسروس وس سلوف مارتے، یہ تیرے سامنے کون ہے کھے بیتہ ہے۔ "

دھیان چندشرمندگی سے بولا۔"آپ ناراض نہ ہوں میں آپ کے لئے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔" یں کے لیا۔ انچارج نے بتایا کہ ''سر ہمارے پاس اتی نفری نبیں ہے کہ ہم حالات پر قابو کرسکیں۔' کرامت نے کہا۔'' میں رات کو یہاں رکنا چاہتا ہوں کیونکہ شہر کا کوئی حصہ پر امن نہیں لگتا ، ضبح میں پچھ سرکاری کا م کروں گا۔''

انچارج نے کہا۔''ہاں یہ میں کرسکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت بیہاں پر کرسکوں۔''

کرامت نے پوچھا۔''تمہارانام کیاہے؟'' انچارج بولا۔''سرمیرا نام دھیان چنداگر ال ہے۔''

کرامت بولا .....'' دھیان چند میرے ساتھ دغا کرنے کی کوشش نہ کرنا اگر کرو گے تو زندگی بحرخود کو عذاب میں ڈال لو گے، میرے ساتھ میرے بچے اور ماں باپ بھی ہیں اور وہ ٹرک میں ہیں، کوئی کمرہ خالی کرو،اس میں بستر ڈلواؤ تا کہ میں ان کوا تاروں۔''

انچارج جرت سے بولا۔" ٹرک میں تو صرف سامان نظر آتا ہے۔"

کرامت بولا۔ "تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے زیادہ کریدکرنے کی کوشش نہ کرو۔"

فوراً ایک کمرہ خالی ہوااس میں دریاں ڈالی گئیں اورسب لوگ ٹرک سے از کروہاں آگئے۔

سلمان خان نے کہا۔ "اب رات کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، بیکام بیں خود کروں گاان پولیس والوں پر بھروسر نہیں کروں گا، جا ندنی چوک پریا جامع مسجد کے اطراف بیں مسلمانوں کے ہوئل ہیں۔ بیں وہاں جاتا ہوں اور کھانالاتا ہوں۔"

ٹرک کے اور نیل کنٹھ بیشا تھا۔ کرامت ٹرک کے پاس آیا۔ اور بولا۔ "تم ٹرک کے ساتھ جاؤیں

يبال رہتا ہوں۔"

سلمان خان نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور چلا اس کے او پر نیل کنٹھ پرواز کررہا تھا۔

دو تھنٹے نے بعد سلمان خان کھانا لے کر آگیا اس نے بتایا 'مشمر کے حالات بہت خراب ہیں۔سارا

ar Dar Digest 81

Lanuarwww.FAKSOCIETY.COM

کہاں ہے ملتے ، نتین دن گزر کئے مگر ٹرانسفر کیٹر کے ملنے کی کوئی امید نظرندآئی تھی اور بغیراس کے کرامت جانا جیس جا ہتا تھا۔رات کواس نے تصور کے بردے برنیل كنشه سے يو چھا۔" بيكيا مور ہا ہے ميرے ساتھ كونى تعاون میں کررہاہے میں کیا کروں؟"

نیل کلفھ نے جواب دیا۔ "کشور تندن تنہارے ریک کا آ دی ہے وہی بیکام کرتا ہے مگر بہت متعصب اورمسلمانوں سے نفرت کرنے والا ہے۔ مندو ہے اس نے جان ہو جھ کرتم کوروکا ہوا ہے۔ مگر وہ کل خودتمہارے یاس آئے گا اورسارے ڈاکومنٹ تم کودے گا۔

كرامت سكون سے سوگيا، سويرے ناشتہ كيا ی تفا که کشور تندن آهمیا اور بولا- " سوری کرامت صاحب میں بہت مصروف تھا اس کئے دیر ہوگئی ہے آپ کے کاغذات ہیں، آپ کو پاکستان میں پریشانی

كرامت في فاكل لي كرتمام كافذات كوچيك كيا پھركہا۔" بيفائل تو مكمل يوى تھى مكر آپ كے دفتر ميں کوئی ہوتا ہی تہیں ہے چھرآپ کہاں مصروف ہوتے

نندن ذرا شرمنده نه موا بولا-" پار اب تو تم جارے ہو خوش خوش جاؤ تلخ باتوں کو بھول جاؤ۔ تنهارے لیڈروں نے آخراینا ملک بناہی ڈالا اب تنہارا ماراكيا جفراي

"بيتوتم نے ٹھيك كہا جھڙا تو پھينيں ہے مكر تہارے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہتم لوگوں نے پاکستان کے وجود کوشلیم نہیں کیا اور جب شلیم نہیں کیا تو آ مے بھی آپ لوگ مشکلات پیدا کریں کے اس کوختم کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں ہے،معان كرنا تندن صاحب ميس في بياندازے يهال كي قل گری اور آفیسرول کے رویے سے قائم کے ہیں، شاید ورست نه ہول۔ " کرامت نے کہا۔

" تندن بنس كر بولا\_" اليي بات نبيس ب، ميس آپ کے لئے ٹراسپورٹ کا بندوبست کردول ۔"

سلمان خان بولا۔" رات کو بھی کھانے کا اچھا بندوبست تم في كرديا تعالى "فلطى بوكئ معاف كردين" سلمان بولا۔ "آپ مجھ نہ کریں میں خود میاکام کرلوں گا۔''

دھیان چند بولا۔''آپ لوگ یا کستان جارہے ہیں،آخری خدمت ہمیں بھی کر کینے دیں۔"

''تم نے لوآ خری خدمت کر کی وھیان چنداب اورند كروتو ببترے "سلمان خان بولا۔

"سلمان نے ٹرک اشارٹ کیا اور جامع محبد کی طرف روانه ہوا جگہ جگہ د کا نیں اور میکان جل کر کا لے سیاہ پڑے تھے، روڈ پر اکا دکا گاڑیاں تھیں اور بازار بند تھا، جامع مسجد کے ہول بھی بند تھے، سلمان خان نے ٹرک ایک ہوتل کے سامنے روکا وہ ہوتل شاید کسی ہندو کا تفاایک دوآ دی اندرموجود تھے۔

سلمان خان نے کہا۔" کھانا جا ہے مل جائے گا-" كادُ نثر پرجوآ دى تفاده بولا\_

"كماناتومشكل بيكافي والاكوني نيس آيا-" سلمان خان بولا۔''انڈے تو ہیں سات آ محمد يراس على بكوادوكام جل جائے گا-"

كاؤنثروالا بولا-'' ہاں بيہوسكتاہے تم ذراانتظار كروين بندوبست كرتابول ـ"

سلمان خان نے دس کا توٹ کاؤنٹر پررکھ دیا اور بولا- " بس گاڑی پر ہوں تم انظام کرو بیں ابھی آتا ہوں۔" گاڑی کے ارد کرد جاریا ج آ دی کھڑے تھے مگر قریب ہیں آ رہے تھے، ان کے ارادے خطرناک لکتے تقے۔ سلمان خان کو دیکھ کروہ سب چلے محکے ، سلمان خان نے سوچا میں ٹرک پر جیس جاتا تو یہ چھ بھی کر سکتے تے۔ سامان کوٹ لیتے ٹرک کوآ گ لگادیے مرب قريب شآئ وسلمان خان بيس جانتا تفاكدكرامت كا دوست ٹرک کی حفاظت کررہا تھا اس نے کسی کوٹرک کے قریب ندآنے دیا،ان کے دلوں میں خوف پیدا کردیا۔ سرکاری دفاتر بند تھے، تباد کے کاغذات

Dar Digest 82 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

ير چيس تو چرسندري رائے سے كرا جي جانا موكا۔ "مگر اب تک بدراسته محفوظ ہے۔" سلمان

خان نے بتایا۔ ووجمبی پہنچ کرتم کو اپنا ٹرک چھوڑ تا ہوگا یا فروشت كرنا بوكائ كرامت في كها-

"اگریک حمیا تو تھیک ہے اور نہ بکا تو سڑک پر کھڑا کردوں گا اور آپ کے ساتھ کراچی جاؤں گا،اب اس ملک میں رہے کو ول جہیں کرتا، وہاں اپنی حکومت موکی ، آزادی موکی محنت کروں گا اور پھرٹرک بنالوں گا مم از کم اتن قربانی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔"

كرامت نے كہا۔" تنهارا جذبہ برا ميتى ہے میں تہارے ساتھ ہوں فکرنہ کرو، اور جمین کا راستہ پکڑلو اكركوني راه من آئے توروندو الو"

تندن کےخواب وخیال میں پیہ بات نہ تھی کہ كرامت رات كو روانه موجائے گا۔ ولى كى سوليس سنسان يرى تعيس مر چورابول يركثير موجود تصان کے منہ خون لگ گمیا تھا، انسانیت کو وہ لوگ بھول چکے تنے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تنے وہ کسی بھی گاڑی کو روک کرلوٹ لیا کرتے تھے۔ قانون اور پولیس نے ان كوچھوٹ وےرھی تھی۔ بیدس بارہ آ دمیوں كا تولہ تھا وہ برابرمهاد بواور ہے کالی کے تعرب لگاتے سڑک برآ کے اورٹرک روکنے کا اشارہ کرنے گئے، مگر ان کے قریب المجيج كرفرك كاطاقتورا بكن زور سے كرجا اور ان ير سے ٹرک گزر گیا، ٹرک کو بلکا جھٹکا تو لگا مگر وہ سڑک پر کر يد عاور برى طرح زحى موت\_

ولى شهرت تكلتے تكلتے تين مقامات يراييا موااور وه گزر مجئة ،سلمان خان ماہر ڈرائیور تھا وہ ان کو و مکھے کر اسپیڈم کرتا تھا اور بیتا ٹر دیتا تھا کیٹرک رک رہا ہے اور قريب في كران يرج معاتاتها-

ٹرک کے ٹائزخون میں لت یت شے،خون کی ہولی ہورہی تھی جو بھاری تھا مارر ہاتھا جو کمزور تھا، مرر ہا تھالث رہاتھا ہزاروں عورتیں ہندوؤں اورسکھوں کے قضے میں تھیں اور موت کی وعائیں کرتی تھیں، ولی ایک كرامت نے كہا۔"ميرے ياس ترك ب میں اس میں بی ولی آیا ہوں اور ولی سے باہر بھی ای يس جاوَل كا-"

ئندن بولا\_" ميں خدمت كرنا جا بتا تفاخير آپ ک مرضی آپ کبرواندموں کے؟"

" كه تبين سكما الجمي دلي مين كي عزيزون س ملاقات كرنى بين-"

"ميساس كئے يو چور ہاتھا كرآ پ كى سيكورتى كا يندوبست كرتا-" نندن بولا\_

"میں خود اپنی سیکورٹی کرسکتا ہوں ،آب ب مهربانی نه کریں اور اینے انتظامات واپس لے لیس تو اچھا ہے میں بھی اس ریک کا آدمی ہوں، آپ کی پاوراور پھیلاؤ کو جانتا ہوں۔ " کرامت نے کہا۔

"آ پ کوکی نے میرے بارے میں بہکادیا ب-" نندن بولا-

"اگر ایسا ہے تو بھی میں اپنی سیکورٹی خود

"آپ کی مرضی " اور تندن براسا منه بنا کر

اس کے جانے کے بعد سلمان خان کرامت کے یاس آ گیا اور بولا۔ ''اس کے ارادے تھیک جیس ہیں،آج رات کوہی نکل جا تیں تو بہتر ہے، میں نے کئی پٹرول پہپ سے ٹینک قل کرالیا ہے اور دو کین بھی جرلتے ہیں کافی لیے سفر کے لئے پیٹرول ہے اس بدمعاش كوموقع بين ديناب-"

"تو پھر کس طرف کا راستہ اختیار کرنا ہے؟" كرامت في يوجها-

''پنجاب کا راستہ تو بہت خطرناک ہے راجستھان میں راجواڑے ہیں ان میں جانوں ک حکومت ہے، مجرت بوران میں سب سے آ کے ہے صرف ہے بور کاراجدایا ہے جس نے امن رکھا ہواہے، وہاں تک جانے کو دوسری ریاستوں سے گزرنا بڑے گا اوروبي خطرناك موكا\_اوراكركوند يوندي رتلام كى لائن

Dar Digest 83 Januarywww.PAKSOCIETY.COM

" بير محمى تعيك ہے۔" سلمان خان بولا۔ ''تو پھرفورا آگے بردھ جاؤ، دیر نہ کروتمہارے تعاقب ميس كوئى آرباب-"

سلمان خان فوراً سرک برآ گیا اور بولا۔ 'مس جلدی کریں اور ٹرک پر چڑھ گیا۔" کرامت بھی بیٹے گیا۔اورٹرک تیزی سےروانہ ہوا۔

كرامت بولا\_" بهواكيا تها\_ناشته توكر لينته ؟" "سرجارا تعا قب کیا جار ہا ہے، پیت<sup>قہیں</sup> کون تھا اس نے میرانام اورآ پ کا نام بنا کراطلاع دی کے قوراً روانه ہوجاؤ آپ کو پھھاندازہ ہے کہاس نی جگہ پر کس نے اطلاع وے دی۔"

كرامت بولا-"كونى ميرايا آپ كا مدردا موگا میں کیابتاؤں میں نے تو دیکھا بھی تبیں " مگر کرامت اپنے مہربان دوست کو پیچان -1862

چار کھنٹے کے سفر کے بعد پھرایک ویبابی قصبہ آ گیا۔اورسلمان خان الر کرجانے سے پہلے بولا۔ "آب بھی تھک گئے ہوں کے میں حالات و یکهامون آپٹرک کے قریب بی رہنا۔" كرامت بھى اتر پرااور ٹرك كے بيچھے كيا، اباكو آ وازدی۔

سلمان خان اس طرف چلا گيا جدهر د کا نيس نظر آ ربي هيں۔

روڈ اور حالات دونوں ہی خراب تنے اس روڈ پر لگنا تھا كم كا زيال آئى تھيں اس نے اس كى مرمت اور ديكه بهال ير توجه نبيس كي تفي ، آباديان بهي دور دور عیں ، رحلام آتے آتے تین روز گزر حکے تھے۔ رحلام برا شہرتو نہیں ہے مرشہر ہے آبادی می جلی ہے یہاں آنے میں بوا چکر کاٹا پڑاتھا مگر یہاں پرامن تھا بازار

ایک سرائے نما ہول کے سامنے سلمان خان نے ٹرک روکا اور ایک برواسا کمرہ لے لیا اور سب کواتار كراندر پہنچايا سب بى ٹرك بيس بے آرام عقے بچے

بار پھر لمٹ رہی تھی اس کے تصیب میں لٹنا ہی لکھا تھا اس شرکی ہیشہ سے بدسمتی رہی ہے کہ برسوسال کے بعد ایک بار اجر جاتا ہے کث جاتا ہے اور ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں اس کی زمین خون سے سرخ ہوجاتی ہے،اس دفعہ مسلمانوں کا خون بی رہی تھی اور ہندولیڈر اور پولیس جلتی پرتیل ڈال رہے تھے۔

ہرطرف جلے مکانات کے ڈھیر تھے، سرمکول پر جابجا لاسيس بروى تحيس اور ايك سوكواري كيفيت طاري هى، بيدوه شهرتها جهال پرمسلمانوں كا چراغ جانا تھا جہاں پرمسلمانوں نے سینگڑوں سال حکومت کی اور سب کے ساتھ عدل وانصاف کیا۔ آج ان کے نام لیوام کول پر یے گور و لفن پڑے تھے، بیرا ثقلاب زمانہ ہے بھی کے راجه آج کے فقیر، آج وہ لوگ جو جھک جھک کرسلام كرتے تھے، سينة تان كران كے سامنے كھڑے تھے اور كرامت بيسب سوچتا سلمان خان كے ساتھ اللي سيث یر موجود تھا اور منج کے آٹار نظر آرہے۔'' بیکون کی جگہ آرای ہے؟" كرامت نے يو چھا۔

" سر بن بھی اس سڑک پر پہلی بار ہی آیا ہوں رك كرية كرتے بين اور ناشتہ بھى كرتے ہيں۔" '' د کھے لیناعلاقہ پرامن ہے کہیں۔'' کرامت

یہ کوئی بڑی جگہ نہ تھی ،سلمان خان نے ایک تھنے ورخت کے سائے میں ٹرک روک دیا اور نیے اتر بڑا ينچار كربولا-"مرجكة برامن لكى ٢ إبى آجادً اوراباامال کو بھی اتارلوناشتہ کریں گے۔"

سلمان خان بازار کی طرف چلا ہی تھا کہ اس كے پاس ايك آ دى تيزى سے چلنا موا آيا اور بولا۔ " تمہارانام سلمان خان ہے؟

سلمان خان جرت سے بولا۔ "مم کو کیے

''ڈرائیور صاحب سے بات نہ پوپھیں سے بتائیں تم کرامت صاحب کولے کر جمبئی جارہے ہو۔'' وه آ دی بولا۔

January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM Dar Digest 84

يہت چھوٹے تھے۔والدين بوڑھے تھے جو کرنا تھاوہ حمزہ اوہ اور سلمان خان کو کرنا تھا۔سب کے لئے کھانے کا بندوبست کیا، کی دن کی بے آرامی اورسفر کی تھکان نے ان سب كوب حال كرديا تقا\_

رات کے کھاتے کے بعد سلمان خان بولا۔ "مر پیٹرول کا بندوبست یہاں سے ہی کرنا ہے اور گاڑی کی بھی چیکنگ کرانی ہے آ کے پیدیمیں کیا حالات ہوں بیسکون کی جگہ ہے۔" کرامت نے سلمان خان کو ایک ہزاررو بے دیئے اور کہا۔ ''جوکرانا ہے کرالوفکرنہ کرو ووجاردن ركناجهي پڙے تو بھي يہاں ركاجا سكتا ہے۔" سلمان خان بولا۔"آگے ایک شمرے جو کہ صرف مندوون كاباس كاخيال ركهنا موكاي "وه کون ساشهر ہے؟" کرامت نے یو چھا۔ " اجین پیه خالص ہندوشپر ہے۔" سلمان

كرامت نے جواب دیا۔ "سلمان تم بے فكر رہووہ جینوں کی یاتراہے۔

تم کو بنتہ ہےان کا اصول ہے کہ بیکسی جاندار کو تہیں مارتے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں تک کوئیں مارتے ان کے ندہب میں کی جان لیمایاب ہے یہ مندو تو ہیں مکر ان کے اصول بہت الگ ہیں بہلوگ انسانی اعضا کی ہوجا کرتے ہیں اور بہت ہی امن پسند

"نو بھی ہم کواپی تیاری تو کرنا ہوگی۔" سلمان خان نے کہا۔

ے ہا۔ گاڑی کا کام کرانے میں اور پیٹرول جمع کرنے میں تین روز کے اور وہ آکے روانہ ہوئے، رتلام گزرتے ہی ایک حادثہ ہوااور اجا تک کرامت کی والدہ کی حالت بکڑی اس وفت بدلوگ ایک گاؤں کے قریب تے اوراس سے پہلے کہ کھ علاج ہوان کا انتقال ہو گیا۔ گاڑی گاؤں کے بازارے بٹ کر کھڑی ہوئی، اتفاق ہے اس گاؤں میں سلمانوں کی آبادی تھی اور ایک مجد بھی تھی،سلمان خان دوڑ کرمجد میں گیا اوراس نے

امام کوحالات بتائے اور پھرانہوں نے تدفین کا بندوبست كرويااور مجد كے ساتھ قبرستان ميں تدفين ہوگئے۔ سلامت بوی کے اس طرح جدا ہونے یہ

بہت اداس ہو گئے۔ '' کرامت بیٹا تنہاری مال کے تصیب میں اپنایاک وطن ویکھنا تہیں تھا ارے ذرا اور رک جاتی اس کی مٹی کوتو چوم کیتی کیا پیت میں بھی و مکھ ياؤل كاكيس"

رات ای گاؤں میں گزارنی تھی اور اس کے ذہن کے پردے پر ٹیل کنٹھ موجودتھا۔

تیل کنٹھ نے کہا۔" صبر کرو تنہارا سفر بہت تھن ہے، میں نے تہارے دلی کے دسمن کو بھٹکا کر برکار نیر کے ریکتان میں پہنچادیا ہے آ کے اجین ہے تم وہاں پرسکون سے دو جاردن آرام کرنا میں آ کے کا راسته ویکیولول گا۔"

اجین شهر کا ماحول ہی الگ ہے نہایت پرسکون سے لوگ مہابیر داوتا کو مانتے ہیں۔ اور کیڑوں کا کم سے کم استعال كرتے ہيں ان كے بھكٹو جب ياتر اكو تكلتے ہيں تو بدن برصرف ایک لنگونی لگاتے ہیں کان ناک پیلی مٹی ے بند کردیتے ہیں اور سارے بدن پر بھی مٹی کی تہہ برها لیتے ہیں۔ اور ہرایک کے کاندھے پر بینکی ہوتی ہے۔ بینلی کے دونوں طرف ان کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے اور وہ اجین سے لئتی بھی دور ہوں، پیدل ہی سفر كرتے ہيں۔ اور توليوں كى شكل ميں ہوتے ہيں۔ مہینوں کے سفر کے بعد ہیہ بم بولے کے تعرب لگاتے اجین میں داخل ہوتے ہیں ان کے بیرسوج جاتے ہیں مكريداجين بينج كر پر بھى خوش ہوتے ہيں اور مہابير ديوتا کے درش کرتے ہیں۔ بدلوگ امن پند ہیں نہ کی سے لڑائی کرتے ہیں اور نہ کسی کے معاملے میں دخل دیتے

ہیں یہ جینی کہلاتے ہیں۔ ایک ہفتہ کے بعد تل کلٹھ نے اطلاع دی کہ اب آ کے سفر کرو کچھٹر پیند جمینی ہے آ گئے تھے۔ مگروہ ابنيس بي اوركرامت كا قافله روانه بواسوك يرآنا ضرورتها مگرسلمان خان جبیها آ دمی اس کی و مکیمه بھال

Dar Digest 85 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کرتا تھا وہ خوداس کا ماہر ہو کیا تھا پورے اوز اراس کے باوجود وہ چیکنگ کراتا تھا اور صفائی اس بخے اس کے باوجود وہ چیکنگ کراتا تھا اور صفائی کرتا تھا اس لئے ٹرک نے کہیں کمزوری نہیں بتائی تھی ٹرک انتابر اتھا کہ سامان رکھنے کے باوجود در میان بیس محد کے اوجود در میان بیس محد کے اوجود در میان بیس محد کے اور سامان اور سلمان اور سلمان خان ساتھ ہوتے ہے۔

نیل کنٹھ نے جو کہا تھا وہی درست تھا سفر لمبا ضرور تھا مرمحفوظ تھا۔

رک سرک پر آہتہ آہتہ دوڑ رہا تھا کونکہ سرک ہموار نہیں تھی اور سلمان خان جانیا تھا کہاس کے مسافر ہجے ہیں ہیں۔ وہ نہایت ہوشیاری اور سمجھ ہو جھ کر مسافر ہجے ہیں ہیں۔ وہ نہایت ہوشیاری اور سمجھ ہو جھ کر گاڑی چلاتا تھا۔ سرک کنارے کہیں کہیں کوئی درخت تھا دونوں طرف دور دور آبادی نظر نہ آئی تھی۔ اور سبزہ ہجی نہیں تھا شایداس علاقے میں پانی کی کی تھی ہراک کے کنارے پھر پر لکھا تھا ہما نہیں سویسل مگر روڈی حالت کے کنارے پھر پر لکھا تھا ہما نہیں سویسل مگر روڈی حالت ایسی تھی کہ یہ سویسل چھر سات کھنے میں طے ہوں گے۔ اسکان خان بولا۔ ''صاحب کوئی بات کریں اگر نہیں کریں گے تھے نیندا نے لگے گی۔''

ا رئیں رہی کے وجھے میندا کے لکے گا۔ " "تم نے درست کہا خاموثی نیند بلاتی ہے۔ یہ علاقہ تو غیر آباد سالگتاہے۔"

سلمان خان بولا۔" ایک بات پوچھوں سرآ پ ناراض تونبیں ہوں گے۔"

مارو س و میں ہوں ہے۔ '' نہیں ناراضگی کی کیابات ہے، بیس تم کو کافی حد تک مجھ چکا ہوں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟''

" سر میں نے اس طویل سفر میں ہے ہات محسوس کی ہے کہ آپ آگے کے سفر کے بارے میں بالکل فیک ہے کہ آپ آگے کے سفر کے بارے میں بالکل فیک فیک انداز ہے قائم کرتے ہیں، میراخیال ہے ان حالات میں کی بھی مقام کے بارے میں اندازہ لگانا نہایت مشکل ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں اس طرح بدلی ہیں کہ دوست دہمن ہو گئے ہیں زندگی بھرکی دوستیاں پاکستان کے وجود میں آتے ہی دہمنی میں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی دہمنی میں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی دہمنی میں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی دہمنی میں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی دہمنی میں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی دہمنی میں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی دہمنی میں بدل گئی ہیں۔

کرامت نے بڑے غور سے سلمان خان کی بات تی وہ جیران بھی ہوا۔ سلمان خان کی بات تی وہ جیران بھی ہوا۔ سلمان خان کتنی کہرائی میں سوچ سکتا تھا وہ صرف ایک فوجی اور ماہر ڈرائیور ہی نہ تھااس میں مجھنی اس لئے جواب بھی ایسادینا تھا کہ وہ تشلیم کرلے۔

کرامت بولا۔ '' تجربہ انسان کوسکھا تا ہے، تجربہ مسکمی درس گاہ میں نہیں ملتا وقت اور حالات دیتے ہیں۔ میں اپنے اندازے ای کی روشنی میں قائم کرتا ہوں۔'' سلمان خان بولا۔'' آپ شاید درست کہدرہ ہوں مگر میرا د ماغ کہتا ہے کہ بات اس سے بھی او پر کی ہے۔ میں آپ کے قریب ہوں اور بہت حد تک آپ کو سمجھ بھی گیا ہوں۔''

"سلمان خان تم بہت حماس انسان ہوگریاد رکھواس دنیا بیں اسرار و رموز کے ایسے ایسے راز بند پڑے ہیں کہ انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی ہم جو سمجھ رہے ہووہ بھی درست ہوسکتا ہے۔ گر بیں بتانہیں سکتا سکسی کے راز کو کھولانہیں جاسکتا جبکہ میں خود بات کو یوری طرح نہیں سمجھ پایا ہوں ،ادھوری بات کرنا تجس کو اور بڑھا تا ہے سے بیاری اس قسم کی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔"

"مرين پوري بات مجهنيس سكا-" سلمان خان

Dar Digest 86 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From W

"اور ميس يوچهول كالمجى تبيس كيونكه دنيا ميس اليسے بے شار جرت انكيز پراسرار نا قابل يقين واقعات رونما ہو سے بیں جن کے بارے میں آج تک کوئی توجہ پیش نہیں کی جا کی۔''سلمان خان نے جواب دیا۔ " كرامت في كها-" تنهارا فتكرييه المان خان كمتم نے ميرى اشاراتى زبان كو مجھ ليا اور مجھے كى امتخان مين تبين ڈالا۔"

''سر میں اتنا تو جا متا ہوں کہ انسان کے پچھے نہ چھراز ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کووہ ہی جانتا ہے کی اور کوئبیں بتا سکتا۔''سلمان خان نے جواب دیا۔ "ايمالكتاب اس رود يركونى كاون آبادب بى نہیں۔" کرامت نے کہا۔

"اب بمبئ قریب ہے اگر روڈ ٹھیک ہوتا تو ہم لوگ جميئ بھي سے ہوتے۔"

مراهی لباس اور تهذیب نظرات نے لکی تھی۔ جمینی کے مضافات کی آبادی نظر آربی تھی سلمان نے کہا۔ "اب ہم جمبی میں ہیں اور ہم محر علی روڈ پر ہی رکیس کے۔وہ خالص مسلمانوں کی آبادی ہے۔رہنے کو ٹھکانا محىل جائے گا۔

اب شہر شروع ہو گیا تھا سلمان نے ایک جگہ ٹرک روک کرمحمر علی روڈ کا پینہ کیا اور پھرروانہ ہوا۔ زیادہ درین آلی اور ٹرک ایک مجد کے سامنے سلمان خان نے روك كركها\_" آيئ يهل ريخ كا بندوبست كرت ہیں۔ 'وونوں نیچار پڑے اور مسجد کے اندر چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک تو جوان ہاریش تحض بھی تھا۔ باہر آ کروہ بولا۔''سامان زیادہ ہے تو مردور بلانامول کے۔آپ کتے دن قیام کریں ہے؟" كرامت نے كہا۔ "رحت على صاحب مارا قيام و كلف ملف مشروط ہے۔" رحمت علی بولے۔" بیآ پ نے درست کہا جہاز

نقصان ہوگا، اس سے آ کے میں چھنہیں کہوں گا۔ كامت نے كيا۔

سلمان خان نے کہا۔" ٹرک میں زیادہ سامان مبیں بنظرة تا باندر كره بادر يح بيل- رحت على نے جرت سے كہا۔" ذرائبى شك ميس موتا كما تدر جمی کوئی ہے خیرا پ لوگ ان کو اتاریں اور میرے ساتھ آئیں، آرام کریں، انشا اللہ سب بہتر ہوگا، آپ اوگ اساستر کرے آئے ہیں ،آرام کی ضرورت ہے۔ کرامت اور سلمان خان نے سلامت اور

بچول کوا تارا۔ كرامت كى بيوى بولى-"مير بي قو پيراكر محك ہیں جھے معلوم ہے کہ اب دو جاردن چلوں کی چروں کی تونارس موجاؤں کی۔"

دو كمرے كا مكان ان كورجت على تے دے ديا اور کہا۔" کھانے کے لئے بیہ ہے کہ آپ لوگ مسجد کے ساتھ ہوتل ہے وہاں کھالیس اور فیملی کے لئے کے آئیں نہایت مناسب ریٹ پر بیانتظام یہاں کے مسلمانوں نے کیا ہے۔اورا گرمسی ایداد کی ضرورت ہوتو وہ بھی انتظام ہوسکتا ہے ای شہر کے مخیر حضرات نے اس كالجمى بندوبست كرديا ہے آپ بے فکر موكرر ہيں ، آپ کی ضرورت ہم پوری کریں گے۔" کرامت نے رحمت على كاشكرىياداكيا\_

كرامت ايس سے پہلے بھی ایک دفعہ مبنی آیا تھا بياس وقت كى بات مى جب وه يرد هتا تقا اور كهيك آيا تقاء آج وفت بدل كميا تفاآج وه دوسرے حالات ميں آيا تفااس برایک ذمه داری هی اس وفت اس برکونی ذمه داری نہ میں ، آج کے کرامت میں اور اس وفت کے كرامت ميں پر افرق تھا۔

سلیمان کے ٹرک کا سودا ہو گیااور ٹرک یک حمیا۔ آمنه خاتون اورسلامت بھی بہتر نظر آنے لکے، بے بھی جاك وچوبند تھے۔ كرامت اور سلمان خان تكث حاصل كرد بے تھے، رات كوكرامت اور سلمان كے ساتھ سلامت بھی کھانا کھانے ہول سکتے، رحمت علی ان کا ا تظار کرر با تھا، کرامت کود کیھ کر بولا۔ '' آپ کی امانت

Dar Digest 87 Januawwww.PAKSOCIETY.COM

كے تكف جيس مل رہے ہیں۔ لوگ ایک ایک مہينے سے

لیبن میں پہنچادیا گیا۔ رات کواس کی روائلی تھی اور كرامت ڈيک پر کھڑا سمندر کا نظارہ کررہا تھا تگر اس كے تصور كے يردے يرنيل كلفه موجود تھا۔

كرامت في كها-" فيل كلفه مين تمهارا كتنا شکر یہ اوا کروں تم نے حق دوئی خوب نبھایا اور میں تمہارے کئے کھانہ کرسکا میں تم سے شرمندہ ہول۔

میل کنشھ بولا۔" دوئی کا مطلب لینامہیں دینا ہے، بیکاروبار میں ہے دوئتی ہے۔ میں نے دوئتی کی تھی كاروبار مبيل كيا تھا۔ آج تم جھے سے جدا ہور ہے ہو، اب میں تہارے کسی کام ندآ سکوں گا، اگر تمہارا آنا مندوستان میں ہوتو مجھے میرے پرانے مقام پر تلاش كرناء آواز وينايس آجاؤل كاي جباز كے موثر كى آ واز آ می اور نیل کنٹھ بولا۔ بیہ جاری تمہاری آخری

كرامت اواس اداس وايس ليبن كي طرف روانه ہوا۔ پھر نیل کلٹھ بولا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا كدايك ندايك دن ، يس تهار بسرا من انساني شكل میں مکون، میں یہاں سے لہیں دور جیس جاسکتا، کیونکہ میرانعلق جس مخلوق ہے ہو ہماری بھی ایک حدیثدی ہوتی ہے، ہم اس حدود سے لہیں دور تبیں جاسکتے۔"اور تصوراني رابطهم جوكيا\_

رولوكا أتكيس بند كي سن ربا تفا- پر حكيم وقار کی آ واز سائی وی۔ '' حکیم صاحب کماب ختم شد ہوگئے۔"

يه من كرر دلوكا بولا- " بهت خوب جواب بيس! مصنف نے دریا کوکوزے میں بند کردیا ہے۔ سے بالکل حقیقت ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ و یکھنے والوں کے لئے کچھ اور حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور بیابھی حقیقت ہے کہ ان کے علاقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ خیرمصنف نے حقیقت کو بہت اجھے طریقے سے بیان کیا ہے۔" پھر علیم و قاراور رولو کا اپنی اپنی جگہ ہے الله كئے-(جارى ب)

میرے پاس ہے،آپ کھانا کھا تیں میں لے کرآنا مول \_"اوروه چلا گيا\_

جیسے ہی وہ کھانے سے فارغ ہوئے رحمت علی آ گیااوراس نے کہا۔

یہ چار تکٹ سرسوتی جہاز کے ہیں وہ چارون کے بعد برتھ پر آ جائے گا آپ لوگ سوار ہوجا كيں۔" کرامت بولا۔"آپ نے بوی مہریاتی کی ہےاس کی قبت بنادين-"

رحمت علی بنس کر بولا۔ ''میں نے خریدے ہول تو قیمت بتاؤں ،کل شام کومجد کے دفتر میں ایک آ دی آیا تھااس نے آپ کے نام کے سیکٹ بھی ویے اور آپ تك پہنانے كى ديونى لكائى۔ جھے تو جرت ہے ك فرسٹ کلاس کے کیبن کے ٹکٹ اس نے کس طرح ماصل كركتے"

كرامت نے كہا۔ "ميں مجھ كيا مارا ايك مدرو اوردوست بمبئ میں ہاس نے بیکام کیا ہوگا۔' "ببرحال جس نے بھی بیکام کیا ہے بہت بوا كام كيا ہے۔ ميں نے بھى كوشش كى تھى اور كمى بھى كلاس کے تکٹ جاصل کرنے کی کوشش کی تھی مگر صرف وعدہ کیا

كرامت مجھ چكا تھا كەپيكام كس نے كيا ہے۔ اور کھے کھے سلمان خان بھی انداز سے لگار ہاتھا۔ كرامت كے ابا بولے۔" تم نے بھى اينے جمینی کے دوست کا ذکر نہیں کیا۔"

کرامت بولا۔''میرے نزدیک وہ قابل ذکر نہیں تقااس کئے ذکر نہیں کیا تھا۔" " مرآج تواس نے ابت كرديا كه وہ قابل

سلمان خان نے کہا۔" ایا بھی بھی تا قابل ذکر جى برے كام كرجاتے ہيں۔"

سرسوتى جهاز برته يرلك كيااورلوكول كااژ دهام لگ گیا۔ تک بلیک میں فروخت ہونے لگے، مرفرست كلاك كے مسافروں كوالگ رائے سے جہازيران كے

Copied From Dar Digest 88 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



# براسرار مندر

عاصمهاحمر-جنزانواله-بهكر

کھنٹر نما مندر کا دروازہ کھلتے ھی اس جگه موجود گائوں کے سارے لوگ حیران و پریشان هوگئے کیونکه صدیوں سے ویران مندر میں ہے شمار دیئے جل رہے تھے اور ان دیوں کے درمیان ایك مجسم آتما بیٹهی تهی۔

رات کے گھٹا ٹوپ اندھرے میں جنم والینے والی پر ہول، پر بیبت اور ڈراؤنی کہانی

مريدايك ايما واقعه بحس فے گاؤں كے لوگوں کوتو ہراسال کیائی مرمیرے جیسے سر پھرے توجوانوں كو بھى خوفزدہ كرديا ہم جوگاؤں والول كى باتوں كا غداق اڑاتے تھے اس واقعہ كى شروعات اس طرح سے ہوئی۔ گاؤں میں ایک لڑکا جس کا اصل نام توعاشق تقامكروه فطرتا بهت بي بحولا اوراكر بي وقوف كها جائے تو بے جانہ ہوگا ،اے ہم سب گاؤں والے بھولا

يه ان دنوں كى بات ہے جب ميرى عربى كوكى بيس سال ك لك بعك تقى، بين أيك كاوَن بين ائی ماں اور تین بہنوں کے ساتھ رہتاتھا، اس گاؤں کے لوگ بہت ہی ہے ، کھرے ،سادہ اور برخلوص تنے مرایک عادت جوبزرگوں سے لے کر کم س بچوں میں بھی کوٹ کوٹ کر جری تھی وہ ان میں تو ہم پری تھی، وہ ہرایک انہوئی کے بارے میں مختلف قیاس کرتے۔

Dar Digest 89 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

چکیوں میں اڑا دیا۔

ہم سب دوستوں نے اس مندر میں جانے کا پکاارادہ کیا اورظاہر ہے اگراس خطرناک ارادے کی خبر ہمارے والدین کوہوجاتی تووہ ہمیں کھروں میں بند کرنے سے قطعا گریزنہ کرتے اس لئے ہم نے وہاں حجیب کرجانے کا پروگرام بنایا۔

☆.....☆

جون کی پیتی او تھلماتی دو پہر ہیں ہم مندر جانے کے لئے تیار ہو گئے ۔ ہیں بیعنی سلامت ..... چیرا..... شیدا اور او می ہم چار الزکوں پر مشتمل بیہ قافلہ مندر کی جانب رواں ہو گیا، اس قدر بچرے ہوئے سورے کی آگ اگلتی دو پہر ہیں ہم لرزتے قدموں اور پسینہ پسینہ وجود لئے آگے ہی آگے بو ھارے شے اور ہم اس مندر کے بالکل نزدیک پہنے گئے۔

وه قدیم خشد حال مندر تها جویقینا این دور بین بهت بی مضبوط اور خوب صورت ریا بهوگالکوی کا بهت برا دروازه جو که بند تها۔ اس پر کسی تشم کا کوئی بھی تالا وغیره نه لگا تھا مگر جب ہم نے اس دروازے کواندر کی طرف دھکیلا تو ہمارے دانتوں تلے پسیند آ میا، بالآخر ہم چاروں نے مل کر اس دروازے کو کھول دیا ایک زوردار آ داز کے ساتھ وہ دروازہ کھلا اور خاموش فضا میں زوردار آ داز اجری سے وہ دروازہ کھلا اور خاموش فضا میں زوردار آ داز اجری سے میں میکوت جھا میا۔

جیسے ہی ہم دردازہ کھول کر اندردافل ہوتے ایک عجیب دل کومتلا دینے والی بد ہونے ہمارااستقبال کیا ۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ جہال سالوں سے کسی ذی دورج کا گزرنہ ہوا ہواس جگہ کڑی کے بے شارجالوں ، گندگی اور فلا ظت کا ڈھیر ہوگا۔ گرجیرت انگز طور پر وہ بال نما سارا مندر بے حدصاف تھا، یوں لگا تھا کہ جیسے کوئی اہمی ایمی اس کی صفائی کر کے گیا ہو۔ مندر کی دیواروں پر ہڑے جیب تم کے چہرے بیخ ہوئے تھے دیواروں پر ہڑے جیب تم کے چہرے بیخ ہوئے تھے دیاری برائے کیا انہا نوں کی بدہیت تصویر یں .....فرش رنگ برگ کے انسانوں کی بدہیت تصویر یں .....فرش رنگ برگ تھوٹے جھوٹے مٹی کے بیائے نما چراغ بر انتحداد چھوٹے جھوٹے مٹی کے بیائے نما چراغ بر کھ تھ

ہی کہتے ہے، بعولا اکیلاتھا، گاؤں والے اس سے مختلف کام کے عوض دو وقت کی روثی دیتے اور پرانے کپڑے وغیر ہ بھی اور وہ بے چارہ خوشی خوشی ہرکسی کا کام کردیتا مثلاً کھاس کاٹ دیتا، درختوں سے سوتھی ہوئی لکڑیاں بطورایندھن لاتا یا بھر بحری بھیڑوں اور گائے بھینسوں کے جارے لئے آتا اس کے علاوہ بھی وہ مختلف کام کردیتا اور جب بھی اسے فرصت ملتی تو گاؤں والوں کی بحریاں اور جب بھی اسے فرصت ملتی تو گاؤں والوں کی بحریاں اور جب بھی اسے فرصت ملتی تو گاؤں والوں کی بحریاں اور جب بھی اسے فرصت ملتی تو گاؤں والوں کی بحریاں اور دیگرمولیش بھی چرا تا۔

ایک شام جب وہ بکریاں لے کرگاؤں کی طرف آیاتو ان بکریوں میں سے ایک کم تھی، وہ بکری ایک بہت ہی لڑا کواور ضدی مخص اکرم کی تھی ،اپنی بکری نہ پاکروہ بھولے پر بہت بگڑا اوراسے ڈھونڈنے کے لئے واپس بھیج دیا۔

شام سے رات ہوگئ مربھولا آبانہ بری جی کہ رات گزرگئی مربھونے کا کوئی اند پند نہیں۔ا گلے دن سب گاؤں والوں نے مل کراسے ڈھونڈا مکروہ کہیں نہ ملا۔

ہمارے گاؤں سے ذرا دور ایک کھنڈر تھا، بزرگوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں بیہ جگہ ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی پھرنجانے وہ سب کہاں چلے گئے اور پھر آ ہستہ آ ہستہ یہاں مسلمان آ باد ہو گئے۔اب وہ مندر ویران پڑا تھا ادھر گاؤں کے لوگ بہت کم جاتے ہتے۔ گاؤں والے بھولے کوڑھونڈ ڈھونڈ کرتھک گئے۔

ایک دن ہم لڑکوں نے جھاڑی کے پاس خون
کے چھنٹے دیکھے جوسورے کی حرارت کے باعث سیابی
مائل ہو گئے ہتے، ہم نے گاؤں کے امام صاحب
کوہتایا تو وہ پریٹان ہو گئے اور دیگر گاؤں کے لوگوں نے
سے خیال کیا کہ ہونہ ہو بھولے کوکسی بھوت پریت نے
ماردیا ہے کیونکہ وہ مندرسالوں سے وہران پڑا ہے ای
لئے اس میں کی آسیب نے بسیرا کرلیا ہوگا۔
لئے اس میں کی آسیب نے بسیرا کرلیا ہوگا۔

ال واقعہ سے گاؤں میں خوف وہراس پھیل کیا رنگ برنگ اوردیگروالدین کی طرح میری والدہ نے بھی مجھے اس پر لا تعداد ج مندر کی طرف نہ جانے کی تھیجت کی جسے میں نے رکھے تھے۔

Dar Digest 90 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

يس في سف المحدول كيا كدمندريس يهيلي نا كوار بوان بى چراغول كى برولت بى جار بدل بى جوخوف اور وركندلى مارك بيفا تفيأ أب وه فقدر يرزال موحميا اور ہم چاروں جرت سے محوم پھر کراس مندر کواب دیکھ

مندر میں کہیں بھی بھولے کا کوئی نشان نہ تھا نجانے وہ غریب کہاں غائب ہو کیا تھا .....؟ بیہ ہات سوچے اور کرتے ہم چاروں مندر کے دروازے کوا بھی طرح بندكر كوايس آمكة \_

محمروالی آ کرمیں نے چھیمی ظاہرتہ ہونے دیا اورمعمول کے مطابق دن گزر کیا شام کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اورحسب معمول ریدیو براینا پسندیده پروگرام منتا رہا۔ ای اور میری نتیوں جبیں سوكتين اويس بحى ريديو بندكر كيسونے كى كوشش كرنے لگا ، چونکہ گرمی کا موسم تھا اس کئے ہم سب سحن میں جاریائیاں بچھا کرسوتے تھے۔میری جاریانی کےساتھ بى با بى چھونى ى ميزىر يائى ركھدىيى كىس تاكررات يى مسی کو پیاس کے تووہ اٹھ کر پائی پی لے۔ پاس بی میں نے اپناریڈ ہو بھی رکھ دیا تھا۔

ا بھی میں نے دوسری طرف کروٹ لی بی تھی کہ ریڈیو پوری شدت سے آن ہوگیا، بیس نے کرنٹ کھا کر يجهيم وكرد يكهااورجلدي ساته كراس بندكرديا ميرا ول برى طرح دھوك رہا تھا۔ بيل پھرسونے كے لئے ليث حمياء لاشعوري طور پرميراخيال ريديو بيس بي الكاتفا كماب بج كرت بج \_ محرجب كافى دير كزركى او جي قدرے اطمینان موااور میں پھرسونے کی کوشش میں لگ سميا\_ابھى مجھ يرغنودكى طارى موكى تھى كدايك بار پھر ریڈیو کی آواز اندھرے اورخاموش رات میں کونے الملى من شيئا كے اٹھ بيفا۔ ڈرتے ڈرتے ایک بار پھراسے بند كيا ..... بيل برى طرف كانب رہاتھا، بيرا روال روال لرز رما تقار جرت انكيز طور يرميري اي اور بہنیں کری نیندسور بی تھیں۔" حالاتکہ ذراے کھیے ک آواز پرمیری ای کی آ کھی جاتی تھی توریدیو کی قل

آواز پر وہ کول نہ جاکیں۔؟"سوچے ایجے میں مجرسونے کی کوشش کرنے لگا مگراب مجھے ایسا لگ رہاتھا كه بيد مربائ كوئى بم ركها ہے جوكى بھى كمے میت سکتا ہے۔ پر نجانے کب میں سو کیا۔ نیند میں مجی يس يديو بندكرتا اوروه بحرن المقتا-

مع میری آ کھ اس ونت کھلی جب سورج کی آسان پر راجدهانی تھی دن کا اجالا پوری طرح برسوچیل چکاتھا، دھوپ ہمارے کیے جن میں دیے یاؤں آئی جارتی معی باور چی خانے میں برتنوں کی آ وازیں آ رہی تھی۔ میراسب سے پہلا خیال آن ہوتے ریڈ ہو ک

جانب كيا مكركوني بهى مناسب سرامير سے باتھ ندلكا۔ میں اٹھا منہ ہاتھ وحور جلدی سے ناشتہ کیا اور ووستوں کے پاس ممیا کہ اگران کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے تو وہ ضرور بھے بتا تیں کے کیونکہ ہم عارون بى اس دران مندر من كئ تق مران تيول من ہے کی نے بھی کوئی اس مسم کی بات نہ کی تو میں نے بھی بتانا مناسب ند مجمااور کھوررے بعد کھروائی آ حمیا۔

اس کے بعدایک ہفتہ بالکل خیریت سے گزر گیا اور کونی بھی الیم بات نہ ہوئی جس سے میں خوف اور پریشانی کاسامنا کرتا۔

☆.....☆

مارے گاؤں کے نزویک بی ایک اور گاؤں تھا جہاں میری امی کی منہ یو لی بہن کا جیٹھ فوت ہو گیاءامی کا جاناضروری تھا ای کے ساتھ میں بھی وہاں میا بناز جنازہ کے بعدای نے جھ سے کہا کہ میں کھروالیں چلا جاؤں كيونكه وہ دودن ركيس كى ميں نے باي بحرلى اورائیے کھروالی آ حمیا۔ دونوں گاؤں کے درمیان فاصله زیاده نبیس تفااور باتی دنون کی برنسبت موسم بھی كافى خوش كوار تفا اس كئے پيدل چانا موااين كفرك جانب روال تفاررائ مي مارے كاوال كا قبرستان تفاء میں وہاں سے گزرر ہاتھا کہ اجا تک وہاں ساہ لباس میں ملبوس ایک وجود کود کھے کر بری طرح جو تکا۔اس کی یشت میری جانب تھی اور میں نے اندازہ لگایا کہوہ کوئی

Copied From Dar Digest 91

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Janua WWW.PAKSOCIETY.COM

عورت ہے اس کے سیاہ لباس اس کے بال جیسے تھے جواس کی کر پرلبرارے تھے۔"اے کون ہو .....؟" میں نے اے آ واز دی۔

مگراس نے نیہ پیچھے مؤکر دیکھانہ کوئی جواب دیا بلکہ سیدھ میں چلنے لکی تو فطری بحس کے ہاتھوں مجور ہوكر ميں بھى اس كے يہيے جل برا۔ كونك ميرا مقصد بيمعلوم كرنا تھا كه وہ كون ہے؟ اوراس قبرستان میں کیا کررہی ہے؟ وہ عورت سامنے ہی چلتی جارہی تھی بدد كيم كريس بورى طرح جونكا كيونكداس كارخ مندرك جانب تھا وہ آ کے ہی آ کے چلتی جارہی تھی .....اب وہ مندرے تھوڑے ہے فاصلے پرتھی۔ میں بھی اس کے سیجھے تھا۔ ایک وم سے میں نے تھوکر کھائی اورخود كوسنبالنى مى نے بہت كوشش كى اور ميں نے اين كوسنجالا اوريني ديكها كه مجهيكس شے سے تفوكر لكي ب\_ز بین بالکل صاف محی مرجھے یاؤں پر بردی زور کی چوٹ کی تھی درد کی اہراس فقدر تیز تھی کدایک کمے کے کے اس پراسرار مورت کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا اور جب یادآ یا کہ میں کی عورت کا پیچھا کرتے ہوئے يبال تك آياتها تويس فورأ الرث موكميا عراب وبال میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود تہیں تھا۔مندر کا دروازہ ہنوز بند تھا اور ارد گرد ووورتک ویرانہ تھا میں نے مندر کے جاروں طرف دیکھا تگر مجھے وہ عورت وکھائی نہ دی اور پھر میں تھک ہار کرائے گھروایس آ گیا مگر میرے ذہن سے اس عورت کا تظرآ نا اور پھرایک دم سے عائب ہوجانا فراموش نہ کرسکا۔

پھرتواس کے بعد مندر کے پاس جانا میراروز کا معمول بن گیا ہدالگ بات ہے کہ بیں اسے کھولنے اوراندر جانے کی ہمتے نہ کر پاتا۔

ایک روز بین کی وجہ سے مندرنہ جاسکا تو سارا دن مجیب کی بے چینی مجھے رہی جانے کیوں مجھے محسوس ہور ہاتھا کہ کوئی مقناطیسی کشش مجھے اپنی طرف تھینچ رہی ہے اور پھر مجھ پر جیسے میر ااپنا اختیار نہ رہا ہو میں مندر کی جانب تھنچا چلا گیا اور میں اس وقت چونکا جب مجھے کسی

اگلے دن کا سورج بہت ہی قیامت خیز ٹابت ہوا، میرا دوست جیرا غائب ہوگیاتھا، بھولے کی طرح جیرا کا بھی کوئی پتہ نہ لگ سکا اس کے گھروالے اور ہم سب نے مل کراہے بہت ڈھونڈا گربھولے کی طرح اس کا بھی کوئی سراغ نہ ل سکا بھولے کے بعد جیرے کا غائب ہوجانا گاؤں والوں کے لئے باعث پریشانی تھا جیرے کے گھروالوں کا صدے سے براحال تھا۔

بیں ان کے گھر گیا اس کی والدہ جیرے کی گشدگ سے بہت بیار تھیں اس کی والدہ کا کہنا تھا '' کچھ دنوں سے جیرا پچھ بجیب شم کی حرکتیں کررہا تھا وہ اکثر خود سے بی ہا تیں کرتا رہتا رات کو بحض اوقات پورے گھر میں چرتا گاؤں کے پچھلوگوں نے بتایا کہ ہم نے گئی مرتبہ جیرے کومندر کے پاس دیکھا ہم اس سے پوچھتے کہ وہ وہاں کیوں جاتا ہے۔۔۔۔۔؟ مگروہ ٹال دیتا۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں میں ایک ہار پھر خوف وہراس اور تشویش کی اہر دوڑگی گاؤں کی گلیوں میں آ وارہ وہراس اور تشویش کی اہر دوڑگی گاؤں کی گلیوں میں آ وارہ پھرتے بیچ بھی گھروں میں دیک گئے گاؤں میں کام کرنے والے افراد بھی جلدی اپنا کام ختم کرتے اور جلد کے گاؤں میں کام کرنے والے افراد بھی جلدی اپنا کام ختم کرتے اور جلد کی گھروں کولوٹ آتے۔

ایک دو پر کھانا کھا کریس یونمی گھرے باہر نظا ....اس وقت کو کتی دو پر میں کم لوگ بی باہر نظلتے ،اس وقت بھی ویرانی بی تھی ۔گاؤں سے باہرنکل کر میں

Dar Digest 92 January 2015

آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہواایک درختوں کے سائے میں کھڑا ہوگیا جانے کس خیال کے تحت میں اس ست آ کیاجہاں مندر واضح نظر آرہاتھا ، پھر میں نے اس طرف ایک محص کو جاتا و میم کربری طرح چونکا ..... بھلا اس وفت اس قدروران جگه پرکون جاسکتا ہے۔؟

میں الجھتے ہوئے اے پہانے کی کوشش کرنے لگا۔ اوربیا عدازہ لگا کریس بری طرح چوتکا کہ وہ میرا دوست تو می تھا۔ جوخرا مال خرامال چلتا ہوا مندر کے نزویک پہنچا جار ہاتھا۔ میں نے اسے بوری شدت سے آواز دی \_" ثوی ..... ٹوی ؟" مروہ اردگرد سے بے نیاز مندر کا دروازہ کھول چکاتھا..... بیدد کھے کرمیرے ہاتھ یاؤں پھول کئے اور میں بے اختیار چلاتا ہوا مندر کی جانب اندھا دھند دوڑ پڑا۔ مرمیرے پینچنے سے پہلے ى دەمىدرىي داغل بوگيا، بىس سرىك دور تاوبال تك دروازه کھول کرا تدر گیا اور بیدو مکھ کرمیری جان تکل کئ كيوتكه مندر بالكل خالى تفاي

میں نے خوداین آ تھوں سے تو می کوا تدرجاتے ويكها تفا مراب اس كاكونى نشان بهي تبيس تفا مندريس ا ن عجیب تصویروں اور بچھے ہوئے بے شاردیوں کے سوا م مجه مجر مبین تفار میں یا گلوں کی طرح '' تو می تو می' آ واز لگاتا ہوا مندر میں چکراتار ہا مراؤی نے ندملتا تھا اور ندوہ ملا بوآ نسوبها تااور گرتار تا بیس گاؤن کی جانب بھا گا۔

مين اس فقدرو حشانداند از مين چلار ما تفاكه كا وَل کے لوگ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو مھئے۔ میں "توی تومئ كهدر بانقاميري حالت بهت غيرهي اوريس باتقول كاشارك مندرك جانب لوكول كوسمجهانا جإبتاتها، میرے دیگرگول حالت و مکھ کر گاؤل کے لوگول کے چروں ير جرت مى اور جھ سے كوئى بات جيس بن ربى مى میرے اعصاب میراساتھ دینے سے اتکاری تھے۔

بھولے کاغائب ہوتا، پھر چرااوراب میراجان ے بیارا دوست او ی .... جے مندر میں موجود کوئی مرئی قوت نگل چکی تھی۔ میں کے مہتر کی مائدز مین

بر کرا ..... بند ہوتی آ تھوں نے نیم جمری سے تو می کے بهائيوں اورا مام مجد سميت ديگر گاؤں والوں كومندركى جانب بھامتے ویکھا۔اس کے بعد میں ہوش وخردے بيگانه ہو کيا۔

☆.....☆

جب مجھے ہوش آیا تو جانے کیا وقت تھا کرے میں نیم تاریکی می آ ستدآ ستدمیرے واس معکانے يرآ محت شعور كى حالت بين آتے بى جھے وہ منظر یادآیا۔ توی کا غائب مونا ..... میرا اے ڈھونڈنا .... سب كويتانا ..... يعرية بين كيا موا؟ توى كاخيال آتے ى ميں روپ كرا شا ..... تيزى سے كرے سے يا ہر لكا۔ وه میرااینای کمرتفا جوبالکل خالی تفایس اس بات برغور کے بغیر ہی کہامی اور میری بہتیں کہاں ہوں ك؟ بابركوليكا جر جھےلكا ميرے يہيےكوكى ہے۔ ای احماس کے تحت میں نے مؤکر ویکھا اور کھڑا کا کھڑا ہی رہ کیا۔

سیاه کباس میں ملبوس وہ وہی عورت تھی جوقبرستان میں مجھے نظرا کی تھی .... اب بھی اس کی بالوں سے دھی پشت میری طرف تھی۔

" كون .....؟ " ميس في لرزني آواز مين اس مخاطب کیا۔وہ دھرے سے مڑی اور میرے سامنے آ سمى اس كے ساہ ليے بالوں نے چرے كے باكيں حصے کو ممل طور پر و ھانب رکھا تھا اور چرے کا وایاں حصہ بے حدصین تھا ،اس کی سیاہ آ تھ جھ برمرکوز تھی اورجومیں نے اس کی آئھ میں جھانکا تو تجانے مجھے کیا ہوگیا میں مبہوت ہوکررہ گیا۔اس سے پہلے کہ میں کھے كہتا يا وہ كھ بولتى ميرے سيجھے دروازہ ايك دم سے بجا ..... ين نے باختيار كردن موثركر يجيے ديكا ..... پراملے ہی کہے اس جانب ویکھا جہاں وہ براسرار عورت کھڑی تھی بیدو مکھ کرمیری سائس لحہ بحر کردک عی كدوه جكداب بالكل خالي على وبان كوئى عورت توكيا ..... كوني نشان بھي نەتھا..... درواز ه ايك بار پھر بحاتو ميں جیے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔

Dar Digest 94 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

اورجود البحی تک مبیں آئے تھے ۔ میں بدول سا موكر كرجانے كے لئے مواكدا جاكك ايك مولد حركت كرتا نظرة يا- اس كا رخ ميرى جانب عى تما- على آ تلحيل محاديها وكرات ويمض لكاروة قريب آكرركا-عاندك مدهم عاندني من جووجودنظرة يا، ووسيد صاحب منص "آؤس" وه يه كتب موئ مندرك جانب جلنے ملے اور میں کسی روبوٹ کی مانندان کے پیچھے چلے لگا اور ہم مندر کے دروازے کے سامنے بھے گئے گئے۔ مندر کے دروازوں کے دوتوں پٹ کھلے تے ....سیدصاحب اندرداخل موسے اور میں ایک بل كورك كميار مجي محسوس مور باتفاكوكى انجاني كشش مجح اندر کی جانب مینے رہی ہے۔ میںنے دھرے سے اندرائ قدم رکادے۔ اندرمندر میں عجب ی مبک میلی ہوئی تھی دیواروں کے سامنے رکھے قطار میں تمام مٹی کے دیئے روش منے ، دیوں کی زردروشی میں مندر کا اندرونی منظر بروا ہی عجیب تھا۔ دیواروں پر لکی تمام تصاور بہت بی ہیب تاک محسوس موربی محس مجھے لگا ان سب كى خوف ناك آكلىس جھي بى كوكھورر بى تھيں۔ روش چراغوں کے درمیان سیاه لباس میں ملبوس وہی عورت میں تھی اس کے ساہ بالوں نے آج اس کا چېره نبيب دُ هانپ رکھا تھا اس کا چېره جراغوں کی روشنی میں واسے تھا ....اس کے چرے کا ایک حصہ بے حسین تھا اور دوسرا حصہ ....؟ بے حدسیاہ تھا ہوں جیسے بری طرح مجلس كيابو ....زردروتن بين اس وفت اس كاچېره بہت ہی بھیا تک لگ رہاتھا اور جیرت کی بات سے حلی کہ مجصاس سے بالكل بھى خوف محسوس نبيس مور باتھا۔

میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا تا اس کے قریب
پہنچا اور سامنے بیٹھ گیا ..... وہ سکرائی وہ کچھ کہدر ہی تھی،
زبان میری سمجھ سے باہر تھی، ایسا لگنا تھا کہ جیسے وہ کوئی
منتر پڑھ رہی ہو یجیب سحر سا تھا اس کی آ واز میں،
میرے ذہن پرغنو دگی سی طاری ہور ہی تھی میں مدہوش
ساہور ہاتھا، پھر میں نے دیکھا وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی
اور مجھ پر نیند طاری ہوگئی اور نیند کی حالت میں شاید میں

اچا تک دروازہ کھولا ..... محلے کا آیک بچے پیش امام صاحب کا پیغام لا یا تھا کہ بجھے امام صاحب بلارہے ہیں ۔ بیہ سفتے ہی میں چلنا ہوا مسجد کے پاس بے جمرے میں چلا آیا۔ جہاں امام صاحب اکثر او قات گاؤں کے لوگوں کو اللہ رسول کی ہاتیں بتایا کرتے تھے اس جگہ کی لوگ پہلے سے تشریف فرماں تھے۔

بس ایک چہرہ جو بھے انجان لگادہ ایک بزرگ کا تھا۔
'' بیٹھو بیٹا۔' بیں انہیں سلام کر کے بیٹے گیا ۔۔۔۔۔
'' یہ سید کمال شاہ ہیں۔' امام صاحب نے بزرگ کی طرف اشارہ کرکے جھے بتایا۔ بیں نے انہیں دیکھا وہ بھے بی د کھے بی وہ سکرائے۔
مجھے بی د کھے ہی رہے دیکھے پروہ سکرائے۔
مجھے بی د کھے بیں اور مندر کا طلسم
'' یہ میرے پیروم رشد ہیں اور مندر کا طلسم
توڑنے آئے ہیں۔اور تمہاری مدد کی ضرورت بھی پرسکتی تو ٹرنے آئے ہیں۔اور تمہاری مدد کی ضرورت بھی پرسکتی ہے۔' امام صاحب نے بتایا۔

امام صاحب کی بات پریس نے آئیس جرت سے دیکھا۔''میری ضرورت۔؟''

"ہاں۔"سید صاحب نے اثبات میں سرہلایا۔"ہیں رات میں ایک مضوص کمل کروں گا۔اس کے سرہلایا۔"میں رات میں ایک مضوص کمل کروں گا۔اس کے ایک محصے تہاری ضرورت بھی پڑسکتی ہے۔ مگرتم گھراؤ مت ایسا کچھے تیں ہوگا جس سے تہمیں نقصان پنچ گا۔"وہ شاید میری اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا بچھے تھے تھی مجھے کی وی فائیں۔ میں کا اندازہ لگا بچھے تھے تھی مجھے کی وی فائیں۔ میں کئی آئیس مطمئن کرنے کے لئے مسکرایا۔ بیالگ ہات تھی کہ میرے اندری اوٹ میروٹ مجھے میں کہ میرے اندری اوٹ میروٹ مجھے کے ایک میرے اندری اوٹ میروٹ مجھے میں کے میرے اندری اوٹ میروٹ مجھے میں کہ میرے اندری اوٹ میروٹ مجھے

بیالگ بات هی که میر ساندر کی توث چھوٹ جھے اس کام سے روک رہی تھی اور میں وہ کیفیت بجھنے کی کوشش کرر ہاتھا جواس پراسرار عورت کے دیکھنے پرمحسوں کی تھی۔ جیکہ سیم کی جیکہ سیمیں

رات کا وقت تھا آسان چیکتے تاروں سے
مجراہواتھا۔ میں بے چینی سے جہل رہاتھا۔ سارا گاؤں
اندھیرےاورسنائے میں ڈوب چکاتھامیری نظریں مندر
پرجی ہوئی تھیں اوردل میں ہلکا ہلکا اضطراب اور بے پینی
کروٹیں بدل رہی تھی جھے نیندگی شدت برداشت سے
ہاہرتھی۔ مگر پھر بھی میں اپنی آ تھوں کومسلتا ہوا کھڑارہا۔
مجھے انظار سیدصا حب کا تھا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا

Dar Digest 95 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

كوئى خواب وكيهر باتهاب

وہ می کئی اور کوئی اس بر کھ کھنگ ر با تھا۔ پھروہ ایک وم دھوال بن گئے۔ بہت ی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہر کوئی جھے پر جھکا۔'' اٹھ جاؤ۔'' کی آ واز سنائی وی ..... پھر جیسے ایک دم بوندیں پڑنے لکیں تھی تھی بوئدیں میرے چرے پر برس رہی تھیں۔ اور میں اپنی آ تکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھا۔میرے سامنے سیدصاحب ہاتھ میں یائی کا گلاس کئے کھڑے تھے اور جھے ہوش میں لانے کے لئے یائی کا چھینا میرے چرے پرڈال رہے تھے۔"شکرے تم ہوش میں آ گئے۔"وہ سدھ ہوکر ہولے۔

"اب ميرا ذبن آسته آسته بيدار بوچكا تهاءتمام واقعه ایک بار پھر جھے پرواس جوا۔" ''تو کیا وہ سب حقیقت تھا،عورت کے سامنے

ييهنا اور پهرنيندكا غليه ..... سيدصاحب كاس عورت كوقابويس كرنا-"ميس جرت سيسوج رباتها-

"مرہ وہ سلے انسان ہوجواس پراسرار عورت سے في كن ورنه جو بهي بهال آتا ہے في كيس جاتا۔" "وه کون تھی ....؟" میں نے سید صاحب

ہے یو چھا۔

''وہ ایک ہندو پنڈت کی بیٹی تھی .... جے کالے علم سکھنے کا بے مدشوق تھا چونکہ پنڈت کی بٹی تھی اس لئے جانی تھی کہاس کا شوق بھی پورانہ ہوسکے گا مرا تفاق ےاس کی شادی ایک ایسے اڑے سے ہوگئ جس کی ماں بھی کالے علم کی ماہر تھی اور اس نے اپنی ساس سے کالاعلم سیصا اور جب جھینٹ دینے کی باری آئی تواس نے ايے شوہراورساس كومارۋالا - كمرآ ستدآ ستداس نے گاؤں کے لوگوں کا جینا حرام کردیا توسب نے مل کراس عورت اوراس کی ساس کے گرو .....جس سے اس نے بھی کالاعلم سیھااس کو مارنے کا فیصلہ کیا۔

بھرایک رات اوگوں نے اس کے چلے والی جکہ يرآ گ لگادى جس سے اس كے گرو اور چيلے تو فئ کر بھاگ گئے۔ مگراس مورت کے چیرے کا ایک حصہ

جل کمیا مکروہ پھر بھی نے گئی وہ جادوٹونے ش بہت ماہر ہو چی تھی ایے مل کے زور پر گھرے تکلی اور ہردات سمی نہ سمی چھوٹے بیچے کواغوا کر لیتی ،اس کے بعدوہ اس بيج كوماركراس كاخون شيطان كے قدمول ميں ڈالتی تأکہ اس کی جادوئی طافت میں مزیدا ضافہ مواوراس بات کی خراس کے باب کوموئی تواس کے باب نے مختلف بینڈتوں کے ساتھ مل کراسے مارکراس کی روح کوای مندر میں قید کردیا۔ کیونکہ اگروہ زندہ رہتی تو اینا خونی تھیل جاری رکھتی۔

ایک طویل عرصہ بعد بھولے نے اس جگہ قدم رکھا اور شایدوہ زخمی تھا اوراس کے زخموں سے خون فیک ر ہاتھا، بھولے کےخون سے وہ جگہ تر ہوگئ جہاں وہ چلہ کرتی تھی اور پھراس عورت کی بدروح آزاد ہوگئی اور پھراس نے اپنا خونی تھیل شروع کردیا کیونکہ اب اس كى روح بغيرخون كينبيل روعتي هي-

اس طرح جرا اورتوي بھي اس كا شكار ہو گئے اورا گلا نشانہ تم تھے مرخوش مستی سے میرا عمل بورا موااور میں تم تک چھے گیا۔"سید صاحب یہ بول كرمير بريشفقت سے باتھ پھيرا۔ پھرہم دونوں گاؤں میں واپس آ گئے۔سیدصاحب مجدمیں چلے کے اور میں اینے کھروالی آگیا۔

دوسرے دن گاؤں کے تمام لوگ مندر بھنے گئے اسيدصاحب اورامام صاحب بحى لوكون مين موجود تنص بھرسیدصاحب کے اشارے پرلوگوں نے مندرکوآ گ لگادی اور بول لوگول کی اس آسین مندر سے جان چھوٹ کی۔

آج اتنے سالوں کے بعدوہ مندرجب بھی مجھے نظرآ تاہے تو بھولا ، جیرا اورثو می کی یاد بری طرح مجھے غزہ کردیتی ہے۔ میں آج اٹی زندگی میں من ہوں محرجب بھی مجھے اس پراسرار عورت کا خیال آتا ہے توميراخون برف كى ما نند مهند ابوجا تاب\_.



Dar Digest 96 January 2015



## رضوان علی سومرو-کراچی

### موت كاسودا

لوگ ماں کی محبت کی مثالیں دیتے هیں لیکن باپ کو بهول جاتے ھیں باپ کی محبت بھی اولاد کے لئے لاثانی ھے اور یھی حقیقت ہوری کھانی اہنے دلگداز اور دل فریب لفظوں سے روشناس ھے۔

#### جابت وظلوس كى ايك اخمك كهانى جو يرصف والول كوسوج كسمندر بيس غوط زن كرد على

كفروخت كرنے كاكوئى نيا تربيہ كيس كے۔ میں کوئی وہمی یا جاال تبیس ہوں بلکہ بے صدیر حا لكھااور شجيده طبع انسان مول پيشے كے اعتبارے ميں آيك کہانی کارہوں ہمیشہ بجیرہ اورمعاشرے کےرہے ہوئے بہلوؤں پر قلم اٹھانامیری عادت رہی ہے۔سال کے گیارہ ماہ ميرااورقكم كارشته جزار متاب مرسال كابار موال مبينه صرف اورصرف ميرى فيملى كاموتا ب\_ميرانام جوادحيدر بميرى عر45سال کے آس باس ہاورمیری شادی کوچودہسال ہو سے ہیں۔میری قیملی کھے زیادہ بردی تبیں ایک بیٹا اورایک

"طاقت اتوازن!" كا قانون اين دور كأعظيم ترین نظریه تقاء آج بھی اس کی اہمیت اورافادیت میں فرق تہیں آیا کچھلوگوں کے نزدیک طاقت کا مرکز افتدار، کچھ کے نزد یک حیثیت اور کھے کے نزد یک پد لیکن مٹی میں مل جانے والا انسان پر بھول جاتا ہے كه طافت كالصل سرچشم صرف اور صرف الله كي ذات ب جوكه يوشيده بهى اورظا برأبهى بروائى والاصرف اللهب ميري داستان حيات جان كرآب مجھے ايك تمبركا جھوٹا اور مکارکہیں کے جبکہ بیشتر پڑھنے والے میری کہائی

Dar Digest 97 January PAKSOCIETY.COM

عدد بیوی بی میراکل افات تیس\_

بیان دنوں کی بات ہے جب میرے پاس اپنے کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا۔اکٹر دبیشتر مجھے اپنے کام کے سلسلے میں رات دبر تک اپنے آفس میں رکنا بڑتا تھا۔ کیونکہ میراایک ناول زبرطبع تھا اس وجہ سے زیادہ لیٹ کھر پہنچنا میرا معمول بن گیا تھا۔

ال دات میں قریب قریب رات کے ڈیرہ ہے آفس سے باہر لکلا ہموہم انتہائی خوش گوار تھا۔ ہیں اپنی گاڑی کوانتہائی سکون سے ڈرائیو کرتا ہوا گھر جار ہاتھا جھے گھر جانے میں مجلت نہ تھی جہاں آئی دیروہاں تھوڑی اور مہی بے خیالی میں نہ جائے کیسے میری گاڑی اس سؤک پرآ گئی تھی جس پرسفر کرنا ٹی گورنمنٹ کی ظرف سے ممنوع تھا۔

رات تورات ون میں بھی اس سڑک سے گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے تنے کافی چوڑی اس سڑک کی وجہ شہرت کیاتھی ،لوگ کیوں ڈرتے تنے اس کے بارے میں مختلف روایات منسوب ہیں۔

کین سب سے زیادہ جس دجہ نے شہرت پائی اس کا اتحاق سیٹھ دھنی رام کی ایک بیٹی تھی اسیٹھ دھنی رام کی ایک بیٹی تھی جس کانام شاردا تھا شاردا ایک ڈرائیورکو بیٹے سے مجبت ہوگئی، ڈرائیورکے بیٹے کو پال نے شاردا کے بطن میں اپنی محبت کا جوت جھوڑ دیا تھا اور موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ گیا۔ شاردا کئی ماہ تک ڈر کے مارے چپ رہی ۔ لیکن ماں بینے کے وقت بات چھی نہرہ سکی شاردا ڈر کے مارے وہاں میں بینے کے وقت بات چھی نہرہ سکی شاردا ڈر کے مارے وہاں میں بینے کے وقت بات چھی نہرہ سکی شاردا ڈر کے مارے وہاں ہے بھاگ ہوا کہ وہ موقع پر ہی جال بچھی نہرہ سکی شاردا کا انتا شدیدا یک پڑنے کی مشاردا کا انتا شدیدا یک پڑنے کی مشاردا کا انتا شدیدا یک پڑنے کے ہوا کہ وہ موقع پر ہی جال بچق ہوگئی۔

تب سے لوگوں کوشاردا کی روح نظر آتی۔ '' جس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا۔''اس کے علاوہ اور بھی بہت ی باتیں لوگوں نے اس سڑک سے منسوب کررکھی تھیں۔لیکن ان تمام باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا تھا۔

چنانچے گاڑی کے اس سڑک پرآجانے کے باوجود میں بغیر کمی خوف کے آگے ہی آگے بردھتا رہا۔ سڑک پر بہت اندھیرا تھا صرف کار کی ہیڈ لاکٹس کی مدد سے میں ڈرائیونگ کردہاتھا اچا تک مجھے دورسڑک پرکوئی کھڑا نظر آیا

جوکہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑاتھا۔ ایک لیے کے
لئے بچھے خوف محسوس ہوا اوروہ سارے پراسرارواقعات
میرے ذہن میں کھوم کررہ گئے، اس سڑک سے جڑی
پراسراریت بچھے یادآ گئی لیکن میں نے اس کواپنے ذہن
سے جھٹک دیا۔ "شایدکوئی پریشان حال محض ہے جوکہ اس
طرر تا مددکا طالب ہے۔" میں نے گاڑی بالکل اس کے
قریب جا کرروک دی، یہی شاید میری سب سے بردی بھول
محی توارد آ ہستہ ہستہ چاتا ہوا میرے قریب آیا۔

تھی نوارد آہستہ آہستہ چاتا ہوا میرے قریب آیا۔ کارکی روشن میں، میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔وہ ایک22 تا23 برس کی پرکشش اڑک تھی۔

بیت بیت بارے بیاری ہے۔ "صاحب .....جی .....میرے بیچے کو بچالو..... بہت بیارہے۔"

'' کہاں ہے جہارا بچہ۔؟''میں نے انسانی ہدردی کے جذبے کے تحت پوچھا۔

میری بات من کردہ ایک کمھے کے لئے رکی اور دوسرے کمجے وہ بنس پڑی اس کی ہنسی انتہائی مکروہ تھی۔ اس بل بھی مجھے احساس نہ ہوا کہ بیر آسینی چکر

میں نے پوچھا۔ "بہاں ہے کہ کراس نے اپنا خوب صورت پیٹ عریال کردیا اس کے بعد جومنظر میری آتھوں کے سامنے آیا وہ انتہائی جیرت انگیز اور نا قابل فراموش خوف ناک تھا جسے کھے کرمیں اپنی چیخوں پر قابونید کھرکا۔

ال لڑی کے پیدے سے خون ہیں تھڑے ہوئے ایک نے کا سربابرنگل رہاتھا ہیں مجھ گیا اگر ہیں نے فرار اختیارندگی تو میری لائی کی کوئی نہ ملے گی نے کا سرنصف اختیارندگی تو میری لائی کی کوئی نہ ملے گی نے کا سرنصف کے قریب باہر آ چکا تھا۔ ای لیے ہیں نے اس لڑی کوہاتھ مارکر ایک زوردار دھکا دیا تووہ چینی ہوئی سڑک پرجا گری ادر کو مناکع کئے بغیر میں نے گاڑی اسٹارٹ کردی۔ ادر کی جینے موئی میری گاڑی کے بیجھے دوڑی

اور میں نے گاڑی کی اسپیڈمزید بردھادی۔ "میں تجھے ہیں ۔۔۔۔۔چھوڑوں گی۔۔۔۔۔تونے میرا بچہ ماردیا۔"وہاڑی چین ہوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ ری تھی۔

Dar Digest 98 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled Fr

ای وقت میں نے آیت الکری کی تلاوت شروع كردى \_ پھريس كب كھر پہنچا جھے كچھ ياديس تھا۔

كمرينجة بى محديرانتهائى شديدتم كابخارج وكيا رہ رہ کر پیش آئے والے واقعات میرے ذہن میں کھومتے رب كدوه سب كيا تفا؟ ان تمام واقعات سے پيچھا چھڑانے كے لئے ميں نے سوچا كہ جھے اپنى بيوى بچوں كے ساتھ فارم باؤس ميس معمل موجانا جابيت تاكمة بومواك تبريل سے مجھ پراچھا اثر پڑسکے ،چھٹیوں کے دوران میں کام كوبالكل بحى بالتحييس لكاتا تفا\_

ایک ہزار ایکڑکا فارم ہاؤس برلحاظ سے بہترین تفرت گاہ تھی۔ فارم ہاؤس میں چھلی اور سنگھاڑے کی بھی نشؤونماك جاتى جوكه مارى آمدني كالجها خاصد وربعه تقايه

میرا فارم ہاوس جوکہ آباداجداد کی ملکیت ہے کھے اورلوك بھى رہتے ہيں بيلوگ بمارے كھريلوملازم ہيں جوك سال کے بارہ ماہ ای فارم ہاؤس میں رہائش پذریہوتے ہیں۔اس فارم ہاؤس کا سب سے برانا ملازم خورشید جاجا ہیں جو کہ فارم ہاؤس کی و مکھ بھال اور آمدنی وغیرہ کا حساب كتاب ركھتے ہيں خورشيد جاجا اپني فيملي كے ساتھ اى فارم ہاؤس میں ملازموں کے کوارٹر میں رہتے ہیں۔

دوسرے بمبر برشرفو تھا،جس کا کام قارم ہاؤس کے مہمانوں کے کھانے یہنے کی مہولیات کود یکھناتھا۔

تيسرے تمبرير روش تفاجوكه كھوڑوں كے اصطبل اور محور ول ي و مجه بهال يرمامور تها-

چوتھی ایک صفائی والی تھی جس کا نام دھیوتھا جو کہ انتهاني خوب صورت اور حسين نقش وتكاركي ما لك تفي \_اس كا جسم انتباكي خوب صورت اورحسين تقاد يكصفوا لاسخوب صورت جسم كواين بانهول بيس لين كآرز وضرور كهت مول کے۔ کی بارمیرے دل میں بھی ہے رزوم کی گھی کہ تنہائی کے چند معنظ مجھے میسر آجائیں تواس مست ساغر کوایک بار ضرور چکھوں۔لیکن صرف بیآ رزوبی تھی اس پھل کرنے کی میں نے بھی کوشش نہ کی تھی۔

فارم ہاؤس میں اس کے علاوہ اور بھی ملاز مین ستھے جن كا ذكركرنا واستان كى طوالت بردهادي كے مترادف

فارم باؤس میں آئے مجھے ایک ہفتہ گزرچکا تھا اس ایک ہفتے کے دوران میری طبیعت کافی بہتر ہوگئی تھی اورفارم باؤس ميس ميرابيثاز وهيب كى تفريحات بيس اضاف ہوچکاتھا جبکہ میری بیوی رخسانہ کازیادہ وقت گاؤل کی عورتوں کے ساتھ گزرتاتھا۔

اس دن موسم کافی خوش کوارتھاشرفونے آ کر بتایا کہ مہمان خانے میں دولوگ! تظار کردہے ہیں۔ و کون ہیں وہ لوگ ....؟ میں نے شرفو سے

يية نبين صاحب سيسكين بين بهت عجيب ے "شرو کے لیجیں جرت کی۔ "كيامطلب ؟"ميس في چو تكتے ہوتے يو جھا.

ودمعلوم بين صاحب ..... آپ خودد ميراوچل کر" شرفو کی بات جرت انگیز تھی لیکن مل لینے میں

واقعى وه دونول بهت عجيب تصر بلكمآ تطوال عجوب کبول توزیاده بهتر موگا۔

میرے کئے انتہائی جیرت انگیزتھا وہ دونوں شکل وصورت كاعتبارے بالكل ايك جيے تح قد كام حال وهال الباس بالكل أيك جبيها تفاريون لكتاتها كدونون أيك دوسرے کی فوٹو کائی ہول ، میں آئیس جرت سے دیکھارہ

"اس قدر جرت سے نہ دیکھے جواد صاحب ہم جروال ہیں اورویسے بھی خانہ قدرت میں کوئی بات ناممکن مہیں ''وہ دونوں یک زبان ہو کر ہو لے۔

ميرے لئے يہ جرت كا دوسرا جھنكا تھا كيونكه وه دونوں بولتے بھی ساتھ ساتھ تھے۔

''واقعی ..... خانه قدرت میں کوئی بات ناممکن تبیں "میں نے چرت سے کہا۔ "جم دونول مطلب كى بات كرين" وه دونول ساتھ ساتھ ہولے

"جی ....." میں نے جرت کے خول سے باہرآتے

Dar Digest 99 Januar WWW. PAKSOCIETY. COM

وہ دونوں میری بات کا جواب دیے کے بجائے زوہیب کو یک ٹک دیکھ رہے تھے جھے ایبا لگا کہ ان کی نگاہیں میرے نچ کے وجود کے آرپار ہورہی ہوں.... جیسے کہ کوئی قصائی کسی بکرے کود کھے رہا ہو۔ وہ دونوں زوہیب کی طرف اورز وہیب ان کی طرف بے حد تحویت سے دکھے رہا تھا۔

''زوہیب ۔۔۔۔ تم ہاہر جاؤ بیٹا۔''میری ہات س کر زوہیب نے ان کی طرف دیکھا اور ہاہر چلا گیا وہ دونوں زوہیب کی طرف دیکھتے رہے۔

ر المنظاء منظم المنظم المنظم

"آپ کوکھوانا کیاہے ؟" میں بےساختہ پوچھ پھا۔

"أيك اليي عورت كى كهانى جس كے بيج كومارديا كيا ہو..... پھروہ انقام كا نيا طريقة اختياركرتى ہے۔"اننا كہدكروہ دونوں كہيں كھوسے گئے۔ ان كى آئكھيں عجيب وحشت تاك انداز ميں پھيل

"آپ سوچ لیس جواد صاحب.....آپ کوناول لکھناہی ہوگا۔"

ان دونوں نے پلاٹ سناتے سناتے ہات ہی بدل دی تھی اور ہالکل آرڈر کے سے انداز میں بولنے لگے تھے۔ ''آپ دونوں جاسکتے ہیں .....میں آپ کوسوچ کر جواب دوں گا۔''

"ناول توتم كولكصنا بهوگا..... ورند!" وه دونون وحشت زده لهج مين بولي ہوتے ہا۔
''دراصل ہمیں ایک ناول کھوانا ہے۔''وہ دونوں
صوفے پر بیٹے ہوئے ہولے۔
''ہیں جری سیکر بیڑی سے بات کرلیں وہی ڈیل
کرتی ہے۔'' میں نے حقگی ہے کہا۔
''آپ کی سیکر بیڑی سے بات کی تھی لیکن اس نے
منع کردیا۔''وہ دونوں ایک مناتھ ہولے۔

"آپ دونوں ایک ایک کرکے بات کریں ساتھ بولنا ضروری ہے کیا۔؟" میں نے غصے سے کہا۔ "مجوری ہے جناب سہم کوئی بھی کام ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔"ان کے لیجے میں دکھ مجر گیا۔

سريون الله المياراز ہے جس سے ہمارى زندگى جڑى موكى ہے۔جس كے فاش ہونے پر ہمارى موت يقينى ہے۔" ان دونوں نے جمر جمرى ليتے ہوئے كہا۔

"میری سیریٹری نے آپ کوئٹ کیوں کیا۔؟" میں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔

"اس نے کہاتھا کہ آپ ایک ماہ تک کوئی کام جیس کرتے اور جمیں ایک ہفتے کے اندر ناول جاہئے۔" میری سیکریٹری کافی سجھ دار ہے .....اس نے

''میں ایک ماہ تو بہت دیر ہوجائے گی .....کونکہ یہ وہ ناول ہوگا جو کہ نہ تو طباعت کے لئے جائے گا اور نہ ہی تشمیر موگا۔ پیسے وہ لیس کے جوآج تک کسی توہیں ملے۔'' ہوگا۔ پیسے وہ لیس کے جوآج تک کسی توہیں ملے۔'' ای لیسے شاید رہیری بدسمتی تھی کہ میرا بیٹاز وہیب کمرے میں واضل ہوا۔

سرے میں دائی ہوا۔ وہ دونوں زوہیب کو بہت ہی پرشوق نگاہوں سے کھنے لگ مند

"پیمیرابیٹا .....زوہیب ہے..... بہت پیارا بچہ ہے...."

Dar Digest 100 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

ان كاس طرح كاب ولهج س بين چونك كيا، مجھائي تو بين كا حساس كيو كے لگانے لگا۔ "دفع ہوجاؤ یہال ہے....." میں غصے سے

"ناول توتم كولكهنا موكا .....ورنهم بجهتاؤكي" بيه كہتے ہوئے وہ كرے سے باہرتكل كئے۔ان كےلب وليج بان كانداز بايا لكرباتها كه جيره كي کے فرانس میں آ گئے ہول۔ ورنہ وہ بلاث سناتے وقت بالكل تفيك تنے \_آخروہ كس كے ٹرانس ميں آ گئے تنے؟وہ کون تھا جودور ہوتے ہوئے بھی ان کے قریب تھا؟ وہ کون تھا جوناول تو تکھوانا جا ہتا تھا مگر شائع نہیں کرنا تھا۔ان کے اس بدلتے رویے نے مجھے کافی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ☆.....☆.....☆

میں کسی زمانے میں چیونگم بہت شوق سے استعال کرتاتھا خاص طور پران دنوں جب میں نے سکریٹ چھوڑنے کی کوشش کی تھی آج جب میں نے زوہیب کے ہاتھ میں چیونگم دیسی تو میں چونک پڑا۔

"كہاں سے آئى بيٹائ "ميں نے زوہيب سے استفسادكيار

"ابو..... دونول انکل نے دی ہے" زوہیب معصومات كبيح مين بولا-

۔ کیجے میں بولا۔ "میں نے تم سے کتنی بارکہاہے کہ کی اجنبی سے کوئی

"سورى ابو\_آئنده خيال ركھول گا-" "او کے ..... بیٹا ....."میں نے کہا۔ كاش ميں نے اى وقت زوہيب سے وہ چيوهم چھین لی ہوئی توشایدمیری زندگی ہمیشہ کے لئے پچھتاوانہ ينتى \_ كاش! ميس اس طرح كے دل دہلانے والے واقعات كا

رات کا اندهرا بوه چکاتھا۔ ہرطرف ہرسوسناٹا طاری تھا۔رخسانہ زوہیب اور میں نے بوراون مختلف سم کی تفریحات میں گزاراتھا۔ای لئے ہم لوگ کافی تھک چکے

تصاب ليج بسريرجات بى دخسان توسوى تى كىكى ميرى ئيندكافي ويحى-ایک عجیب فتم کی آوازے میری آ نکھ کھل گئی وہ

آواد كى كرو لے مولے كرائے كى كى ..... وفعاً أيك ورو بحری چے میرے کانوں سے محرائی میں نے الماری سے اپنا

يستول تكالا اور كمرے سے باہر نكل آيا۔

رابداري مين جارون طرف اندهيراتها يجصح ايسالكا كرجيسة وازرابدارى كة خرى كونے سے آئى ہو ....اس آخری کونے کی جانب زوہیب کا کمرہ تھا۔ جھے ایسالگا کہ آواززوہیب کے کمرے ہے آئی ہو۔ جیسے بی میں کمرے میں اندروافل مواتومیری آئلسیں جرت اورخوف سے پھٹی کی پیشی رہ کتیں۔

میرا بچه زومیب پانگ سے تین حارف اورفضا میں معلق کھوم رہاتھا لیلی روشی اس کے پورے جم پرمحیط بالكل مى جاور كى طرح تى موئى تكى وه اس تىلى روشى كے حساريس جكر الاته ياؤل بلار بانقاء ينيح وى دونول جروال بھائی کھڑےاسے دیکھرے تھے۔

"زوہیب....میرے بچے۔"میں نے چلا کرآ واز

زوہیب کے بجائے ان دونوں نے مجھے بلٹ كرد يكها، دوسر المحان كى آئهول ميس حقارت تايين لکی، دفعتاً ان کے ہاتھ سیدھے ہوئے اور مکا بن کرمیری طرف آئے۔ان کے محکا دار بردائی زوردار تھا میں جیسے ارتا ہوا کرے سے باہرتکل گیا اور پوری قوت سے راہداری کے پہلے سرے سے جائکرایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی كيكن يس الحدند سكا مجصاب سريس شديدورومسوس مور باتفا مرك بحصلے مصے بیچیا ہے محسوں ہور بی تھی، شاید میرا سريعث كياتهااورخون نكل رماتها

اجا تک میری تظرفرش پریٹی، میں نے دیکھا کہ ایک عجیب کے جی می چیز فرش پر دیکتی ہوئی میری جانب بڑھ ربی ہے میرے ملق سے چیخ نکل کی ساتھ ہی میری آ تھے

يملي توخود ميري سمجه مين ندآياجب حواس بحال

يرايك غيرانساني مخلوق سے ميرايالا برا كيا تھا۔ ميرى سجھ ميں مبیں آرہاتھا کہ کیا کروں پھر پھے سوچ کرمیں نے میز پرایک کاغذ بچھادیا۔

"جيونكم ال يرتفوك دو"

زوہیب نے چند کھوں تک ایسا کرنے کی کوشش کی بھرروہانساہوکر بری طرح سےرونے لگاتھا۔

ميرے لئے يصورت حال بالكل نئ اورخوف تاك تھی میں نے زوہیب کومنہ کھو لنے کا اشارہ کیا اور آگلی اس كے منہ ميں ڈال دى وہ كجلجاسا چيونكم ميرى أنكلى سے ليث كيا۔

كراهيت توبهت بموتى ليكن معامله إيني اولا وكانتفا

میں نے اس گندھے ہوئے چیوام کوباہر مینیخے کی كوشش كيكين وهبار ہائيسل جاتا يوں لكتا تھا كرز وہيب كے منہ میں کوئی زندہ مخلوق ہومیں نے بری تک ودو کے بعداس منحوں چیونکم کوباہر کاغذیر بڑے دیا اس چیونگم کے باہر آتے ہی میں نے اسے بیٹے کے چہرے پر مے حدسکون دیکھا۔ "تہاری بیرحالت کب سے ہے ؟" میں نے

زوہیب سے پوچھا۔

" میچیکی رات سے۔؟"اس نے دھیرے دھیرے كهناشروع كيا\_

" منديس في الله المالي الله المالي الله المالي الله المالية ال جمونك مين اسے نكال كربا مر كيمينك ديا۔ منع آ كھ كھلى توبيد ميرے منه ميں تفا اور جڑے حركت كردے تھے اور جب ے بیچیوم باہری بیس آیا۔ " مجھلی دات کی بات س کریس چونک برا وہ مج کی شے یقینا میں چیونکم ہوگا۔ میں کاغذ كولييث كر كجرے ك و بين والنے كے لئے كاغذى جانب بروها بي تقاكميري ألكميس جرت اورخوف كي كلي كالطياره كنين ميسوج بحى تبين سكناتها كه حقيقت مين اييا بهى موسكتا ب-ايساتو فلمول يا كهانيول مين موتابوه منظر تقامی اتناخوف\_

كاغذ يرموجود چيوكم بي بتكم انداز ميل ال رباب المت المت الما تجم برهار باب ..... ويولم كالجم اتنابر ابوجكاتها كدوه ميز سے الر كرفرش يرديك رباتھا دفعتا زوبيب ك طل عدل خراش في الكي .... يملي تو محص بحص بحص الماكم

ہوئے تو میں خود ہی مسکرایا۔" تو کو یا پیٹواب تھا لیکن بڑا ہی خوف ناک اور دہشت ناک تھا۔ "کیکن نہ جانے کیوں مجھے سریس بہت ورومحسوس مورہاتھا۔ اس کے بعدیس کافی

در تک جا گار با جرسوگیا۔ صبح کافی در سے میری آ کھ کھلی، سر میں ورد ابھی تكمحسوس مور باتقاا يسالك رباتفا كدوروكي شدت سيمرا سر پھٹا جارہا تھا۔ جیرجیسے تیسے باہر آیا تو میں نے ویکھا کہ زوہیب دروازے پر کھڑا چیونگم چبار ہاہے ایسا کرتے وقت ا س کے چبرے کی رکیس ابھرآئی تھیں یوں لگتا تھا کہاس کے جڑے تھک مجے ہوں۔

زومیب کی بیر کت دیکه کرمیرابلڈ پریشرایک دم بانی ہوگیا۔" صبح صبح زوہیب کی پیرکت بہت ہی معیوب تمحى بسريس شديدوروك وجهد زوجيب كاليمل مجصاور بهى

" زومیب سیمهیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ کہ سے منح -"ميس نے انتها كى سخت لہج ميں كہا۔

بدو كيهكريس انتهائي جيرت زده ره كميا كرزوميب كي آ تھوں سے آنو میلنے کے جیداس کے جڑے سلسل چيولم كى جگالى يس مصروف تصر

"مم .....م سيم فود سي الياليس كررما الو زوميب في ملى المار المرابيل كبار

"كيا مطلب ..... بتهارا....؟ ثم ايماليس كرد ب موتو چركون كرد باب ؟" ميل في جيرت زوه كبي

"ابو .....ي چيونگم مجھے چبار ہاہے" فورى طورير بجص بحص بحصبين آياكماس كي احتفاد بات كاش كيامطلب تكالول\_

پربھی مجھے معلوم تھا کہ زوہیب مجھ سے جھوٹ جبين بول سكتا جبكه زوهيب كي حالت بالكل مير بيراي تقى اس كى آئىمىس كھٹى ہوئى چېرە وحشت زدە وىيان جبك جزے بالکل نیلے پڑے ہوئے تھے "ضروركوكى نهكونى كريوب

Dar Digest 102 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

"اس مورت كوجوبيث كے ياس كھڑى ہے۔" وو کس کو.....کون ہے بیڈ کے پاس .....کون ہے ....؟"رخسانهواس باختد موكل-"به مجھے نہیں دیکھ سکتی ..... مجھے صرف او دیکھ سکتا ہے۔ وہ مورت سرد کیے میں بولی۔

ال عورت كي نكابول مين مستخر تها اور مونول يرانتنائي طنزية سكرابث سيحى-

و کون ہے بہال ؟ " رخسانہ وحشت زدہ کہج

"توكيابتائك كاميرے بارے ميں ..... يہ تھے ياكل مجھى تونے بى ميرا بچدارا بـ.... يى تيرے بچ کوئیں چھوڑوں گی۔ وہ زوہیب کے سر پر ہاتھ چھرتے

" مجھے ماردو .....ميرے نيج كوچھوڑ دو\_" میری بات س کراس کے منہ سے قبقہد لکا ..... اوروہ غائب ہوگئے۔

"بيتم كس كوكهه رب مو" رخسانه مجھے جھنجھوڑ

"وه ..... وه .... يهال ب .... وه اب مارد ب کی۔ میں نے وحشت زوہ کہتے میں رخسانہ کی بات کا جواب دیا۔

دفعتا میرے کانوں میں زوہیب کی چینیں سنائی دیں۔ میں نے بیث کردیکھاتومیرے ساتھ ساتھ رخسانہ كے حلق ہے بھی چینیں تكلنا شروع ہو كئيں۔

ہم نے دیکھا زوہیب بیٹر سے اور فضا میں معلق ہونے لگا تھا اس کے جسم کے اوپر سکی روشی نے ہالہ بنایا ہوا تفاجبكه وه لجلجاسا جيوهم ديوار پرچر هتا مواحصت تك يخيج چكا

"زوہیب...."رخسانہ کے حلق سے چیخ تکلی اوروہ بے ہوش ہوکر کر برای مجھ پر جیسے سکتہ ساطاری تھا۔ میراجسم بے حس و حرکت ہوچکا تھا میرا سریری طرح سے چکرارہاتھا۔ حواس وخردے برگانہ ہونے سے بل میں نے اتناديكها كهوه چيونكم فضامين متعلق زوهيب كي طرف برده

زوہیب کے چینے کی وجہ کیا ہے مین جب میں نے ویکھا تومير بيرول تلے سے زمين لكل كا۔

وہ چیونم زوہیب کی ٹانگوں سے لیٹ چکا ہے اوردهر سعدهر ساس كمن كالمرف يوحد باب-

میری چیخول کی آواز س کر رخسانه سمیت تمام ملازيين الحقه ومحق ملازم توبيسب ديكيدكر بابرى طرف بھاگ گئے جب کہ میں اور رخسانداس منحوں چیونکم کوز وہیب كي جم سے علىدہ كرتے ميں لگ محے، جوكماس كى كردن تك يكي چكا تفاريس اور رخساند نے اس چيونكم كوبرى مشكلوں سے میں کھانچ کر علیحدہ کیا اور کھڑکی سے باہر بھینک دیا۔ میں نے دیکھا کہ چیؤ کم کے نکلتے ہی زوہیب بے ہوش ہوچکا ہے۔ بیسب کیا تھا .....رخسانہ نے زوہیب کوبیٹہ يركناتي مونية يوجها

"ية نبيل ..... "ميں نے كندھے اچكاتے ہوئے

جواب دیا۔ ود مگر ..... مجھے کچھ مجھنیں آرہا .....ضرورتم کچھ چھیارے ہو جواد ..... رخسانہ کے کہے میں تشویش اور يريشاني هي۔

میں نے رخسانہ کو مخترا ان جرواں بھائیوں کے بارے میں بتایا جے س کروہ پریشان ہوگی۔

رخسانه ايك مال تفي جس كابريشان مونا فقدرني بات تھی....دفعتا مجھےاہے اردگردایک عجیب سااحساس محسوں مواجیے کرمیرے آس یاس کوئی موجود ہے بیاحساس انتائی قوى تھا۔ وفعتا میں نے رضانہ کے بالکل بیچھے کی کوظاہر ہوتے ویکھا .....وہ سائیدوہ وجوداب بالکل میرے سامنے تھاوہ سفیدساڑھی میں لیٹی ہوئی سی عورت کاسامیتھااس کے كلے بال شانوں پرلبرارے تھے۔وہ آہستہ استہ چلتی ہوئی زوریب کے بیڑے یاس آئی اس کا چرہ جسے بی میرے سامنے آیا تو میں چونک گیا۔ بدوئی عورت تھی ..... جو جھے اس دن مزک پر ملی می ، وه آسته سند و میب پر جھک گئی۔ "رخمانه....ال عورت كوروكو ..... ين نے ك کرکبا\_میریبات من کردخساندچونک پڑی۔

Dar Digest 103 January WWW.PAKSOCIETY.COM

" كروكول .....؟"

مرمیری جرت کی انتباندہی کے شرفوزوہیب کے و بھکے سے اڑتا ہوا تھے کے بروں سے جا مکرایا۔رخسانہ کے طلق نے خوف تاک جیج تکی اور شورا کر کر بردی۔

عصے کے تیزرفتار بروں نے شرفو کی کردن کا دی تعى اوراس كاب جان لاشة قرش يرا اتفار دوسر معلاز بين بيه منظرد مكي كريجن موع بهاك كعرب موع جبكيده فووبال

کھڑی بوی عجیب نظروں سے اس لاش کود مکھر ہی گا۔ زوہیب انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے

اس لاش كود مكير رباتها زوهيب كى آتھوں ميں عجيب فتم كا خوف ناك تاثر تفارز وهيب اب آسته آسته ميري جانب ير حدياتها-

"جواد ہے جا ئیں یہاں سے ....." رخسانہ چیخی

کیکن میں نے شاید سنانہیں .....اب زوہیب مجھ تك يني چكاتفاز وبيب في مجهد ريان سے بكر كرا شايا اور بے حد حقارت سے گھورنے لگا ای کمیے مجد کا لاؤڈ اسپیکر بول براً۔

وه صداجس پرہم بھی بھی دھیان نہیں دیتے میری جان بیجانے کا سبب بن گیا۔ اذان کی پر مشش اور دلوں کوچھو کینے والی آواز زوہیب کے کانوں سے مکرائی اورزومیب بهوش موکر کریدا\_

بے ہوش زومیب کے چرے برمصومیت اور كرب بيك وقت يايا جاتا تفار رخسانه تفسنتي موكى آكى اور جي جي كررون كلي . مجھ سے اينے لخت جگر كى بيرهالت ديكھى جيس جاتى تھى ہم نے كى كاكيا بكاڑا تھا جوہم كويدون دیکھنے پڑے تھے شرفو کی بے گناہ لاش الگ پولیس کی منتظر مقی۔ جبکہ زوریب کے بے ہوش ہوجانے کے بعد میں اور خسانہ بہت کوشش کرے اس جیونکم کونکا لنے کی کوشش میں تھے مرہم ناکام رہے یوں لگناتھا کہ جیسے کی نے منہ میں ایلفی ڈال دی ہو .... ہے ہوشی میں بھی جڑے حرکت

-"مالك ..... مجھ سے چھوٹے سركار كى حالت ديكھى

مجھے جب ہوش آیاتو میں نے دیکھا کر رخسانداور زوميب جهير بھي موت يول-

"وه.....وه..... چيونگم-"ميس نے گھبرا کر يو جھا۔ "آپ نے باہر کھینک دیا تھا....."رخسانہ نے

"ووتووالس آ كياتهانال"

"کیا کہ رہے ہیں آپ...." دخیانہ نے

"وه ..... كيا كهه ربى مو ..... مجمع تبين آرہا۔" میں نے کہا۔

"آپ اورہم زوہیب کولٹانے کے بعد یاتیں كررے تھے كہ بلادجہ آپ جينتے جينتے ہے ہوش ہوگئے۔"رخمانہ بولی۔

میرامنه....رخسانه کی بات س کراحقانه اندازیس تھل گیالیکن رخسانہ کالبجہ اور چبرے کے تاثرات اس کی سچانی کا ثبوت دے دے تھے۔ لیکن ایک بات ضرور تھی میں اتناضرور جانتاتها كدوه اتى آسانى سے مجھے چھوڑے كى تہيں وہ مجھ سے بدلہ ضرور لے گی۔ کیونکہ اس کی نظر میں ، میں اس -130 TE 15 E

☆.....☆.....☆

رات کے 12 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ میں زوہیب ك وجيرے پريشان تقامل جانتا تقا كدوه ميرے بي كو ضرور ماردے گی۔ جھے کھارنا تھاز وہیب کو بیانا تھا۔

دفعتا کے بعددیگرے زوہیب کی خوفناک چینی سنائی دینے لکیس وہ چینیں اتی خوف ناک اور دل وہلا دینے والی تھیں کہ پورا گھر ملازموں سمیت زوبیب کے کرے میں بختے ہوگیا زوہیب کی آ تکھیں اور کوچڑھی ہوئی تھیں۔جبکہ چیونکم اس کے منہ میں تھا جے وہ چبار ہاتھا۔اس کے منہ سے خون جاری ہوچکاتھا اس کی آ تکھیں خوف اوردہشت سے پھٹی ہوئی تھیں کہ میں زوہیب کی مدد کرنے آ مے بر حامراس کے ایک بی وارے میں کم لیٹ ہوگیا شرفو می زمانے میں پہلوانی اور ستی کرتا تھا اور بردائی جی دار سم کا

Dar Digest 104 Januarinnin PAKSOCIETY.COM

نظروں سے جائزہ کیتے ہوئے پوچھا۔ "حضور خادم كوجكن كہتے ہيں ...."اس نے اپ یلیدانوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ "كيائم كالاعلم كرتے ہو....." دھنونے مجھے يمي "بال .... مالك ..... " اس في وصوى جانب حریص نظروں سے مکھتے ہوئے کہا۔ دھنواس کی نظروں کی ہوس محسوس کرتے ہوئے "ما لك كالعلم ميس إينا كوئي ثاني نهيس-" "تم میرے بچے کودیکھو۔" تم نے اگراہ اچھا كرديا تؤمنه ما نكاانعام مطيحاً-انعام کاس کر جگن کی چیکیلی آ تکھوں کی چیک اورزياده كبرى موكنى. "كمال بوها لك .....؟" زوہیب برستور بے ہوئ تھا۔ اس کے جڑے معلل جگالی کررے تھے اور بے حد خلے برو سے تھے اورخلاف معمول سے زیادہ چھول سے تھے جس چند محوں تك بري بى باريكى سے زورىيب كاجائزه لے رياتھا۔ جبك جگن کے لبمسلسل ال رہے تھے۔ پچھای دیر بعد جگن نے بے ہوش زوہیب کے ماتھے براینا انگوشار کھ دیا کچھ ہی کھوں کے بعداس نے آ تکھیں کھولیں اس کی آ تکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ "وہ بہت طاقبور ہے ..... بہت شکتی شالی تہارے نے کو ماردے گی۔" "كون مارد \_ كى \_؟" ميں نے كھبرا كريو جھا۔ "وبی جس کے بے کہمارے وظکے نے ماردیا تھا۔" جگن نے چیکی کی محراب سے کہا۔ "دودن ہیں۔"اس کے پاس جگن نے چرکہا۔

مبیں جاتی۔ وهنونے میرے قریب آ کرکہا۔ "ديكھى تو جھے ہے جى نبيس جاتى ..... كاش بين اس کے لئے چھ کرسکوں سے کام صرف آیک آ دی کرسکتا ہے ما لک ـ "وصوفے ميرى بات من كركها ـ "كون ب- ....وه ....؟" مين نے باني سے "اس كا نام جكن ب .....اوروه ذات كا بتماركند کھاتا ہاورگندے م کرتا ہے۔" ووقة المرى كيون بسسكآات میں نے بری بے تابی سے پوچھا۔ "وه ایسے بیس آئے گامالک" "تو پھر كيے آئے گا۔؟" ميں نے سيدها ہوكردهنو "اسے خوش کرنا پڑے گا۔" دھنونے سر جھکا کرکہا۔ "مطلب .....؟" يين في جران موكر يوجها-"وہ عورت بر کی ندیدے کتے کی طرح لیک ہے۔ جھے پروہ ویسے دانت تیز کئے بیٹھا ہے۔'' دھنو کے لیج میں حقارت تھے۔ "تواسے لے کرآ ..... میں اسے بہت زیادہ پیے ''اچھا....''اس نے نہایت عجیب انداز میں میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی کوئی دوے تین مھنے کے بعد مير بسامنے ايک اجبی محص موجود تقااس طرح کے وشع قطع کے محض کومیں نے پہلے بھی نہیں دیکھاتھا وہ گہری يقے سے تعلق رکھتا ہے۔ جبکہ اسکی آ تھوں کی چک

اورسیاہ رنگت کا مالک تھا .....اس کے ہونٹ نہرف بہت موقے اور بھدے تھے سرکے بال بلوچوں کی طرح محفظهرو تصاب حجم برلباس انتبائي معمولي ساتفا كدده

ar Dar Digest 105 Januar WWW.PAKSOCIETY.COM

سردلبردوڑئی۔ ''میں ہاہر بیٹھ کر گندی محکتیوں کوتہ ہاری ست آئے سے روکوں گا۔'' ''مگر .....!''

"اگر .....گرنبیں ..... وہ کوئی معمولی آتما نبیس .....اگرتمہاری جان چھوٹ جائے گی تو .....وہ میری ہوگی ..... میں اپنے سارے کام سیدھے کرلوں گا۔" اس

ك لهجيس بيناه بيارالد آياتها-

وہ ایک بہت پرانی قبرتھی۔ جگن نے اس قبرگوبالکل صاف کردیا ہرانسان کوقبر میں ضرور لیٹنا پڑتا ہے اپ اعمال کا حساب ضرور دیتا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔ مگر میں زندہ ہی اس میں لیٹ گیا تھا جگن کے بتائے ہوئے منتز پڑھتے ہوئے جیسے میں سب کچھ بھول گیا تھا نہ جانے کتنی دیرگزری ہوگی کہ جھے ایسا لگا کہ کوئی میرے اوپر آرہا ہو۔۔۔۔ میں نے گھبراکر آ تکھیں کھول دیں۔

کین وہاں کوئی نہ تھا چند کھوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک لق ووق صحرا میں کھڑا ہوں۔ بیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے پڑرہے تنے وفعتا میں کانٹے پڑرہے تنے وفعتا میں نے ایک چیچے میں نے ایک چیچے میں ایک چیچے کی تیز آ واز سی جو کہ میرے حلق سے چین میں مڑا میرے حلق سے چین میں مڑا میرے حلق سے چین کی گئی گئیں اور میں نے بھا گنا شروع کردیا ۔۔۔ بھا گئے میرا بیر پھسلا اور میں لؤ کھڑا کر گر پڑا وہ منحوں پر تمدہ جھکائی دے کر مجھ پر جملہ آ ور ہوا میں نے اپنے چرے جمرے کو بیانے کے لئے دونوں ہاتھ آ کے کردیئے پر ندے کے بیٹوں کی رگڑ سے میرے دونوں ہاتھ آ کے کردیئے پر ندے کے بیٹوں کی رگڑ سے میرے دونوں ہاتھ آ کے کردیئے پر ندے کے بیٹوں کی رگڑ سے میرے دونوں ہاتھ آ کے کردیئے پر ندے کے بیٹوں کی رگڑ سے میرے دونوں ہاتھ والے میں۔

شاید بیای شیطانی قوت کا کمال تھا جس سے میں اپنے بیچے کو بچانا جاہ رہا تھا۔ میرے باز دوس سے خون بہہ رہاتھا کچھ تی لیے گزرے ہوں کے جھے ایسا لگا کہ میں فضاوس میں پرواز کرد ہاہوں ۔۔۔ میری آئھوں کے سامنے فضاوس میں پرواز کرد ہاہوں ۔۔۔ میری آئھوں کے سامنے سامنے گئے میں نے گھرا کر شامنظراب دوسراتھا۔ آئھوں کے میں او میر سے سامنے کا منظراب دوسراتھا۔

میں ایک انتہائی پرانی اور بوسیدہ عمارت میں موجودتھا بیمارت عام ممارتوں سے مختلف تھی اس کا طرز تعمیر " کیے۔...؟" بیل نے بہتائی سے یو چھا۔
"ایک جاپ کرنا ہوگا.... ہم کو مالک۔"
"جھکو۔" میں نے جیرت سے یو چھا۔
"ہاں.... ہم کو مالک .... کیونکہ تم ہے جاپ کرو گے
اوروہ آتما میر سے قبضے میں آ جائے گی.... اور میں دھنوان
ہوجاؤں گا۔" اس نے خیالی پلاؤ یکا تے ہوئے کہا۔اس کی
بات بن کرمیں نے کہا۔" ہم اس آتما کے ساتھ پچھ بھی کرو

مجھےکوئی واسطہیں۔" میری بات س کرجگن کے ماتھ پرشکنیں نمودار موکئیں۔

"مالک بچتمهارااور علی تمهیس کرنا ہوگا۔" "اچھا....." میں نے سر جھکا کرکہا شاید میں بھول گیا تھا کہ بچ کی محبت میں جوکام کرنے جارہا ہوں وہ کام علط ہےاور گناہ ہے۔

میاسا میرادرگناه ہے۔ "مجھے کیا کرنا ہوگا .....؟" "دخمہیں قبر میں لیٹ کرایک رات گزارنی

ہوگی....قبروہ جو کم از کم 5سال پرائی ہو۔'' ''قبر میں ایک رات .....'' میں نے لرز کر کہا۔

"ہاں مالک سسا کی رات سبومیں بڑاؤں گاوہ مسلمان مہمیں پڑھنا ہوگا۔" میں بھول گیاتھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان قبروں کا احترام کرتے ہیں کیکن مجھے بیٹے کی محبت نے اندھا کردیا تھا، میں جوکرنے جارہا تھا وہ خلاف قانون تھا اور خلاف قدرت تھا، کیکن میری آ تکھوں پرتو پی بازھی تھی۔

☆.....☆.....☆

رات کے تقریبآبارہ نئے بیکے ہوں گے گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی چاروں طرف ہوکاعالم تھا..... سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا میں جگن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑا تھا۔"وہ قبرکہاں ہے .....؟" میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جگن سے پوچھا۔

"اندر ....." جن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا میں اور جنگن ٹارج لائٹ کی روشی میں اس قبرتک بھنے گئے۔ دفعتا کسی الوکی بھیا تک آ واز سے میرے پورے جسم میں

Dar Digest 106 Januar WWW. PAKSOCIETY. COM

كراسخ ہوئے پوچھا۔

میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ دونوں مسکراتے رہے۔"جواب دو....."میں نے چینے ہوئے کہا۔ "تم نے ہمارا تو کچھ بیس بگاڑا......تمراس کا ضرور بگاڑا ہے ....." وہ دونوں تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یک زبان ہوکر ہولے۔

میں نے تابوت کی طرف و یکھا تواس کا ڈھکن آ ہستہ آ ہستہ اوپر کی طرف اٹھ رہاتھا ماحول انتہائی شدید خوف ناک اور پراسرار ہو چکاتھا تابوت سے انتہائی خوب صورت حسین ہاتھ باہرآ یا آگرکوئی اورموقع ہوتا تو میں اس ہاتھ کی خوب صورتی میں قصیدہ ضرور پڑھتا۔

تابوت سے برآ مدہونے والی وہی لڑکی تھی جواس ون مجھے سڑک پریلی تھی جہاں سے میری بدھیبی کا آغاز ہواتھا۔ اس لڑکی نے بلکے نیلے رنگ کی ساڑھی زیب تن کردھی تھی جسم کمل طور پرزیورات سے لداہوا تھا، جبکہاس کی ساڑھی اورجسم کے گرد نیلے رنگ کی روشنی کا حصار قائم تھا۔ ماڑھی اورجسم کے گرد نیلے رنگ کی روشنی کا حصار قائم تھا۔ ماڑھی اورجسم کے گرد نیلے رنگ کی روشنی کا حصار قائم تھا۔ ماڑھی اور کر گر گر آگر اسے ہوئے کومعاف کردو۔۔۔۔۔۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڈ کر گر گر گر اتے ہوئے کہا۔

''معاف ....معاف ....معاف .....''اتنا که کروه زور سے بنس بردی۔''تم نے میرے بیچ کومارا .....گرمیں تنہیں ایک موقع ضروردول گی۔''

"کیماموقع .....؟" میں نے بےتالی سے پوچھا۔
"م کومیرے پاس رہناہوگا۔میرابن کر ..... تاکہ
میں پھرماں بن سکوں۔"اس نے سرد لہجے میں کہا۔
"مگرتم توایک روح ہو ..... اور میں نے تمہارے
بیچ کومارا بھی نہیں۔"

میری بات بن کراس کے چہرے بر غیض وغضب کے تاثرات نمودار ہوئے ..... پھریکدم اس کے چہرے کے تاثرات برسکون ہوگئے۔

قاثرات برسکون ہوگئے۔

" من سے پہلے بھی ایک شخص نے ایسائی بولا تھا ..... آج اس کا اکلوتا بیٹا مرچکا ہے تمہارا بھی مرجائے گا ...... پھر مجھے کوئی اورال جائے گا ...... وہ سکرائی اس کی بات س بالكل جدا تقا ال كود كي كر بحصة زمانه قديم كے بودھ مندر يادا كيا جوكه قديم تهذيبول كى عكاى كرتى فلمول بيں وكھائے جاتے تھے۔ مجھے انتہائی تعجب ہورہاتھا كه قبريس ليننے كے بعد بيس كہال پہنچ چكاہول ليكن مجھے ان سب چيزوں كى كوئى پروانہ تھى مجھے تو صرف اپنے بيچ كى جان كى پرواہ تھى ماس كے لئے مجھے كچھ بھى كرنا پڑا تو ميں ضروركروں كا۔

دفعتا مجھے شدید جرجاہت کی آواز سائی دی
اورمندرکا بھاری دروازہ اندرکی جانب کھانا چلا گیا دفعتا بجھے
ایسالگا کہ جیسے کوئی کہدرہا ہوکہ اپنے بچکی جان بچائی ہے
ایسالگا کہ جیسے کوئی کہدرہا ہوکہ اپنے بچکی جان بچائی ہے
ایسالگا کہ جیسے بی جس آ ہستہ آ ہستہ چلنا ہوا مندر کے اندرداخل
ہوگیا۔ جیسے بی جس اندرواغل ہوا پورامندرروشن سے جگم گااٹھا
مامنے ایک بہت بڑا وسیح وعریض ہال تھا ہال کی چھت گنبد
مامنے ایک بہت بڑا وسیح وعریض ہال تھا ہال کی چھت گنبد
مامنے ایک بہت ہوائی سطح پر جرطرف مختلف شبیہ اوراشکال
مامنے ایک بھی کہیں برانسانوں کی قربانی کا منظر تھا اور کہیں
برعورتوں کو انتہائی شرمناک روپ بیس دکھایا گیا تھا۔ ہرطرف
برعورتوں کو انتہائی شرمناک روپ بیس دکھایا گیا تھا۔ ہرطرف
برعورتوں کو انتہائی شرمناک روپ بیس دکھایا گیا تھا۔ ہرطرف
برایک گہرے سبزرنگ کا تا بوت رکھا تھا جس سے روشن کی
برایک گہرے سبزرنگ کا تا بوت رکھا تھا جس سے روشن کی
شعاعیں بھور ف رہی تھیں۔

دفعتا مجھے قدموں کی آہٹ کی آ واز سنائی دی جو کہ مجھے اپنے عقب ہے آتی محسوں ہور ہی تھی میں نے پیچھے مؤکر دیکھا تو جیسے میرے بیروں تلے سے زمین نکل گئ مجرت سے میں جیسے سکتے کی کیفیت میں آگیا تھا۔

میرے سامنے وہی دونوں جڑواں بھائی کھڑے تنے اس بار انہوں نے سفید رنگ کے لیے چوشے پہن رکھے تنے اور سر پر مجیب کی ٹو بیال تھیں۔

''کتے ....جرام زادے ..... فریس ی چخا ہوا ان دونوں کی جانب بردھامیر اارادہ ان دونوں کو تم کردینے کا تھا لیکن مجھے اپنی سوچ پر افسوس کرنے کا موقع بھی نہ ملا کیونکہ ان دونوں کے دارنے مجھے تارے دکھادیے تھے میں اڑتا ہواد بوارے جاکرایا۔

"ميرے يح نے كيا بكاڑا تھا...." مين نے

Dar Digest 407 January 26 WWW.PAKSOCIETY.COM

يجهيحول بعدآ بريش تقيركا دروازه كهلا أورآ يريش تعیشرے اسٹریچر برزوہیب باہر آیا،اینے بیچے کود مکھ کرمیرا ول باغ باغ ہوگیا اس کے پورے منہ پریٹ بندھی پڑی حى ....اوروه كافى تھيك لگ رہاتھا۔ ☆.....☆

د بوار برظا بر بوت والے وہ مناظر عائب ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کا سوداائی موت سے کرلیا تھا۔ میں وہ مناظر دیکھنے میں اتنامکن رہا کہ میں بھول گیا کہ وہ لزكى اوروه دونول بهائى غائب ہو يحكے تقے۔

دفعتا بورے بال میں اندھراچھا گیا میں ادھرادھر و یکھا ہوا آ کے برصے نگا ..... پھراجا تک مجھے کی نے زور کا وهكاديا بجر مجھے ايسا كاكه جيسے كى نے مجھے تھام ليا ہو۔ ميس اب تك قيد مول بحوك وبياس كااحساس تك فنامو چكا بـ بس اتنامعلوم ہے کہ میں اس اڑک کی ہوس بوری کرنے کی متین بن چکا ہوں نہ جانے کب مجھے اس قید سے خلاصی ملے کی منہ معلوم کب اینے بیچے کو محلے لگانے کی آس بوری ہوگی ..... ہوگی بھی یائیس ، دنیا کی نظروں میں توميس ويسے بى مرچكا مول\_

قارتين كرام .....! يس اس كماني كامصنف آب سے خاطب ہوں سے کہائی جس کا راوی جواد حیرر ہے تھے ہ یا جھوٹ میں تبیں جانا اس کہانی کا سودہ مجھے UP ماركيث كراچى ك ايك ريوهى سےمسودے كى صور ت میں ملاتھا جو کہ خاصا بوسیدہ اور کانی عجلت میں تحریر کردہ تھا،ایا لگتاتھا کہ جیسے کی کوجلدی ہے رجٹر کے بوسیدہ صفحات يركى جكه خون كے سو كھے و صبے بيں؟ جواد كاكيا ہوا؟اس روح کے ساتھ کیا ہوا؟"ان باتوں کا جواب اس مودے من بیس ؟ اس کہانی کومس نے دوبارہ تارکیا اور غیر ضروری باتوں کو حذف کرے آپ تک پہنجاویا۔ اب فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بیدواستان سے ہے یا جھوٹ لیکن باب کی محبت کی عکاس کرتی اس واستان كمتعلق اين رائے ضرور دیجے گا۔

كرمر بي چرب برارز سي كيفيت طاري موكى ـ "خودكوبياتا مول توبينا مرتاب ..... جھے اپني موت تو منظور ہے لیکن بیٹے کی نہیں۔"میں نے سوجا۔ " تھیک ہے ..... جھے تہاری شرط منظور ہے .... مين اين بيني كويح سلامت ويكهنا جابتابون الجمي اوراي وقت ..... "ميل في اضرده ليج ميل كها-"میریبات س کروه کل انتی .....اس نے دیوار کی

جانب اثاره کیا۔ ويوارجيكى سينما اسكرين كى طرح روش موكى-وہ ایک اسپتال کا منظرتھا ..... آپریش تھیٹر کے باہر بهت سارے لوگ جمع تقے جو کہ سارے میرے ملاز مین تقے جبدرخسانہ پریشانی کے عالم میں باہر کھڑی تھی اس کے چرے يرسوكوارى كى ى كيفيت كى-

چند کحول بعدآ پریش تھیٹر کا دروازہ کھلا اورڈاکٹر باہرآیا۔"مبارک ہو .....مزجوادآب کے بیٹے کی حالت خطرے یا ہرے"

"شكر بخدا كا ..... " رخسانه في تشكر اندازين کہا۔" مگرمنز جواداس کی بیرحالت ہوئی کیے، جڑےاس حدتك موج كي كه كهانا بينامشكل موكيا-"

"معلوم نبیں ڈاکٹر صاحب .... شاید کسی کیڑے وغيره في كاث لياموكات

"خر .....خطرے کی کوئی بات نہیں .....کھاتے میں صرف تھوں غذاؤں سے گریز کریں ایے شوہر کوبلوائیں كهال بين ....؟ " وْاكْتُرْ نِي سِجِيده لَهِ مِن يوجِها\_ ڈاکٹر کی بات س کر رخسانہ کے چبرے پراوای طارى بوكى

"ان کی لاش کل قبرستان سے ملی۔ان کے ساتھ ایک اورلاش بھی تھی نہ معلوم وہ قبرستان کیا کرنے گئے تص "رخسانه كي آ تھول سے آنسوئيك يرا اوروه چوث يھوٹ كررودى\_

"اده ..... سوري مسز جواد فيك كيتر" به كهه كر داكردوسرى طرف جلاكيا مررضانك تسوتقمن كانام بيس بحا ليدي تقيه



Dar Digest 108 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM



## خونی چکر

#### سيده عطيه زابره - لا بور

نوجوان ملکجی روشنی میں خوش و خرم کپ شپ میں مصروف تها۔ اچانك ايك انهونا واقعه هوا جس نے پلك جهپكتے ھی نوجوان کی زندگی کو جونك لگا کر رکھ دیا پھر ایك دل دهلاتا منظر .....

## می حقیقت ہے کہ مہیب وخطرناک جاووسر پڑھ کر بولتا ہے۔ جبوت کہانی میں موجود ہے

"عصو كالم تحاليك حادث عن ضائع موكيا، وه ال امركوخاصانا كوارمحسوس كيا تقار مير ب دوست في ال ک طرف اشاره کر کے کہا۔ "ان سے ملتے! بیمر ملک ہیں ،اور علی ٹیکٹ اسمال ملز مين ميكانكل فرين-" وہ اس وقت میرے سامنے پتلون کی جیب میں باتفاتهو نسي كفراتها\_ "بداخلاق كهيں كا!" ميں نے سوجا تھا۔

استال میں ہے۔" صدیق نے بیخرخاصی تاسف سے ان کی تھی۔ میں اس خرکوس کر چونکا جیس، نجانے کیوں مرے لئے پہرمونع ی کی۔ جھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں اس سے پہلی بار ملا تھا۔ اور ایک دوست نے اس ے میرا تعارف کروایا تھا تو اس نے بچھ سے ہاتھ تہیں ملایا تھا۔ صرف سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ میں نے

at Dar Digest 109 January WWW.PAKSOCIETY.COM

وہ چوہیں پیس مال کا ایک کوراچٹاعام نے نقوش کا صحت مند آ دی تھا۔ لیکن اپنے چہرے مہرے کے اعتبار سے نجائے کیوں تھکا تھکا سانظر آ رہا تھا اوراس کی آ تھوں میں انجائے تھرات کے سائے تھے۔ اس کے بعد سرراہ کی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی، مگر میں دور سے ہی سلام دعا مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی، مگر میں دور سے ہی سلام دعا میں ڈالے ہوتا تھا اور مجھے اس کے اس انداز سے چوہوں میں ڈالے ہوتا تھا اور مجھے اس کے اس انداز سے چوہوں ہوتی تھی، مجھے یقین تھا کہ اس سے ملنے کے لئے رکا بھی، تو موہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا، لیکن ایک باراس نے مجھے فردوس مارکیٹ میں دوک لیا۔

"کیابات ہے جناب؟ اب تو آپ جمو سے دور دور ہی رہتے ہیں؟ یوں کتر اکر گزر جاتے ہیں، بہے جمھ سے ناراض ہوں۔"

''بیں الی تو کوئی ہات نہیں؟'' میں نے خوش اخلاقی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"دراصل میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔" "اب ایس بھی کیا مصروفیات، آ ہے ایک کپ چائے ہوجائے۔"

اس نے بائیں ہاتھ سے میرا بازو پکڑ کر تقریباً کھینچا،اور جھےاس کے ساتھ نمت کدہ میں آنائی پڑا، ہوئل میں چاہئے کا کپ اٹھانے کے لئے جب اس نے اپنا دایاں ہاتھ جیب سے نکالا ہو میں نے دیکھا کہاس نے سبز رنگ کاسوتی دستانہ پھن رکھا ہے۔

"گرمیوں میں دستانہ؟ عجیب سی ہے۔" میں نے سوچا، مراس کی مجنہیں پوچھی۔

میں نے خود کئی جواز سوچ کئے تھے۔ ''ممکن ہے اس کا ہاتھ بدصورت ہو، اس پر برص کے دھے ہوں یا پھر اسے کوئی خاص مرض ہو، جس کی وجہ سے دستانہ پہننا پڑتا ہو۔''اگر میں نے ای روز دستانہ پہنے دیکھا ہوتا ، تو آئی توجہ نہ دیتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے جب بھی ملا، دستانہ ہی بہنے ہوتا، اس کے علاوہ میں نے اسے کسی اور سے بھی مصافحہ کرتے نہیں دیکھا، تب مجھے اس کے بارے میں

الجھن ہونے لگیء آخر ایک روز کیفے کے کیبن میں جائے پیتے ہوئے میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔

پیے برک میں ہے۔ کے عمر صاحب؟ آپ ہمیشہ ایک ہاتھ میں دستانہ پہنے دہتے ہیں، اور آپ کی سے ہاتھ بھی مہیں ملاتے ، کی بوچیس تو شروع شروع میں مجھے آپ سے کترانے کی وجہ بھی ہے تاہے۔''

ے گرانے کی وجہ کی ہے ہی گا۔ اس کی کھوئی کھوئی آئیسیں کچھاور دھندلی ہوگئیں اور دہ پوجھل سے لہجے میں بولا۔

"آپ میری بداخلاقی کی وجہ سے ہی مجھ سے
کتراتے ہیں، لیکن میں مجور ہوں، اگر میں آپ سے
مصافحہ کرتا تو میرے ہاتھ کالمس محسوس کرکے آپ کوائی
کراہیت آتی کہ آپ مجھ سے نفرت کرنے لگتے، میرا
خیال ہے مجھے اب آپ سے چھپانا نہیں جا ہے۔ "یہ کہ کر
اس نے دستان اتار کراپنا ہاتھ میر سے سامنے کردیا۔

"اوہ خدایا" بھے جھر جھری سی آگئے۔ براہی ہھیا تکہ اتھوتھا۔ بالکل سیاہ خشک اور جھریوں بھری کھال، سوکھی سوکھی تخر وطی اور نو کیلے ناخنوں والی انگلیاں، مجموی طور پر وہ کی بہت بڑے پرندے کا بڑا سا پنجہ معلوم ہوتا تھا، اگر صرف اتناہی ہوتا تھا، اگر صرف اتناہی ہوتا تھا، اگر علیے ان مخر وطی انگلیوں کے نو کیلے نے یوں محسول کیا، جیسے ان مخر وطی انگلیوں کے نو کیلے ناخنوں والے سروں سے خون کی بوندیں فیک رہی ہوں، ناخنوں والے سروں سے خون کی بوندیں فیک رہی ہوں، میں نے بے اختیار میزکی سطح کود یکھا۔ وہ بالکل صاف اور میں خشک تھی۔ یوں گلیا تھا جیسے خون کی بوندیں فیک رہوا میں خیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے نے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے نے ہاتھ کی موجودگی بردی ساتھ اس غیر انسانی کھناؤنے نے ہاتھ کی موجودگی بردی

"دیکھا آپ نے؟ کتنا بھیا تک ہاتھ ہے آج سے ایک سال پہلے ریابیانہ تھا؟"

عمرنے دستانہ پہنتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لئے دوسراجیرت انگیز انکشاف تھا۔

''کیامطلب؟ نیمی پہلے یہ تھیک تھا؟'' میں نے یو چھا۔

"جى بالى الكل اى باتھى كارح!"

Dar Digest 110 Japuary 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

اس نے اپنابایاں کوراچٹاہاتھ میز پرنکایا۔ "نو چربيايا كيون موكيا؟" " بيه بروا عجيب اورنا قابل يقين سا واقتعه ہے۔ شايد آپسنناپندندگرین-"

"ارے بھائی۔ میں تو کہانیوں کی علاش میں چرتا ہول۔ باتی رہی یفتین کی بات، تو اس دور میں کوئی بات قابل یقین جیس رہی!"میں نے کہا۔

"ان دنول ميس كرا جي ميس ملازمت كرمتا تفايه وه يولايه "اور ميرے لئے وہ چھا چھے دن تبيں تھے۔ يكونك البحى ميري تربيت ممل تبيس موني تعي -اس لئ بري فليل ي تنخواه ملتي تھي۔ اور ميں ايك چھوئي سي ستى ميں كرائے كے مكان ميں رہتا تھا۔ وہ ميرى زندگى كابدترين دن تھا۔ جب میرے ایک دوست شفقت نے کو یال ہے میرانعارف کروایا تھا۔اس روز ہیں شفقت کے کیبن میں بیشا اس سے باتیں کررہا تھا۔شفقت کا سے کیبن دراصل برف كا ويوتفاجهال سيستى كى دكانول اور كمرول كوبرف جاتی تھی۔ گفتگو کے درمیان اجا تک شفقت نے کہا۔ "لو بھی آج میں مہیں ایک عظیم مصورے ملواتا ہوں۔اے کریٹ آ رشٹ....ان سے ملو۔ بیہ ہیں مسٹر

میں نے چونک کرو یکھا، کیبن کے دروازے میں أيك جوان العرفحض كمثرا آتكهين جميكا رباتها يشفقت نے اس سے خاطب ہو کر کہا۔

"مسٹر کویال بیمیرے عزیز دوست عرملک ہیں۔ آرف کے بہت بوے قدردان!" " كرمسر عليد توميث يوا"

اس نے میری طرف ہاتھ بردھایا۔ بردامضبوط ہاتھ تھا۔اس کی چھوٹی چھوٹی آئکھیں بردی چیکیلی تھیں،اوراس کے بعدر خساروں کی بڑیاں تمایاں طور پر ابھری ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، تو بولا۔ 'میں چھوٹی موٹی تصویر بناتا ہوں،آپ کومیرا آرث بہت پسندآ ئے گا۔" اس نے کہا۔ میں نے مصوری کے متعلق اس سے

كفتكوشروع كردى تبوه خاصاب تكلف موكياء اورجح Dar Digest 1111 January WWW.PAKSOCIETY.COM

سى وفت اينا تكارخاندد يكھنے كى دعوت دے كر شفقت سے برف لے کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد شفقت نے اس پرتبعرہ کرتے ہوئے کہا۔ "مطعی ہے یہ بالکل! بنگال سے آیا ہے۔ تصویریں تو اس کی بالکل کسی تیسرے درجے کی ہوتی ہیں،

" کیا عجیب ی بات؟"میں نے پوچھا۔ " میں وہ تاثرات لفظوں میں بیان میں کرسکتا۔ جو میں اس کی تصوریں و مکھ کر محسوس کرتا ہوں، ویسے وہ نزویک ہی میں ایک گندی می کوشری میں رہتا ہے، وہی

لیکن پھر بھی ان میں ایک بھیب ی بات محسوس ہونی ہے۔''

اس کا''نگارخانہ''ہے۔ علی چلیں سے کسی دن، تم خود ہی و کیھ لینا!'' شفقت نے کہا۔

ል.....ል

ایک الوارک شام کوجیکہ ہم دونوں کے پاس کھھ فاصل وفت تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ " چلو بھائی آج کو پال ہے لیں!

شفقت نے ایے کیبن کوتالا لگایا اور ہم دونوں گویال کی طرف چل دیئے، برابروالی گلی میں ایک جھوٹے سے دروازے والی کو تفری کے سامنے پہنچ کر شفقت رک كياء اورسركوشى كے سے كہيج ميں بولا۔"بيہ ب كويال كا تكارخانه!

میں نے اندر جھا نکا۔ کو تقری کے مختلف کوشوں میں تین چارموی شمعیں روش تھیں۔جن کی تا کافی روشن کو قری کے اندھیرے سے الجھ رہی تھی۔سامنے اونچے سے ایزل كے سامنے كو يال ايك جھوٹے سے اسٹول بر در دازے كى جانب بشت كي بيفا تفارارل كاسيندر بهي ايك موم ین روش تھی۔ اور کو بال اس کی ناکافی روشنی میں ایزل بر جھا ہوا کھ کرد ہا تھا۔ یہ بہلا آرشٹ تھا۔ جے میں رات کے وقت اوروہ بھی اتن کم روشی میں کام کرتے و بھور ہاتھا۔ دفعتام كرد تلص بغير كويال نے كہا۔ "آئے....آئے .... تشریف لائے۔" ہم دونوں اندر داخل ہوئے بتواس نے مؤکر ہماری

طرف دیکھا۔" میں بھی پھھ در پہلے آپ ہی لوگوں کے متعلق موچ رہاتھا۔"

اس نے برش پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ''ہمارے متعلق کیوں سوچ رہے تھے؟'' کو پال صاحب!''میں نے پوچھا۔

"میں سوچ رہاتھا کہ آپ نے میری طرف آنے کا دعدہ کیا تھا، لیکن آپ آئے نہیں، لیکن بہر حال آپ آخ ہی آگئے۔"

"دبس محویال صاحب، وقت بی تبیس ملتا، اس وقت به مخل تونبیس موید؟"

رہنیں ....بالکل نہیں، بلکہ بھے بردی خوشی ہوئی ہے آپ پہلے جائے بیٹا پیند فرمائیں گے میاتصوریں دیکھنا؟" "چاہے وغیرہ کا تکلف نہ کریں، ہم تو صرف آپ کی گراں قدر تصاویر دیکھنے حاضر ہوئے ہیں۔"

" فخر پہلے آپ تصویریں ہی دیکھیں۔ آج کل آرٹ کی کوئی قدر نہیں جتاب! آج کے دور میں آرشٹ مجو کے مرتے ہیں!"

میں بچھ گیا کہ اس بے چارے کی تصویریں بکی ایکائی نہیں ہوں گی، ویسے بھی وہ اپنے رکھ رکھاؤے ہی کوئی ڈھٹک کامصور نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک موم بتی ہاتھ میں لے کر ہمیں وہ تصویریں دکھانے لگا۔ جو کوٹھری کی دیواروں پر ٹیڑھی تر چھی نگی ہوئی تھیں۔ ایک ایک کرکے ہم نے ساری تصویریں دیکھیں، اور تب جھے شفقت کے وہ الفاظ یاد آئے۔

"اس کی تضویرین دیکھ کر میں ایک عجیب ی بات محسوں کرتا ہوں!" محسوں کرتا ہوں!"

وہ بجیب ی بات بیتی، کہاں کی تصویروں کود کھے کہ ایک انجانی کی دہشت محسوں ہوتی تھی، حالانکہ ان ہیں ہے کہی انجانی کی دہشت محسوں ہوتی تھی، حالانکہ ان ہیں ہے کسی بیل جی خوفاک منظری عکائی نہ کی گئی تھی۔ لیکن آئیس د کھے کرجسم ہیں ایک شنڈی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوں ہوتی تھی، میں نے اس کی وجہ برخور کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ تقریباً میں نے اس کی وجہ برخور کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ تقریباً مسبب ہی تصویروں ہیں گئی نہ کی خون کا تاثر ضرور موجود تھا۔ مثلاً شیر نے کسی ہران کا شکار کیا اور پھر اس کے خون میں تر

اپے چبر ہے کوافقائے دہ دوسری ست دیکھ دیا ہے۔ پھرایک نیم مردہ عورت پینٹ کی مگراس کے جسم سے خون کی دھاریاں بہہ رہی ہیں۔ ای طرح دوسری تصویروں میں بھی کہیں نہ کہیں خون کی عکامی ضرور کی گئی تھی، اور بیخون اس قدر حقیقی اور تازہ لگتا تھا جیسے ابھی ابھی خون کے چھینے تصویر پرگر سکتے ہوں۔

میں نے محسوں کیا کہ خون کے ای تاثر کو محسوں

کر کے جسم پر لرزہ طاری ہوجاتا تھا، اس کے علاوہ بعض
تصویریں ایسے کریہ الصورت بھیا تک جانوروں کی تھیں
جنہیں میں نے حقیقاتو کیا،تصویروں کی حد تک بھی نہیں
ویکھاتھا، یہ سب بوے ہی ڈراؤ نے معلوم ہوتے تھے۔اور
ان کے زویک کھڑے ہوکراییا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تصویر

ان کے زویک کھڑے ہوکراییا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تصویر
کے فریم سے نکل کر ابھی ہم پر جھپٹ پڑیں گے، اور اپنے
خوفناک دانتوں اور ناخنوں سے ہمارے جسم کا ریشہریشہ

کین ملکی روشی میں ایک براسرار سائے کی طرح ایستادہ کو پال اپنی دھن میں گئی مختلف تصویروں کے بارے میں بتارہ تھا۔" فلال تصویر کا خیال میں نے فلال جگہ ہے حاصل کیا، فلان تصویر میں نے فلال واقعہ ہے متاثر ہوکر بنائی۔" وغیرہ وغیرہ!

لیکن میں اس کی گفتگو پر بہت کم دھیان دے رہا تھا۔ میرا ذہن تصویروں میں الجھا ہوا تھا۔ یقینا ان میں چند غیر معمولی خصوصیات تھیں۔ہم اس کی اکلوتی جاریائی پر بیٹھ گئے۔

اوروہ ہمارے منع کرنے کے باوجود ہمارے کئے اسٹو پر چائے بنانے لگا! چائے بنا کراس نے ٹرے رکھنے کے لئے ایک اسٹول چار پائی کے قریب تھینچ کیا، اور ٹرے اس پر رکھ کرخود سامنے دوسرے اسٹول پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ شریک ہوگیا۔

عائے کے دوران ہم دونوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، میں نے اس کی تصویروں کی بھی بردی تعریف کی۔جس پر اس نے بخوشی میری پسند کی کوئی بھی تصویر مجھے نذر کرنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے

DataBigest 112 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

شكريه كماتها فكاركرديا

حقیقتامیں ان تصوروں میں ہے کی کوائے کرے میں آویزاں کرنے کے تصورے ہی خوف زدہ تھا کیکن خیر چاہے سے فارغ ہو کرہم نے اس سے اجازت طلب کی اور المحكر موع مين في على ك ليّ قدم اللهايا-

اورعين اى كمح غيرمتوقع طور يرميرايا وَل حاربالي كے قريب ركھے ہوئے اسٹول ميں الجھ كيا۔ چھنا كے سے سارے کپ وغیرہ فرش پر گرے اور ساتھ ہی میں بھی او کھڑا كراوند هي منه كرا م محصي كوئي جوث تونيس آئي، ليكن ميرا دایاں ہاتھ ایول کے پاس پڑے ہوئے اسٹول پررکھے ہوئے ایک پیالے میں جاپڑا،جس سے ندصرف بیر کہ میرا باتھ گاڑھے گاڑھے سیال سرخ رنگ میں تھڑ گیا، بلکہ وہ بياله بحى فرش يرآ رما!

م کویال نے بچھے اٹھنے میں مددویے کے بجائے حیرت انکیز پھرتی سے اوندھے پیالے کوسیدھا کیا،لیکن سارارتك فرش يربلهر چكاتھا۔

دفعتا میں نے محسوں کیا کہ بدد کھے کر کویال کے چېرے کی ساری خوش مزاجی کافر ہوئی ہے۔ برسی نفرت بھری تظروں سے اس نے میری طرف ویکھا۔اس کاسیاہ چېره تمتماتا موامحسوس مور ما تفا۔ اور اس کی آ تھوں میں گویا خون اترآ ياتفا\_

"أحق آ دى تم نے ہزار سالد مقدس كدھ كا خون ضالع کردیا، میری ساری مصوری تباه موتی به و و گویا خود سے خاطب ہوکر بر بردایا۔

میں اس کا مطلب نہ مجھ سکا۔"مسٹرگویال، اگر میں کسی فیمتی رنگ کوضائع کرنے کا سبب بنا ہوں، تو اس کے لئے میں بے حد شرمندہ ہوں، میں اس نقصال کا ازالہ كس طرح كرسك مول آپ جايي تو يس اس ك

"خاموش ..... وقع ہوجاؤ۔ میری نظروں کے

وفعتا غيرمتوقع طورير كويال اخلاق وتهذيب سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر چیخا۔ ہمیں بجاطور

يربرى جيرت موئى ميكن وه بهت زياده غص مين محسوس موتا تھا۔اس کئے ہم اس سے مزید کوئی بات کے بغیر ایک تاكوارسا تاركر بابرآ كئے-بابرآ كريس نے اپ ووست سے کہا۔

"بيتوبالكل كريك معلوم بوتاب!" "میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔"اس نے کہا۔ایے دوست کے کیبن میں آ کر میں نے ہاتھ دھویا۔ وہ رنگ بشكل باتھے سے اتر اس كے بعد ميں كھر آ كرسوكيا۔

اللي من باته منه وهوت وقت جب ميري نظر اہے ہاتھ پر پڑی تو میری چیخ نکل کررہ گئے۔ میرا ہاتھ يمي شكل اختيار كرچكا تھا۔جوابھي آپ نے ديكھا ہے، ہاتھ کی رنگت و ہیں تک تبدیل ہوئی تھی۔ جہاں تک وہ اس غير معمولي رنگ بين تنفيز اتھا۔

اس کمج مجھے کو یال پر بے حد عصر آیا۔ میراہاتھ یقینا اس کے تگارخانے کے کسی شیطانی چکر کا شکار ہوچکا تھا۔ میراجی جاہا کہ اس بھیا تک ہاتھ سے جاکر کو پال کا گلہ دبادوں، جو ایک گدھ کے بڑے سے نیج سے مشابه نظرآ رباتها\_

میں اپنے اس ارادے پر مل کرنے کے لئے بہت زیادہ غصے میں بھرااینے کرے سے نکلا اور اینے دوست كواطلاع ويت بغير كويال كى كوتفرى يريهنجا \_ومال ایک برداسا تالاجھول رہاتھا،اس کے بعد کو پال مجھے بھی تظرنهآ يا ورنه يقنينا من اسشيطان كا كله تحونث ويتا! ليكن اب بيراول جابتا بكراس باته كورواريس پھنسادوں۔چھری سے کاٹ دوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں سوسائی سے کث کررہ گیاہوں۔"

عمركى كبانى ختم ہوئى، تو اس كالہجہ خاصا بوجھل يو چکاتھا

آج مجھے جب عمر کا ہاتھ مشین میں آ کر کیلا حانے کی خرطی ، تو مجھے جیرت نہ ہوئی ، کیونکہ عمر کی اپنی خواہش بھی توالی ہی تھی۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## زنده صدیاں

#### قبطنمبر:04

## ايماسداحت

صدیوں پر محیط سوج کے افق پر جھلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ بكھيرتى، حقيقت سے روشناس كراتى، دل و دماغ ميس هلهل مهاتي ناقابل يقين ناقابل فراموش انمك اور شاهكار كهانى

سوچ کے نے در بیچ کھولتی اپنی توعیت کی بےمثال، لا جواب اور دلفریب کہانی

"هان اون بحصاد مل كياب-" نيوس نے بچیب ہے کہے میں کہااور تو نیسااین جگہ ہے اٹھ کر نیولس کے سینے ہے جا گی۔ پھراس نے کہا۔

"اب ساری بیٹیوں کو تحفظ کی جائے گا۔اب شایداس سرز مین کی تقدیر بدل جائے گی۔' وہ خوشی ہے

'' تو جو کہے گی میں وہی کروں گا۔لیکن میں تنہا اس تھیل کوختم نہیں کرسکتا۔ میں کمزور ہوں۔''

"میرے بے شار بھائی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ان کا سہارا حاصل کرو۔اب ان کے ساتھ شامل ہونے کے لئے انہیں تلاش کروجن کے خلاف تم "ニターニング

اجا تک بی نیوس نے میری طرف و یکھااور بولا۔ ''اورتم ..... تنهارے ذہن میں کوئی ایسا خیال ب كرمين كياكرناط بي-"

ایک بار پھرمیرے سرمیں ھجلی ہونے گئی۔ میں نے ول میں کہا کہ بیارے بھائی جھے تو یوں لگ رہا ہے جسے یہ بدن بھی میرا اینا مہیں ہے۔ جھے اوا تک ہی ذیثان عالی سے پولیسیس بنتا پڑا ہے جبکہ میں یامیرے خاندان میں بھی آج تک پویسیس ہیں پیدا ہوا۔

بوڑھاغور سے میراچیرہ دیکھ رہا تھا۔ چند کمات ای طرح گزر گئے۔اس کے بعد نیوس نے کہا۔ "اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا محص جو مارا محن ہے ماری الجھنوں کا شکار ہوگیا ہے۔ بہرطال اب جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے میرا خیال ہے کم از کم اے دہنی طور پر آ زاد چھوڑ دیا جائے۔میرے دوست رات ہوئی ہے۔ تم آ رام كرور بم لوگ تو فضول لوگ بين اين الجينون مين

میں نے ای میں عافیت مجھی کدایتی اس آرام گاہ میں واپس آجاؤں اور اینے بارے میں سوچوں۔ ویسے بھی میں بیسوچ رہا تھا کہ بیرایک عجيب الجها ہوا معاملہ ہے۔جس كاسرياؤں ميرى تمجھ میں ہیں آریا۔ لا کھ میں تاریخ کے کی اجنی دور میں آ گیا ہوں لیکن بھلا مجھے ان ساری یا توں کے بارے

اس وفت رات غالبًا اینے تیسرے پہر میں واقل ہورہی تھی۔ جب مجھے اپنی آ رام گاہ کے باہر فدموں کی جاب سنائی دی اور پھر کسی نے درواز ہ کھول كرا ندرجها نكاريس جاك رباتفا-آنے والا بوڑھا تحص

Dar Digest 114 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



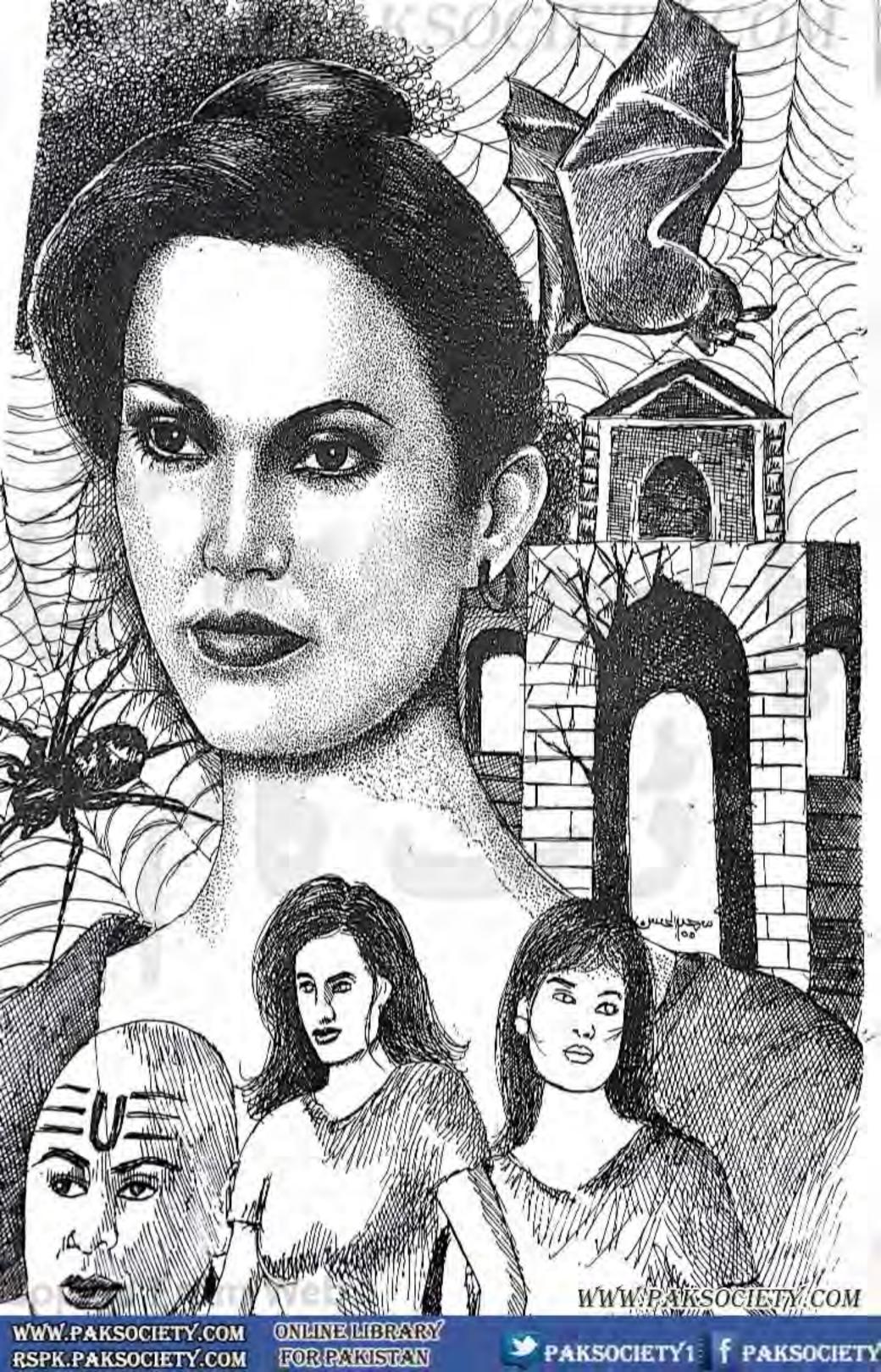

تفایعی نیولس کاباپ،جس کانام ایسی تک میرے علم میں نہیں آیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس نے معذرت آمیز لیجے میں کہا۔

''بیں صرف بید کھے رہاتھا کہتم جاگ رہے ہویا سورے ہو۔ میراذ ہن شدیدا بھنوں کا شکار ہے۔اگرتم مجھے اجازت دوتو میں اندرآ جاؤں۔''

" ہاں ہیں اجازت کی کیابات ہے۔ اسلا اس میں اجازت کی کیابات ہے۔"

بوڑھامیرے پاس آگر بیٹھ گیا۔ وہ میری شکل و کیےرہاتھا۔ پھراس نے کہا۔

"جوالفاظ میں اوا کروں گا اگر ان میں تمہیں کے نا گوارگزری تو ایک عمر رسیدہ خص بچھ کر معاف کروینا۔اصل میں جھے اچا تک ہی بیاحیاس ہوا کہ بیس ساری یا تیس کر تمہاری آ تھوں میں اجبیت ابھرتی ساری یا تیس کر تمہاری آ تھوں میں اجبیت ابھرتی ہے۔ چرے کے نقوش بھی نہیں ہو لئے۔اگرانیان ان پر قدرت رکھتا ہولیکن آ تکھیں ہرا جھن کا اظہار کروی پی ۔اگران میں ویکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے۔ ہیں۔اگران میں ویکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے۔ میں ساری آ تھوں میں ہر بات سے اجبیت محصوں کی ہے۔کیا تم جھے اس کے بارے میں بتاؤگے کے ایسا کیوں ہے؟"

'' میں آپ کے اس شہر میں اجنبی ہوں، جیسا کرآپ کے بیٹے نے بتایا کہ میں صرف جنگل میں اسے ملاتھا اور اس کی مدد کر کے اس سے شناسائی حاصل کو۔'' فرز سے میں تہدیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور میں ہیں ہید دور یونانی تہذیب کا ذرین عہد ہے۔ جس میں اقتصادی، عمرانی اور سیاسی ادارے التقا کے کمال پر بہنے گئے ہیں اور ہماری ثقافت ادارے التقا کے کمال پر بہنے گئے ہیں اور ہماری ثقافت نے بھی بعض پہلوؤں پر ترقی کرلی ہے۔ میں تھوڑی ک

بیں سوہات براہم بروں۔ ایٹیاءکو چک کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جزائر ایجہ کی تہذیب کی بیرونی چوکیوں سے پچھا ہے معاملات علم میں آئے ہیں جو پچھ مشکلات کا باعث بن محاملات علم میں آئے ہیں جو پچھ مشکلات کا باعث بن محے ہیں ....میمنون اور بہترین یونانی بہادر ایکلیز کے

ورمیان جھڑا ہوگیا ہے۔ اور ابکلیز روٹھ کر دور چلا کیا ہے۔ اور ابکلیز روٹھ کر دور چلا کیا ہے۔ ابھی پچھڑ سے پہلے لڑائی بیں یونا نیوں کی حالت بہت خراب ہوگئی تھی۔ ہمارا جھڑا ٹرائے ہے ہے۔ ٹرائے کے دوجوان ہیکٹر اور پیٹر وکلوں قبل کردئے ہے۔ ہیں۔ پیٹر وکلوں جو ایکلیز کا انتہائی عزیز دوست تھا۔ غمز دہ ایکلیز نے انتقام بیں ہیکٹر کوئل کیا ہے اور وہ تجیب وغریب حیثیت اختیار وغریب دیثیت اختیار کرگئے ہیں۔ جو ایک اور یونانی جنگ جو اوڑ یہوں کو پیش آئی۔ وہ ٹرائے کی فلست کے بعد ایک انو کھی جیثیت کی حامل ہے۔

بہرحال میں بیا کہ رہا تھا کہ جب ایکلیز نے ميكر كومل كرنے كے لئے قدم اٹھايا تو اسے ہتھيار بہنچائے گئے۔ اور ہتھیار پہنچانے والا اسلحہ سازی کا د بوتا تقار جب ایکلیز میکٹر کی لاش کوٹرائے کی فصیل کے ارد گرد کھینچتے پھرتا تھا تو دیوتاؤں نے مداخلت کی اور کہدین کراہے راضی کیا کہ میکٹر کی لاش مناسب تدفین کے لئے اہل ٹرائے کے حوالے کردی جائے۔ دیوتاؤں کے ساتھ غیرمعمولی گہرے روابط پر بونائی کہانیاں بوی عجیب وغریب حیثیت رکھتی ہیں۔ میاتو شاید حمهیں علم ہوایک یونانی ہونے کی حیثیت سے کہ بونان میں سورج کی حرکات کوابولو سے منسوب کیا جاتا ہے اور سمندر میں جو طوفان آتے ہیں ان کا انتساب پوسیدن سے ہوتا ہے۔ یونانیوں کا عقیدہ سے کہ انسائی عقل حکمت کی دیوی استهنا جھٹتی ہے۔ اوائی میں منتے کے دیوتا ایریز کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اور محبت میں کامرانی کا ذریعہ ایفروڈ ائٹ ہے۔ بیتمام د بوتا کوه او پس پررہتے ہیں اور ایک با قاعدہ خاندان

میں تہیں ہیرا کے بارے میں بناؤں کہ عجب حیران کن کردارتھا۔ ہیرا کا کہنا ہے کہ جناب زیوس کیا آپ ارے میں بخوجیس کیا آپ ایر یز کے کارناموں کے بارے میں پچھیس کہیں گئے۔ اردوں کو گئے۔ میر سے خیال میں تو اسے سزالمنی جا ہے۔ بادلوں کو سمٹنے والے زیوس نے جواب دیا۔

Dar Digest 116 January W.W. PAKSOCIETY.COM

"جو کھے جا ہتی ہے کہ گزرا پتھنا کو چیج دے وہ خوب جانتی ہے کہ کیا کیا جاسکتا ہے۔ ' چنانچہ استھنا اتر كريونانى فوج يس آئى اورد يوميديز سے كيا۔

"ويوميديز تو واقعي يونانيول كاسب سے بوا جوال مرد ہے تو ارین یا کسی دوسرے غیر فائی سے کیول ورتا ہے۔اٹھاس پر حملہ کراس پر کاری ضرب لگاوہ ایک یا کل اور تند محلوق ہے۔اس کےسامنے ہر گزنہ جھک۔وہ شرارت کا مجسمہ ہے وہ ہرجائی ہے۔کل میرے اور ہیرا كے سامنے كہدر ہا تھا اور مسم كھار ہا تھا كہ بيس اہل ٹرائے ے جنگ کروں گا اور بونانیوں کو مدد دوں گا۔اب وہ اہل شرائے کا ساتھی ہے اور اپنا وعدہ بھلا بیشاہے۔ پھر یوں ہوا کہ استھنا بڑے اضطراب کے عالم میں دیونیدیز کے باس منی اور اس کے جنگی رتھ برسوار ہوئی اور رتھ ك وهرے سے في كى ك آوازيں تكلف كيس كيونكهاك پرایک تندخوآ دی کےعلاوہ ایک ہولناک دیوی بھی سوار ہو گئی تھی۔ تب استھنانے جا بک اور باکیس پکڑیں اور کھوڑے سیدھے ارین کی طرف بوھے۔ استھنانے میڈیز کی ٹونی سے اپنے آپ کو چھیالیا۔ کیونکہ وہ نہیں جائتی کاریزاے دیکھے۔

بوڑھا ایک وجد کے سے عالم میں بیسب چھ كهدر باتفا اور بيتمام بالنس ميرے ذهن كے مختلف خانوں میں کھٹ کھٹ کھٹ کرکے فٹ ہورہی تھیں۔ میں سوچ رہاتھا کہ اگر بونان کے قدیم ماحول پر میں کوئی واستان لكصول تو كيابيتمام باتيل مجص يادآ جائيل كى-میں انہی سوچوں میں تھا کہ بوڑھے کی آ واز ابھری۔

اليًا مسنون رائے كى جنگ ميں يونانيوں كا قائد تها، وه انسانی قربانی کوبنیادی حیثیت دیتاتها، اصل میں وہ جا ہتا تھا کہ ڈوگی آ رقیمس اس پرمہریان ہوجائے جس نے غلط ست میں ہوائیں چلا کرٹرائے کے خلاف مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی چنانچہ اس نے اپنی بنی اپنی جونیا کو قربان کردیا اور یہاں سے ایکا میمنون کے خاندان کی خونی داستان کا آغاز ہواء اس کی دیوی کلائم نے اپنی بنی اپنی جینا کے انتقام کا ارادہ کیا اور اپنے شوہر

میمنون کوفل کر ڈالا \_مقتول کی اولا دیس سے دو بیج زندہ بچے تھے، انہوں نے اپنی مال کے خلاف انتقام کا سازباز کرلیا، اصل میں سیجی مرازم کے موقع پرانسانوں کی جگه کھوڑوں سواروں اور مویشوں کی قربانیاں دی جانی تھیں، ہرشہر اور ہرآ بادی کے خاص مقامی تہوار تے۔سب سے بردا تہوار ہر جارسال کے بعداولیمیا میں منایا جاتا تھا، جہال زیوس کے معبدتھا اور سیس پر اولبیائی تھیل شروع ہوتے تھے اور ان کے خاتمے پر خاص زہبی مراسم ادا کئے جاتے تھے جولوگ مقالبے میں کامیاب ہوجاتے ہیں انہیں مقدس لارن کے پتوں کا یاف بہنایا جاتا ہے سے تھیل صرف یا بچے دن ہوتے ہیں اوران میں بہت ی چیزیں ہیں، ان کا سلسلہ بارہ سو سال ہواری ہے۔

میں ایک کردار کی حیثیت سے بوتان سے روشناس مور ہا تھا اور اب میں نے بوڑھے تحص کو با قاعدہ اینے سوالات کا نشانہ بنالیا تھا، میں نے اس

" یونانی فن تغیر کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے معزز بردگ؟"

"اس میں ستون زیادہ بنائے جاتے ہیں اور سك مرمر كثرت سے استعال كيا جاتا ہے، خاص طور ہے میں تہیں بالا حصار کی عمارت یا تھیمان کی طرف متوجه كرتا ہوں ، كياتم جانتے ہوكہ وہ عمارت كون سے س میں بنائی تی سی

"جيس-"ميس نے كيا-"بيهمارت جارسوسينة ليس قبل سيح ميس بنائي كئ ادر بارتهیمان ایک انتهائی خوب صورت مندر کی عمارت تھی ،آج کل اس کے کھنڈرات جمہیں مل جائیں گے ،مگر بری وضع قطع کی عمارت تھی، اس کے ستون سیدھے جاتے تھے اور جھت پر پہنچ کرختم ہوجاتے تھے، کیل اب یار تھیمان کھنڈرین چکی ہے اور بونائی تعمیر کے دوسرے شاہکار بھی پریتلیس کے دور سے اب تک بہت خراب ہو بچے ہیں، یمی کیفیت یونان کی مجسمہ سازی کی ہے۔"

بوڑھا بھے پورے بونان سے روشناس کرارہا اتھا۔ اس کے خیال میں بوریسیس تھا، لیکن اس کے فرضتے بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کس دور کا کون سا انسان ہوں، بوڑھا کہ رہاتھا۔

"بقراط کے دبستان نے ہونان کے پرانے تضورات كوممكرادياكه بياريال صرف دعاؤل سے دور ہوتی ہیں انہوں نے علاج کے نے طریقے دریافت کے تھے، یہ بات کاف آ کے برحی اور بوے بوے فلسفیوں نے اس میں مداخلت کی ،ستراط افلاطون اور ارسطونے غور وفکر کی کا تئات انسان کو بنالیا۔ سقر اط تقریباً جارسوانهترقبل تنح كالتفتراش تقاءوه يقركى عمارتيس بناتا تفاء اس نے بوری زندگی ایشنز کے کھروں میں باتیں كرفي اور سننے ميں گزار دى بريكن ان لوگوں كومخالفت كا سامنا کرنا پڑا جو نئے نئے خیالات کے حامی تھے اور خوش بهمي اورخوش عقيدكي كويسنديده نبيس مجصته تصسقراط کے ساتھ بھی میں صورت پیش آئی۔ ارسطوفوج نے اس پرشد يد حمله كيا اوراس پرالزام لگايا كه وه ديوتاؤل كى بے حرمتی کرتا ہے اور الیھنٹر کے تو جوانوں کا اخلاق بگاڑ ر ہاہے، چنانچاس پرمقدمہ چلااس نے کہا کہ میں زہی مراسم کا ٹھیک ٹھیک پابند ہون اور اپنی قوم کو باعزت بنادینے کا خواہش مند ہوں ، اگرتم مجھے موت کی سزا دو مے تو میرا بدل مہیں آسانی سے میں ملے گا، میری حیثیت کو مجھنے کی کوشش کرو، تم لوگوں نے مجھے دولت ہے وابستہ کردیا ہے اور تنہار اکہنا ہے کہ بیں انسانوں کو بہکارہا ہوں، لیکن میں مہیں بتائے دیتا ہوں کہ جھے جبيها انسان تمهين دوباره بهى تبين مطيحًا بيكن اكثريت كے علم سے سقراط كوموت كى سزادے دى كئ اور زہر كا پیالہ نی لینے کے بعدوہ صبرے موت کا انظار کرنے لگا، اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں رور ہے ہو، بیاتو عورتوں والی باتي بي مبرے كام لوء اس كاجم مندا مور باتھا بھراس نے اپناچرہ ڈھک لیااور پھر کیڑ اہٹا کر بولا۔

" كريليك التكيليس كاليك مرغ جمع ديناب، كاليك مرغ جمع ديناب، كياتم يادك ميراية قرض اداكردو مع " كروثون

پوچھااور بھی کوئی کام ہے، اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا اور ایک دو لیمجے کے بعد حرکت می ہوئی، چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو سقراط کی آئی تھیں پھر ائی ہوئی تھیں، کروٹونے آئی تھیں بھی بند کردیا، یہ سقراط کا انجام تھا اور پھر سقراط کے بعد افلاطون نے چار سو انجام تھا اور پھر سقراط کے بعد افلاطون نے چار سو ستا بیس قبل سے بیس سقراط کی زندگی کے واقعات اور اس کی تعلیمات مرتب کیس۔ افلاطون ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس نے انتھنٹر میں ایک درس گاہ قائم کی جے اکاڈ می کہتے ہے اور اس نے اپنی زندگی تالیف و جے اکاڈ می کہتے ہے اور اس نے اپنی زندگی تالیف و تھنیف میں گزاری۔''

بوڑھا خاموش ہو کر پچھآ وازیں سننے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے بھی وہ آ وازیں من لیس جھی بوڑھے کی آ واز ابھری۔

" کوئی آرہا ہے اور کیا ہی دلچسپ ہات ہے کہ
میں اپنے بچوں سے خوفز دہ رہتا ہوں ، ان کا خیال ہے
کہ میں بہت زیادہ باتونی ہوں اور یونان پرست ہوں
ہر وفت یونان کی تاریخ میں کھویا رہتا ہوں۔ " یہ کہہ کر
بوڑھا جلدی ہے ہاہرتکل گیا، باہر پچھ با تیں کرنے کی
آ وازیں آ رہی تھیں اور میں نے ان آ وازوں کومسوس
کرلیا، ان میں ایک نسوانی آ وازتھی جے میں نے بیچان
لیا، وہ تو نیسا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میں درواز ہے
لیا، وہ تو نیسا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میں درواز ہے
اعداز میں مسکرادی اور بولی۔

''میں جانی ہوں بابا صاحب تہیں زبردی اونان کی پرانی با تیں سنارہ ہوں گے۔ کیکن اب ان کی جگہ میں لینا چاہتی ہوں، بس ایک آس پریہاں آئی تی اور یہ سوچ رہی تھی کہ تم سے بات کروں گی، جیسا کہ میرے بھائی نیولس نے بتایا کہ تمہارے بازوؤں میں فولا دبھرا ہوا ہے اور تم ایک وحثی درندے کو با آسانی بلاک کرسکتے ہوتو جھے تو ایسے ہی کسی مخص کی ضرورت ہوا کے جے میں اپنا ہمنو ابنا سکوں کیا میرے ساتھ کچھ وقت صرف کریا ہے جے میں اپنا ہمنو ابنا سکوں کیا میرے ساتھ کچھ وقت صرف کریا ہے گئے۔

Dar Digest 118 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled Fro

" يمي تو يدسيى ب جارى اوراس دوركى اس كا نام نوس ہے، نیوسی ہوا بی تھا کہ نیوسی کی ماں ایک بار انے باب کے ساتھ جنگل میں تکلی تھی کہ وہاں بن مانسوں کے ایک مروہ نے ان کا محاصرہ کرلیا، بندر نما انسانوں نے بری جاہی مجائی اور ایکانوس کے گروہ کے بے شارانسان ختم کردیتے۔

ايگانوس جان بچا كر بھا گانواس كى بني و ہيں پر رہ تنی اور بن مانسوں نے اسے پکولیا، کوئی ایک سال کے بعد جومہم ایگانوس کی بیٹی کو تلاش کرنے کے لئے تکلی تھی اے اکارشہ جو ایگانوس کی بیٹی کا نام ہے دستیاب ہوئی اور وہ لوگ اے کل لے آئے ، ایگا توس اپنی بینی کو و مکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن برنسینی سے کھی کہ اس کی بینی حاملے تھی اور پھراس نے بن مانس کی اولاد کوجتم دیا جس كا نام نيوسكي ركها كميا، نيوسكي بندر كا بيثا تفا مكمل بندر لکین عقل و دانش والا انسان اور پھراس کے نام کے ساتھ جو بتاہی پھیلی وہ و مکھنے سے تعلق رکھتی تھی ، میں حمہیں اس سے زیادہ اور کھے نہیں بتاعتی لیسیس ایگانوس کا نواسه کن کیفیتوں کا حامل تھا، وہ بہت ہی گندی فطرت کا مالک ہے اور کارس کے بے شار کھرانوں میں اس کی غلاظتیں پھیل چکی ہیں اور اب، اب وہ بہال حکومت کرر ہا ہے اور اس کی حکومت میں ایک محض بھی محفوظ تبیں ہے میرے لئے اس سے زیادہ غم کی بات اور کوئی تبیس تھی کہ نیولس میرا بھائی اس کا ملازم خاص ہے۔

میں کہری کہری سائسیں لےرہاتھا کہ کاش اس بارجهي مين اين ونيامين بخير وخوني والين جاسكون اور میری کتاب زندہ صدیاں بونان کے اس کیس منظر میں ایک انوهی کہانی سے دنیا کوروشناس کرے کاش ، آہ كاش، وہ مجھے يا تيس كرتى رہى اور بيس نے ول ميس سوجا کہ مجھے بوری بجیدگی کے ساتھ اس سنلے یرکام کرنا طاہے اوراس کے لئے میرے یاس نیوس ایک بہترین مہرہ تھا۔ چنانچہ دوسرے دن جب نیوس مجھے ملاتو میں نے ای موضوع پر بات کی میں نے اس سے کہا کہ میری

جمم كود يكھتے ہوئے كہاليكن دل بى دل ميں جھے ہى آربي تفي كدميد م تونيسا أكريس آپ كويديتادوں كديس آج سے ہزاروں کیا لاکھوں سال بعد کے دور کا انسان ہوں اور میرانام پولیسیس نہیں بلکہ ایک نرم و نازک نام ويشان عالى باور مين صرف أيك فلشن رائثر مول، تو آپ کا سرچکرا کررہ جائے گا اور پھرآپ جھے سے کوئی بات نبیں کریائیں گی تاہم ظاہر ہے جھے کوروتی نے جس ماحول میں پہنچادیا تھایا میں اس کی کتاب کے جن الفاظ سے ینچ کر پڑا تھا۔ مجھے ای دور کی یا تیں کرنی تھیں جب تک کدوالیس کا کوئی راستدنظر آجائے یا پھرکورولی مجھے کی اور شکل میں یہاں نظر نہ آ جائے ، پیسب کھھ مجھے کرنا ہی تھا۔

تونيسا جھے ايك جگه لے كربيش كى، جراس نے مسكراتي موكى نگامول سے مجھے و سکھتے ہوئے كہا۔ دو حمهیں و مکھ کر بچھ عجیب عجیب احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے تم یونان سے تعلق ندر کھتے ہو بلکہ كوني اجبى انسان ہو۔"

"میں نے کہانا کہ میں بہت دورے آیا ہول، ایک سیاح ہوں جو دنیا کے سفر پر نکلا ہے اور مختلف چيزوں کود يكه اموايهاں تك پہنچاہے-"

" بیتو بہت اچھی بات ہے، بہت بی اچھی بات ہے، اگرتم اس سرز مین کو ایک عجیب وغریب شخصیت سے نجات ولا دوتو میں جھتی ہوں کہ بہتمہاراعظیم کارنامہ ہوگا، حمہیں معلوم نہیں کہ وہ وحتی درندہ انسانوں کے ساتھ کیاسلوک کرتا ہے اور دکھ کی بات توبیہ ہے کہانسان اے صرف اس لئے قبول کے ہوئے ہیں کہ اس نے ایک ایسی عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے جو شہنشاہ کی بني هي أومير الماته أو"

وہ میرابازو پکڑے پکڑے این خواب گاہ میں آئی، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔" ہاں میں مہیں اس كيارے من بتاري كھى۔"

"تم نے مجھے عجیب وغریب بات بتاتی ہے کہ ایک جانور نماشے انسان کے جم سے پیدا ہوتی ہے۔

Dar Digest 119 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

ملاقات اس کی بہن ہے ہوئی اور اس نے مجھے سارے معاملات مين تفسيلات بتا مين-

"إلى ..... يس حميس ايخ ول كى بات بنانا جا ہتا ہوں بیسیس ، اب جبکہ میری بہن نے میرے دل میں سوئے ہوئے انسان کو جگادیا ہے تو میں جا ہتا ہوں کہ داقعی نیوسکی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، اب میرے ذہن میں اس کے خلاف بغاوت جنم لے ربی ہے۔رشتے کتے مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کس قدر كزور-"

" میں سمجھتا ہوں نیوکس کہ انسان کورشنوں ہے متاثر ہونا جا ہے اور نداین كمزورى اور طاقت سے ، بات حق کونی کی ہوتو وہ صرف بیہ فیصلہ کرے کہ وہ کون سے رائے کو بہتر مجھتاہے۔"

"تم بالكل تحيك كهدرب موليكن ميس تهبيل جرانی ہے یہ بات بتاؤں کہ وہ صرف بدن ہے ایک جانور کابدن،اس کی اصل حیثیت اور اصل زبان اس کی مال كااركاشه

"اوہ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، ار کاشہ یعنی ایکانوس کی بیٹی۔"

"بان ای کی بات کرد با مول \_" '' کیکن کیوں وہ ایسی کیوں ہے جبکہ وہ تو انہی لوگول میں سے ایک ہے۔"

" بہمی ایک نفساتی عمل ہے میرے دوست۔ ار کاشہ جوان تھی بے پناہ خوب صورت تھی ظاہر ہے۔ اس کے دل میں بھی بہت سے خیالات اور خواہشیں ہوں گی کیکن اس کے شکم میں پر درش یائے والا وجودا کیک بن مائس كا وجود تفاء ظاہر ہے اس كا دل اس كے احماسات توقے ہوں کے اور اے اینے باپ سے شكايت ہوگى كدايكانوس نے اسے س طرح جانوروں كے حوالے كرديا، بس يوں مجھ لوك وہ اينے كيلے ہوئے احاسات كابدله لے دى ہے۔

'' کیاایگانوس زندہ ہے؟''میں نے سوال کیا۔

'اورتم ،تم اس کی ملازمت کررے تھے'' " ال مير مدوست ليكن آج تونيسا كى باتوں نے بچھے جگادیا ہے۔ یج بی تو کہدر بی ہے وہ کہ ایک جانورانسانی سل کوس بےدردی سے خراب کررہا ہے۔ میں آج ہے بالکل بدل گیا ہوں۔"

" تتم نے غور مبیں کیا شاید ، کیاتم اتی جلدی ایے احساسات كوبدل سكتة مويوليس؟"

" ہاں، میں بدل سکتا ہوں، میرے کھر کے لوگ بہت کم ہیں، اگران میں سے ایک کی زندگی ختم ہوجائے تو دوسرے بے موت مرجا ئیں گے، چنانچہ اگر میری يمن اس طرح كام آ كئ توميرے مال باب اورخود ميں مجمى زنده تبيس ره سكول گا-"

" تب پھرتمہارے کئے میراایک مشورہ ہے، تم البھی اس سلسلے میں کوئی ایساعمل نہ کرنا جس سے بقول تمهارے ارکاشہ کوتم پر کوئی شبہہ ہوجائے ، اچھا جھے ایک بات بتاؤ کیا ہونان کے اس خوب صورت شہر کے دوسرے لوگ جو بونان کا دارالحکومت ہے جس کا نام کارکس ہے، اس کے خلاف بغاوت تہیں کرتے، میرا مطلب ہے وہ لوگ جن کی بیٹیاں یا جن کے گھر کی عورتيل نيوسي كاشكار ہوچى ہيں۔"

" باغیوں کا ایک کروہ با قاعدہ بل رہا ہے اور اس نے شہر سے باہر اپنی رہائش گاہیں بنالی ہیں اور مستفل طور برتیاریال کررہاہے،ادھرارکاشد کے علم سے ادے میرا مطلب ہار کاشہ کے سابی باغیوں کے اس کروہ کو تلاش کر کے چن چن کرفل بھی کرویتے ہیں، ویے تہبیں جرت ہوگی کہ نیوسکی ایک جانور ہونے کے باوجود انسانوں کی طرح بولتا ہے باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے، بے شک اس کی اپنی کوئی زبان تبیں ہے، لیکن ارکاشراے بہت ی باتوں سے آگاہ کرتی ہے، تھیک ہے ایکانوس کی موت کے بعد ارکاشہ کا بیٹا ہی وہاں

باسطيليس كام كاآغاز كياجاسك ے۔اچھاایک بات بتاؤ؟" میں نے کسی خیال کے تحت

Dar Digest 120 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

کہااور پولیس میری شکل دیکھنے لگا پھر بولا۔ "'ہال کہو۔'' دی پڑے مجہ بھی رین سے دیں سے میں

'' کیاتم مجھے بھی ارکاشہ کے یا نیوسکی کے گل ہیں کوئی جگہ دلا تکتے ہو؟'' ''کیامطلب؟''

''میں وہاں نیوسکی کا خادم خاص بننے کا خواہش مند ہوں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پولیس حیران انداز میں مجھے دیکھنے لگا پھر پولا۔

" میں تمہیں ایک بات کہوں، تم درحقیقت میری مجھ میں نہیں آئے، آج تک میں تمہیں سجھنے میں ناکام رہا ہوں۔"

" میری ان با توں کو چھوڑ و ہتم مجھے بچھ کر کیا کرو کے ، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو میں تمہیں یقین ولا تا ہوں کہ میری ذات ہے تمہیں کوئی البھن نہیں ہوگ ۔" موں کہ میری ذات ہے میرے دوست، میں تمہاری ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔"

"تو پھرتم میرے لئے محل میں جگہ نکالو، کیا ہے ایک مشکل عمل ہوگا؟"

''تب تھیک ہے ہے تو بہت اچھی بات ہے۔''
اور میں نے گردن ہلادی الیکن اپی خواب گاہ میں پہنچ کر
اور میں نے گردن ہلادی الیکن اپی خواب گاہ میں پہنچ کر
میرے لئے بہت ہی دلچیپ سوالات ذہن میں
آ کھڑے ہوئے تھے، میں یونان قدیم میں ہوں اور
یوڑھے بزرگ نے جھے یونان کی تاریخ کے بارے میں
بہت کچھ بتایا تھا، میں قدیم یونان سے واقفیت حاصل
کررہاتھا، دورکا تعین بھی ہوتا جارہا تھا، بوڑھے فی کی
عمر کے بارے میں مجھے بچے طور پر اندازہ نہیں ہور پارہا
تھا کیکن بیضرور اندازہ تھا کہوہ بہت ہی اعلی صلاحیتوں
کا مالک ہے اور قدیم یونان سے لے کر اب تک کے

یونان میں اس نے خاصا وقت گزارا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے ،مزے کی بات میتھی کہ میں بے شک اتفاقیہ طور پر پراسرار کتاب کے ان الفاظ پرگر پڑاتھا جن پریقینا یونان لکھا ہوگا۔

كى جى زبان بىل جھے اس كے بارے بىل كوئى اندازه نبيس تفاكه كمتاب يرجوالفاظ كينده بيس وه كون س زبان کے ہیں، البتہ مزے کی بات میری کہ بیں جس دور میں بھی ہوتا اور جس علاقے میں بھی ہوتا وہاں کی زیان بخوبی بول اور سمجھ سکتا تھا اور سب سے بردی بات سے تھی کہ میری شخصیت ہی بگڑ چکی تھی، پولیسیس کون تھا، یونان کی تاریخ میں پیسیس کا کیا مقام تھا اس کے بارے میں کھے نہیں معلوم تھا مجھے لیکن نیو تکی کے بارے میں جو کہانی میر ہے علم میں آئی تھی وہ نا قابل یفتین س تھی، البتہ اس کی دلکشی سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ارکاشہ بن مانسوں کی صحبت میں رہی تھی، پہتہ تبیس اس بن مانس کے لئے اس کے دل میں کیا جذبات تھے جس کی اولاد کواس نے نیوسکی کی حیثیت سے جنم دیا تھا، جدیدونیا میں اس داستان کا تصور کرے مجھے خود پر ہلی آنے لی، وقت نے اگر مجھے موقع دیا اور میں نے زندہ صدیاں کتابی شکل میں تکھیں تو کیا لوگ اس پر یقین كرسكيس كے، ليكن لوگول كے بارے ميں ميں تو بچھتيں کہا جاسکتاء آپ کچھ بھی لکھ دیں ، ان میں کچھ لوگ اس ہے متفق ہوں گے، کچھاہے صرف تفریکی کہائی سمجھ کر یو هیں کے اور کچھ برا بھلا کہیں گے کہ رائٹرنے کیا اونکی بونکی چھوڑی ہیں۔

کین جناب ذیبان عالی کے ساتھ جو کچھ پیش آرہاتھا وہ ذیبان عالی بی جانتا تھا، البتہ بیں نے اپنے جسم اور اپنی جسمانی طاقت پر بھی غور کیا تھا اور مجھے ہلنی آئی تھی، بلکہ میں نے دل میں سوجا تھا کہ پولیسیس کی حیثیت سے اس وقت جوجسم میر سے پاس ہے وہ امر کی ریسلر بروک لسنر یا روی ریسلر روسو سے کم نہیں ہے بلکہ اگر اس حیثیت میں میرا سامنا بیک وقت ان دونوں اگر اس حیثیت میں میرا سامنا بیک وقت ان دونوں سے بھی ہوجائے تو میں ان کی الیی تھی کر کے رکھ سکنا

Dar Digest 121 Januar WWW. PAKSOCIETY. COM

میرے ہاز دؤل میں فولا در شرب ہاتھا، خیر میں بروک سنر یار دسوکو ہراکر کیا حاصل کرسکوں گا، البتۃ اگر یہ صحت مجھے حاصل ہوجائے اور میں اپنی دنیا میں ای انداز میں پہنچ جاؤں تو بس پھر حسینان وطن میرا خیال ہے میرے لئے خون خرابے پر آ مادہ ہوجا میں، کیر مجانے کب تک خیالات ول میں آتے رہے اور اس کی بعد مجری نیندسوتارہا، جاگا تو صح ہو پھی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے تا شتے کے لئے بلالیا گیا، نا شتے کے بعد بولیس نے اسے تیار ہونے کے بلالیا گیا، نا شتے کے بعد بولیس نے اسے تیار ہونے کے بلالیا گیا، نا شتے کے وہاں چل پڑا۔ یونان کا شاہی محل لازی طور پر ان تمام اگریزی فلموں سے کہیں زیادہ خوب صورت تھا جن میں اس جری فیلوں سے کہیں زیادہ خوب صورت تھا جن میں اس طرح کی چیزوں کی تھی کی جاتی ہے اس پر کروڑوں اس بھی زیادہ حسین تھا اور میں جرائی سے اس پر کروڑوں سے بہت متاثر تھا۔

شابی کل کا تقریباً سارا ہی نظام نیولیس کے ہاتھ میں تھا اور جس جگہ نیولیس مجھے لے کر وافل ہوا وہاں سب کے سب اس کا احترام کررہے تھے، شابی کل یعظیم الشان کمرہ بہت ہی خوب صورت تھا اور اس میں ایک حسین تخت رکھا ہوا تھا جہاں پولیس جا کر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے ایک الگ جگہ بیٹھنے کے لئے کہا لیکن آ ہت ہے جی ایک الگ جگہ بیٹھنے کے لئے کہا لیکن آ ہت ہے جو حیثیت وے رہا ہے وہ میرے شایان شان نہیں ہے لیکن اس کا پیس منظر پچھاور ہے ، غرضیکہ پولیس نے چند افراد سے بیس منظر پچھاور ہے ، غرضیکہ پولیس نے چند افراد سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں اس کے محافظوں میں سے ایک ہوں۔

بحصے محافظوں کا لباس دیا گیا جے پہن کر میں فرم ہے ہے۔ خصے محافظوں کا لباس دیا گیا جے پہن کر میں فرد خود ہنے ہو ہاتھ میں سجالئے اور دل بی دل میں خود پر ہننے لگا، میں نے سوچا کہ کاش مجھے کی جنگ میں شامل ہونے کا موقع مل جائے تا کہ زندہ صدیاں میں اس جنگ کا حال بھی لکھوں اور اپنی بہاوری کے کارنا ہے بھی بیان کروں، یہ الگ بات ہے کہ لوگ

اے کوئی مزاحیہ باب ہی سمجھ لیس، خیراس کے بعدیش نے تیار میاں کیس اور پولیس کے ساتھ اس جگہ پہنچ کیا جہاں اس کے کہنے کے مطابق نیوسکی سے ملاقات ہو سکتی تھی اور پھر میں اندر داخل ہو گیا۔ لیکن ایک محافظ کی حیثیت ہے ،میرے لئے بیسب سے زیادہ جیرت ناک بات تھی کہ ایک گور بلا انسانی آ واز میں با تیں کرر ہاتھا اور بیا لگ بات ہے کہ وہ آ وازخی خی خی خی اور خوں خوں خوں کی تھی اور اس کے کوئی معنی نہیں محسوس ہور ہے تھے، لیکن پولیس نے ہیں تے کہا۔

" منظیک ہے تھیک، ہم کوشش کررہے ہیں اور ہمیں اس میں کا میانی بھی ہوگی۔"

جواب میں پھرخوں خوں کی آ واز سنائی دی اور مجھے تعجب ہونے لگا، اس کا مقصد سے تھا کہ اس جنگلی گور میلے کی زبان یہاں بہت اچھی طرح مجھی جاسکتی ہے۔ آ واز پھرسنائی دی اور نیولیس نے کہا۔

" محك ب، عالم بناه يس جار با مول، آب

"-USEUT

غرضيكه نيوس مجھ پر توجہ ديئے بغير وہال سے آ کے بڑھ گیا، وہ اس اعلیٰ حیثیت کا مالک ہے ہے بات میرے ذہن میں جیس تھی، کائی دیر خاموشی رہی اور اس کے بعد اچا تک ہی میں نے ایک اور منظر دیکھا، بیہ یونان کی روایتی حسینا تیں تھیں، بے حدیثوب صورت لڑ کیاں جو ہار یک لباسوں میں کبٹی ہوئی تھیں اوران کا رخ نیوسکی کی خواب گاہ کی جانب ہی تھا۔وہ اندرواخل ہو کئیں، نیوس نے مجھے وہیں کھڑے رہنے کے لئے كہا، كھے ہى دير كے بعد اندر سے قبقہوں كى آ وازيں سنائی دینے لکیں ساتھ ہی ساتھ لیوسکی کی خونخوار غراہٹیں بھی وہ شاید کسی پریکڑر ہاتھا، ظاہر ہے وہ لوگ اس كى آوازيس من سكتے تھے، ان كامفہوم سمجھ سكتے عظم ليكن مجھے بيتہيں ہة چل رہا تھا كہوہ كيا كہدر ما ہے۔ البتہ تھوڑی در کے بعد وہ آ وازیں جو پہلے تهقهوں کی شکل میں تھیں بدل کئیں اور اب اس میں ان لڑ کیوں کی چینیں اور کراہیں شامل تھیں جبکہ نیوسکی کی

Dar Digest 122 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copied From Web

#### سوچ ریزیے

ہے چراغ کی روشی ہے فاکدہ اٹھاؤ۔ یہ مت
رکھوکہوہ''کی ہاتھ میں ہے۔
ہے وہاں رہنا آپ کی نادانی ہے، جہاں آپ کی ضرورت اورقدر نہ ہو۔
ہے وصلہ یہ بھی نہیں ہو چھتا کہ پھڑک ویوار کتنی
او نجی ہے۔
دیکھوکہ ہمارا''لیڈ' کتنا ہوا ہے۔ جواس دکھکو خوشی
میں بدلنے والا ہے۔
میں بدلنے والا ہے۔
میں برلے والا ہے۔
میں برائر رتا ہی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد
میں برائر رتا ہے۔
میک آرا ہوا واقعہ گزرتا ہی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد
میں برائر رتا ہے۔
میک آرا ہوا واقعہ گزرتا ہی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد
میں برائر رتا ہے۔
میک آرا ہوا واقعہ گزرتا ہی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد
میں برائر رتا ہے۔
میک آرا ہوا واقعہ گزرتا ہی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد
میں برائر رتا ہے۔
میک آرا ہوا واقعہ گزرتا ہی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد
میں اس محبت کو بھلانے کیلئے کرتا ہے، باتی
میں اس محبت کو بھلانے کیلئے کرتا ہے، باتی
(ساحل دھا بخاری – بصیر پور)

وقار ہمین اس کے نفوش میں کیسے نظر انداز کرسکتا تھا،مہا بھارت کے دور میں وہ مجھے ایک اور حسینہ کی شکل میں ملی تھی اور اب یہاں نجانے کس تام سے موجود تھی۔

کمال کی بات ہے واقعی کمال کی بات ہے،
تا قابل یقین، وہ سامنے و کیھرئی کا ور میں یہیں ہجھ پا
رہاتھا کہ یہ کون ہے، بہر حال میں آگے بڑھا تو وہ ایک
عجیب کی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گئ، مجھے یوں محسوس ہوا
جیسے اس کے اندرایک وحشت کی پیدا ہوگئی ہو ہجمی نیوسکی
نے سینے پردوہ نز مارے اور اپنے مخصوص انداز میں خوں
خوں کرنے لگا، کوروتی کا چہرہ زردہ وگیا تھا، اس نے اس
انداز میں ادھرادھر دیکھا جیسے وہ خود کو وحشت زدہ قیدی
محسوس کررہی ہو، پھراس کے حلق سے ایک نفرت بھری
آ واز نکلی۔

۔ "تو پھرآ ميا۔ ظالم كتے درندے۔"اس كى غرابثيں ائجرر ہی تھیں \_

بڑا ہے ہتام شور تھا اور لڑکوں کی چینیں ایک عجیب ساہنگامہ پیدا کررہی تھیں، پھروہ بدھواس ہوکر باہر نکل آئیں، ان کے لباس نچے ہوئے تھے اور جسموں پر جگہ جگہ خون نظر آرہا تھا، نیو کی نے آئییں بری طرح زدو کہ جگہ جون نظر آرہا تھا، نیو کی نے آئییں بری طرح زدو کوب کیا تھا، بیس جیران تھا کہ بیسب کیا ہورہا ہے، ان کوب کیا تھا، بیس جیران تھا کہ بیسب کیا ہورہا ہے، ان کے بعد نیو کی باہر آیا اور ادھرادھرد یکھنے لگا۔ پھرائی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی کواسے قریب آنے کا اشارہ کیا، دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی کواسے قریب آنے کا اشارہ کیا، اس سے بہتر موقع اور کیا ہوسکتا تھا چنا نچہ بیس تیزی سے اس کے بڑھ آئے، نیو کی آگے کی جانب چل پڑا اور بیل اس کے بڑھ آئے، نیو کی آگے کی جانب چل پڑا اور بیل اس کے بڑھ آئے، نیو کی آگے کی جانب چل پڑا اور بیل اس کے بیچھے چیچے چلنے لگا۔

اب وہ حل کی ایک خوب صورت راہداری سے كزرر بالقااور بم جارون خادم اس كے ساتھ تھے، ايك بار پھراس نے بلٹ كرہم لوگوں كود يكھا اور جھے ركنے كا اشارہ کرتے ہوئے خوخو کر کے نجانے ان خادموں سے کیا کہا غالبًا اس نے انہیں روک دیا تھا اور صرف مجھے اہے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، پھروہ ایک کمرے کے قریب بھیج کررک گیا جہاں دو پہرے دار کھڑے ہوئے تنے، ان پہرے وارول نے نیوکی کو دیکھا اور ایے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بھالے نیچے گرادیتے، ساتھ بی انہوں نے وروازہ بھی کھول دیا تھا، میں اس کے يحجي ويحي اندر واخل موكياء كياحسين جكهمي انصورتك تہیں کیا جاسکتا تھا اس کا، کوروتی نے مجھے نجانے کیسے كيے ماحول سے روشناس كراويا تھا، كمرے ميں بہت بى اعلى قتم كا فرنيچريزا مواقفا جوقد يم طرز كا تفا- چارول طرف رملن پردے لہرا یہ ہے ایک بہت ہی خوب صورت مسيري بيحمي بوتي تفي اوراس خوب صورت مسيري یر جو کوئی موجود تھا اسے دیکھ کرمیری آ تھیں شدت جرت ہے تھلی کہ تھلی رہ کئیں نا قابل یقین اور تا سمجھ میں آتے والی بات سے کوروئی تھی، یونائی لباس میں ملبوس، حسن و جمال میں مکتا، چبرے پر عجیب ی حمکنت اور

Dar Digest 123 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

آ وازیس بردی وحشت تھی اور میرے سریس تھیلی ہوری تھی، یہ کیا چکر ہے ادھر نیوسکی اپنے سینے پر بھی اے میکروہ بولی۔

ہاتھ مارر ہاتھا۔ "العنت بھیجتی ہوں میں جھے پر کتے، مجھے اس وقت کا افسوں ہے جب تونے گندے کیڑے میرے

بدن ہے جم لیاتھا۔"

نوسکی نے کھے نہ کہا بلکہ اس نے انسانوں ک طرح ایک زرنگار کری تھیٹی اور اس پر بیٹھ گیا، میں اپنی جكدماكت وجامد كفرا موا تقاءتب اس في ميرى طرف ويكصااور يولى-

"تو مجمی و کھے رہا ہے وحثی غلام، درندے تھے ے پہیں ہوسکتا کہ تواہے نکال کر با ہر کردے۔''

مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھے پہیانا ہی نہ ہو، ایں کی آتھوں میں قہر وغضب کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں، میں نے گردن جھکادی تو وہ بولی۔

"ہاں میں جانی ہوں تو کہتا ہے کہ تو صرف ایک غلام ہے، تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھے اس سے نجات ولا دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں مجھے وہ حیثیت دول کی جس کا تو تصور بھی نہیں كرسكتاء اپنايه چوڑا بھالا اس كے سينے بي اتار دے، میں کہتی ہوں اے ل کردے، میں کہتی ہوں لل کردے

° کورونی کی وحشانه آواز انجرر بی تھی اور سیج معنوں میں میری کھوپڑی پر جیسے بچھوڈ تک ماررہے تنے، بیعورت بینو جوان لڑکی اس کی تو مجھ عمر ہی نہ تھی اس كاحس وجمال تو آفاقی حیثیت رکھتا تھا۔ کیا بیاس كوريليكى مال ب، كيابيداركاشه ي، بيكي موسكتا ہے، اس کے انداز میں شدید وحشت تھی اور وہ ایک

" اردے اے میں کہتی ہوں ماردے۔ نیوسکی نے گردن تھما کرمیری طرف دیکھا اس كى سرخ سرخ آتھوں میں خوفناك چك تھى، میں نے لرزنے کی اوا کاری کی اور کئی قدم پیچھے ہے گیا

اور جھے ایک دم محسوس ہوا جیسے نیوسکی مطمئن ہوگیا ہو، ادھر کورونی خوفزوہ نگاہوں سے بچھے دیکھرہی تھی اور

"و مليم بدنصيب جانور مين تيري مال مول، رشتے بہت بوی حیثیت رکھتے ہیں تونے میرے پید ہے جنم لیا ہے، مال کہلاتی ہوں میں تیری سمجھامال کہلاتی

جواب میں نیوسسکی نے قریب رکھا ہواعظیم الشان گلدان اتھا کرز مین پردے مارا، کو یاوہ ارکاشہ كى اس بات سے نفرت كا اظهار كرر ہاتھا جراس نے میری جانب و یکھا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے وروازہ بند کرتے کے لئے کہا، میں نے دروازہ بندكرد ياليكن ميں خود و ہيں كھڑار ہا ميں ديكھنا جا ہتا تھا کہ کوروئی یا ہوتان کے اس دور میں ارکا شہائی خوفز دہ كيول ہے۔ وہ كس عذاب ميں كرفتار ہے، ايك بار پھر نیوسٹی نے میری جانب دیکھا اور پھراس طرح گردن تھمالی جیےاے میری موجودگی کی پرواہ نہ ہو، تباس نے ایک جانب اشارہ کیا اور میں نے اس کی طرف دیکھا وہاں شراب کے برتن رکھے ہوئے تھے، کورونی خوفزدہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی پھر اس نے ممبر کیج میں کیا۔

'''نہیں نہیں میں مجھے شراب نہیں بلاؤں کی میں تیری ماں ہوں، تو میرے رشتے کو بھول گیا ہے كين مين تبين "

"اچانک ہی نیوسٹی اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا، وہ خونخوارانداز میں آ کے بڑھر ہاتھا پھراس کے وحثی پنج نے کوروتی کے لباس کو پکڑلیا اور کوروتی اٹھ کھڑی ہوئی اس كاتقريباً سارالباس الركياتفا\_

"وليل كت كيفي" اس في دونول باته نوسكى كے سينے ير مارتے ہوئے كہاليكن نوسكى نے اے زورے دھکا دیا اور وہ دور جاگری، تب وہ اپنی جگہ ے اٹھی اس کی آ تھوں ہے آنسو بہدرے تھے،لیکن آخر کارشراب کا برتن اے لے کرآ تا بی برا۔ نیوسکی

Dar Digest 124 January WWW.PAKSOCIETY.COM

ہواناک چین اجردی تھیں لیکن دروازے پردستک نہ ہوئی، میں نے سوچا کہ جھے کیا کرنا چاہئے، لیکن پھر میرے اندرکا کہانی کارجا گا اٹھا، جھے کوروئی کی ہا تیں اور آنے لیکن اس نے کہا کہتاری میں جو پچھ ہو چکا ہے وہ تاری کے ساتھ منسلک رہتا ہے ہم بے شک تاری کے ساتھ منسلک رہتا ہے ہم بے شک تاری کے ایک کروار کی حیثیت سے ماضی میں جا کتے ہیں لیکن ہم اس تاریخ میں تبر بلی نہیں کر سکتے اور تم بھی بھی ایسانہ کرنا کیونکہ اس طرح تاریخ نہیں بدلی جا سکتی اور ان الفاظ کو یاد کرنے کے بعد میں باہرنگل آیا، لیکن دوسرے الفاظ کو یاد کرنے کے بعد میں باہرنگل آیا، لیکن دوسرے محافظ کا موثی سے وہیں کھڑے ہوئے تھے، میں بھی ان

کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ ہوتی چلی گئیں پھر میں نے نیوسٹی کو ہا ہر نکلتے ہوئے ویکھا اور وہ سیدھا چلا گیا۔ دوسرے محافظ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، غالبًا وہ اندر کے معاملات سے لطف لے رہے تھے کیونکہ ان کے ہونٹوں پرمسکرا ہے تھی۔

''کہاں گیا تھاوہ؟''ایک محافظ نے پوچھا۔ ''بیہ بتانا کیا ضروری ہے؟'' میں نے کہا۔ ''تمہارے خیال میں ہمیں معلوم نہیں ہے؟'' اس نے مسکرا کرکہا۔

''پھر جھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟'' میں نے بھی مسکراکرکہا۔

> "مُم کہاں تھے؟" "اندر ہی تھا۔"

"برای وحتی جانورہے۔"سپاہی نے کہا۔
"تم شہنشاہ کے بارے میں ایسا کہ رہے ہو؟"
"شہنشاہ؟" سپاہی نے بنس کر کہا۔" ہاں ہے تو

"کیوں تہیں اس سے اختلاف ہے؟"
"یار اگرتم پہرے داری میں نے ہوتو محل کے معاملات میں بھی کورے ہی ہوکیا؟"
معاملات میں بھی کورے ہی ہو کیا؟"
"ہاں میں باہر کی فوجوں میں تھا ،محل کے

اس کری پر بیشے گیا، تب کوروتی نے شراب پیانے میں انڈیلی اوراس کے سامنے بڑھادی۔ نیوسسکی شراب حلق میں انڈیلتا رہا، مجھے شدید جیرت ہورہی تھی جبکہ کوروتی زاروقطاررورہی تھی ،اس نے روتے ہوئے کہا۔

''آہ گزرے وقت تونے میرے ساتھ شدید دھوکہ کیا ہے، بین اس خف کی بددعا کیں اپنے ساتھ رکھتی ہوں جس کے ساتھ بین نے بوفائی کی تھی اور بلاشہ بین اس قابل نہ تھی کہ اس سے وفا کی جاتی ، ب بلاشہ بین اس قابل نہ تھی کہ اس سے وفا کی جاتی ، ب شک وہ بدشکل کبڑا تھا وہ مندروں بین گھٹے بجاتا تھا، کین اس قدر بدنما تھا وہ کہ بین اس کی صورت بھی و کھنا پہنچہ بین آب جھے اس کا صلال رہا ہے، پہنچہ بین آب کے ساتھ بہت براسلوک کیا جھے کہ بین اس کے منتج بین جھے یہ سزا ملی ،کاش بین اس جھے کیا معلوم تھا کہ یہ جنگی جانور کو جنم نہ دیتی ،کین جھے کیا معلوم تھا کہ یہ درندہ درندہ ہی رہے گا۔کاش میرے ساتھ بیسب بچھ درندہ درندہ ہی رہے گا۔کاش میرے ساتھ بیسب بچھ نہ ہوتا، آ ہ میرے باپ، میرے منحوں باپ تونے اسے ہلاک کیوں نہیں کردیا۔ بول تو نے اسے ہلاک کیوں

کیکن نیوسٹی بدستورشراب نوشی کررہاتھا۔ دفعتا اس نے اپنے ہاتھ سے پیالہ پھینک دیااور صراحی اٹھا کر منہ سے لگالی، پھروہ غٹا غث کر کے ساری شراب پی گیا ایک ہار پھراس نے کوروتی کی طرف دیکھا اور پھر سینے پردونوں ہاتھ مار نے لگا تو کوروتی ہو لی۔

"آہ میں کمزور ہوں لوگو! میں کمزور ہوں میں تیری ماں ہوں تونے میر ساطن سے جنم لیا ہے لیکن تو ان با توں کو کیا سمجھے گا، تو انسان کہاں ہے۔"

" تب گور بلاآ کے بر حااوراس نے کوروتی کے

شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ''نہیں ہرگز نہیں تو میرے ساتھ یہ وحشت ناک سلوک نہیں کرسکتا۔''

ایک بار پھر نیوسٹی غرانے لگا، پھر اس نے کوروتی کو پکڑلیا، بس نجانے کیوں میرے ذہن میں ایک آگ کی بھرگئی، کوروتی چیخ رہی تھی اور نیوسٹی کی

WWW.PAKSOCIETY.COM

Dar Digest 125 January 2015

Copled From

نے ایکانوس کوانسانیت سے کافی نیچے گرادیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس محص سے کردی جس نے خود کو اس كا الل ثابت كرديا، ليكن پھراس كے ذہن ميں سازش نے جنم لیا اور اس نے ایک سازش کی ، اس کی بیٹی نے ایک گور یلے کوجنم دیا اور خیال ہے بیہ کور یلاشونی تے نطفے سے نہ تھا۔ لیکن ایگانوس اور اس کی بیٹی جا ہے تھے کہ ان کی اولا د حکومت کرے چنانچہ ایگانوس نے گور ملے کی پرورش کی اور اہے کچھ خصوصی تربیتیں ویں اس طرح گوریلے نے شوئی کو فکست دی اور یہی الگانوس كامنصوبه تفاء اب كوريلا بظاهر شبنشاه ب، ليكن حکومت ایگانوس کرر ہاہے، گوریلا ایک طاقتور جانور ہے چنانچەاسے شكست دينے والے كاكوكى وجودتبيس باور ایگانوس کی حکومت محفوظ ہے۔ 'سیابی نے کہا۔ "اوه برسی انو کھی بات ہے۔ "إلىكين صرف بابر كے لوگوں كے لئے۔" "میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن میرے

دوست ابھی میں نے ایک انو کھا واقعہ دیکھا ہے۔ " میں نے دلچیں سے کہا۔

"اركاشة اس كا مال بنا؟ " ہاں لیکن ایک وحثی جانور کے لئے رہنے کیا اہمیت رکھتے ہیں،اگروہ کوئی انسان ہوتا تو اس سے پیہ حركت مرزونه موتى-"

"توتم جانتے ہو۔"

"بان عام لوگ تبیں جانتے یہاں تک کہ جارا آ قانیوس بھی شایداس بات سے ناواقف ہے لیکن کون این زندگی کاخطرہ مول لے۔"

"اليكانوس كوجهي بيه بات تبين معلوم موكى" "سوال عى بيدانيس موتاء ايكانوس كوكيا يدى ے کہوہ اس کی طرف توجددے یا کی کا حال جانے کی كوشش كرے وہ حكومت كرر ہا ہے اور يكى اس كے لئے

اور میرے ذہن میں پھل جھڑ بال ی چھوٹے

معاملات سے ناواقف ہول۔ " میں نے معصومیت

او ہ تو یہ بات ہے ، تمراب تو تماشہ و تکھ لیا۔" " إل اور جيرت انكيز تماشه-

"يبال توتم تماشے بى ويكھتے رہو كے۔ ایگانوس نے جو جال تھیلایا ہے اس کا کوئی جواب

" بتم كيا بجھتے ہو كيا كور يلا كوئى ذى ہوش

'' وہ صرف کوریلا ہے، خصوصی صلاحیتوں کا ما لک ایک جانور، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت

و ليكن حكومت كون كرتا ہے؟"

''وہی جے کرنا جا ہے بعنی ایگا نوس .....وراصل يه كمرى كهانى ہے۔ "سيائى بہت بالونى معلوم ہوتا تھا۔ مميرے دوست كياتم مجھے يہ كہاني كہيں سناؤ کے، مجھے تفصیل جاننے کا بے حد شوق ہے اور

تہاری بات پر جرت بھی ہے۔' 'جرت کول ہے؟''

وتم كہتے ہوكہ وہ خصوصى صلاحيتوں كا مالك ایک کوریلا ہے لیکن میں آج تک یہی سنتار ہا ہوں کہوہ ایک باہوش شہنشاہ ہے جو بروی عمد کی سے حکومت کررہا ہے گو تحت التری کی تاریخ میں بیا لیک جیرت انگیز واقعہ ہے کیکن پھر اسے جیرت انگیز یوں نہیں کہہ سکتے کہ بہر حال اس گوریلے نے ایک عورت کے پید سے جنم لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کی حرکات دیکھی ہیںان سے بی اندازہ موتا ہے کہوہ کائی مجھدار ہے۔ ''اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں

كه حكومت كريجك\_"

"الكانوس كى سازش، دراصل حكومت كے شوق

Dar Digest 126 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

" بالكن ميس البحى تاريكيون ميس مول-" "ميرے ذين ميں كوئى واضح لائحمل تبيس ہے-" "ان لوكوں كے خلاف كي كھرنے كے لئے " " پھرتم كياجا ہے ہو؟" " جلدا زجلد باغيول سے ملنا جا ہتا ہوں۔ "ان سے ل کر کیا کرو ہے؟" ''ان کی جدوجہد میں حصے دار بنول گا۔'' · " كياتم الهيس كو تى بردا فائده پېنچا سكتے ہو؟ " "كيامطلب؟" "ان کی تعداد بے شار ہے اس کئے کسی ایک آ دی کے ان میں شامل ہونے سے کوئی فرق میں پڑے گا، ہاں اگر کوئی عمدہ منصوبہ ان تک پہنچایا جائے تو ان کی "عده منصوبه کیا دو؟" "وه مين بناسكتا بول" "توبتاؤميرے دوست ''نیوسسکی کےخلاف بغاوت کا اعلان معمولی " ہرگزنہیں، کیونکہ نیوسکی کے بے شارہمنواہیں اور پر فوجیں تو وہی کریں گی جس کا علم انہیں نیوسسکی " تو ان فوجوں سے جنگ کے لئے باغیوں کو س چيز کي ضرورت موکي؟" " كيامطلب؟" نيوس في تعجب سے يو جها۔ "من من مهيل بنا تا مول ، اس كے لئے البيل اسلى בנאנופאב" ''اوه يقيينا۔' "اور مجھے یقین ہے کہ اسلحہ باغیوں کی سب

لكيس، بردى عمده بات تفي بردا خوب صورت منصوبه تفاء بلك ميس تويدسوچن لكا تھا كە نيوسىكى كوككست دينے كے لئے میں نے جوطویل کارروائیاں کی ہیں وہ تو حماقت بي سي اسے تو اس عل ميں آ كر بى كلست دى جاستى ببرحال اكر حالات يول بي تو يول بي سي کیکن اجھی فوری کارروائی مناسب تہیں ہے، پہلے کھاور حالات جان لئے جا تیں تو بہتر ہے۔ چنا تجہ میں نے خاموش اختیاری ، ہاں جب میری ڈیوٹی کے اوقات حتم ہوئے اور میری جگدایک دوسرے پیرے دارتے لے لی تو میں نیوس کے پاس پہنچ کیا۔ نیوس نے محراتے ہوئے مجھے ویکھا تھا اور پھر وہ بولا۔ "متم تھک کئے ووصلى كالفظ ميرى لغت مين بيس ب-"خوب ویسے تم بھی عمرہ صلاحیتوں کے مالک انسان ہو، میں نے تمہارے اندرخصوصی صلاحیتوں کو و فکریمیرے دوست۔ "میں نے جواب دیا۔ '' کیاتم نے ہارے شہنشاہ نیوسسی کود یکھا۔ " إل اليمي طرح اور اس كور بليے كو اس تحت

الغرى كالجحوبه كهاجا سكتاب وه توبرى اعلى صلاحيتين ركهتا

" الله وه جامنا ہے كبروه نا قابل تسخير ہے اور اے ایکا توس ہے کوئی اختلا فے بیس ہے، بہرحال چھوڑ و ان بالوں کو مجھے تم سے اور بھی بہت ی یا تیں کرنا ہیں، میری فطرت میں ایک نمایاں کروری ہے۔"

"اس سے قبل میں نیوسٹی کا وفادار تھا اور اس كى بہترى كے بارے ميں سوچتا تھا، ذہن كى بات جو م محمی متحی کیکن اس میں تر دونہیں تھا، اب صورتحال دوسرى ہے، اب ميں اس كامخالف موں چنانچدول جا بتا ہے کہ جو پھے کرر ہا ہوں جلدی سے کرڈ الوں۔ "بيجذبه برالوجيس بوتانيوس"

"بِ نَكُ يُنَا "چنانچه اگرتم ان كى مدد كرسكتے موتو مجھے ايك Dar Digest 127 Janua WWW.PAKSOCIETY.COM

" پھرتم خود فیصلہ کر سکتے ہو،اب میری رائے ہے كداس بارے بيس نه سوچو، پہلے اس كا فيصله كروكه اسلى خانے کے عظیم ذخار کس طرح حاصل کئے جانکتے ہیں۔'' " ہوں۔" نیونس نے کہا اور دیر تک یہی سوچتا ر ہا پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔" اس سلسلے میں كُونَى تَجُويرُ سُوچِنا ہُوگی۔'' اور میں خاموش ہوگیا میرا ذہن بہت سے خیالات کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا، پھر میں نے اچا تک سوال کیا۔ "الملحظانے كے محافظ كاكيانام ہے؟ "آركس-"اس فيجواب ديا-

" "كس قماش كاانسان ٢٠٠٠ "عیاش طبع، عورت خور جیسا که یهال کے دوسرے لوگ ہیں بہت سے لوگ تو نیوسسکی سے صرف اس لئے خوش ہیں کہاس کے دور حکومت میں عورت کی عزت وعصمت بمعنى بوكرره كنى باوركونى بعى محض مسى بھى عورت بر ہاتھ ڈال سكتا ہے اس كى كسى فريادكى شنوائي نبين ہوتی۔"

"وه محافظ بھی عورتوں سے متاثر ہوتا ہے۔" "-U!" "ایے کتے لوگ تہارے ساتھ ہیں نیولس جو خفیہ طور پرتمہارے لئے کام کریں اور بیانہ سوچیں کہتم كياكرد بهو؟"

"أيسے لوگ " نيولس نے كہا اور كسى سوچ ميں ووب كيا چر بولا- " كم ازكم بين آ دى ايسے ضرور ال جائيں گے۔"

« كانى بين اچھاا يك بات اور بتادو\_"

"کیاتم اس بغاوت کی کامیابی کے لئے اپنی بہن کوداؤ پر لگاسکتے ہو، میرا مطلب ہے اس کے لئے كوئى خطره مول لے سكتے ہو؟"

" بيكه وه آركس كوايخ جال بيس بيانس ل اور ہارے آ دی اسلحہ خانہ خالی کردیں۔ " میں نے کیا

سوال کا جوابِ دو، کیاتمہاری پہنچ شاہی افواج کے اسلح خانے تک ہوستی ہے؟" " السسالواس كى سربراى كى اور كے سيرو بيكن مين اسلحه خاف تك ينتي سكتامون-" "اوراسلح كاايك عظيم الشان ذخيره بهى حاصل

"بيه زياده آسان نبيس موگا، ليكن كوشش كى جاسکتی ہے اوہ میں تہارا مطلب مجھ رہا ہوں ، لیکن پھر ايكسوال آجاتا ب-"

''ہم اسلحہ باغیوں تک کیسے پہنچا تیں گے جبکہ ممیں ان کے تھانے کا کوئی علم ہیں ہے۔ "مين اس سلسله مين بھي تمهاري مدد كرون كا" "لين سطرح....."

"ميرے اوپر جروسه ركھو دوست، جبكه تم اس بات كوسليم كريجكے ہوكہ ميں بہت ي انونھي صلاحيتوں كا ما لک ہوں۔" میں نے کہااور نیولس کی گہری سوج میں ووب گیا چراس نے گہری سائس لے کر کہا۔

" تھیک ہے، لیکن تم بھی مجھے بے حدیراسرار معلوم ہوتے ہو توسیسیں۔" "يي مجھلو-"

"اور اب تو ميرے ذہن ميں ايك اور شبهه جاگ اٹھا ہے۔" "وه جي بتادو-"

" ملہیں باغیوں سے تہارا کوئی تعلق تو نہیں

" جـ" يل في جواب ديا-"او ہ تو کیاتم ان کے ٹھکانے سے واقف ہو۔" "ابتم بچول كى طرح سوالات كرتے كي، نیولس، فی الوقت ان باتوں کو جانے دو، میرے بارے میں بہتو سوچو کہ کیاتم سے ملاقات سے قبل میں ان معاملات مين دهيل تقار" "ميراخيال بيس-"

Dar Digest 128 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From Web

اور نیولس کی سوچ میں ڈوب گیا، پھراس نے گردن کوئی جواب نددیا۔ ہلاتے ہوئے کہا۔

''محویہ خطرناک کام ہے،لیکن اگر تو نیسا ہے۔ اس کے لئے کہا جائے تو وہ فوراً تیار ہوجائے گی وہ اس سلسلے میں اتنی ہی پر جوش ہے۔''

" برگریک کی تعمیل کے لئے خطرات سے کھیلنا ہی پڑتا ہے بیولس، اب اس کی چالا کی بیہوگی کہ وہ خود کو آرکس کی ہوس سے بچائے اور اتنی شراب پلائے کہ آرکس حواس میں نہ رہے اور اس کے لئے ایک اور ترکیب بھی ہے۔"

رہ ہیں. ''تم خود تو نیسا کو آرٹس سے روشناس کراؤ تا کہآ رٹس فوراً بدحواس نہ ہو۔''

نیولس نے میری باتوں پرخوب فورکیا پھر بولا۔ 'ٹھیک ہے، فرض کروہم اس طرح اسلحہ عاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کیں تو پھراسے یہاں ہے کس طرح لے جا کیں گے۔''

. و متهمیں روائل کے احکامات کہاں سے ملتے \*\* مد نیک ا

ہیں؟'' میں نے کہا۔ ''اعلام

"ايكانوس سے-"

"براه راست"

-4

"اورایگانوس تبهارے او پر بھروسہ کرتا ہے۔" "ہاں وہ بچھے اپنے معتمدوں میں بچھتا ہے۔" "بس تو اگرتم اس سے اسلحہ حاصل کرلوتو اسے ایک تجویز پیش کرواس سے کہو کہتم ایک قافلہ لے کر جانا جا ہے ہو، باغی قافلے لوشتے ہیں وہ تبہارے قافلے کو بھی لوٹیس مجے اور اس طرح تم ان کے ٹھکانے کا کھوج لگالو مجے ۔"

"نيولس عجيب ي نگاہوں سے مجھے ديكھنے لگا پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے كہا۔" بہت ہى عمدہ تركيب ہے واقعی تہاراذئن لاجواب سوچتاہے، میں تو اب دل سے تہارا قائل ہوتا جارہا ہوں۔" میں نے

وں بورجب ہم نے تو نیسا سے اس تجویز کا تذکرہ کیا تذکرہ کیا تذکرہ کیا تو وہ خوشی سے پاگل ہوگئ۔ '' میں ایگانوس کے خلاف ہوئے۔ '' میں ایگانوس کے خلاف ہوئے والی ہر کارروائی میں بھر پور حصد لوں گی اور خلوص ول سے تمہاری تجاویز پر عمل کروں گی۔'' اس نے خوش ہوکر کہا۔

صورت حال کو بہت اچھی نہیں تھی، تاہم ہیں اور نیوس اس سلسلے ہیں عمل کرنے کے لئے تیار تھے، سب سے بوی بات یہ تھی کہ خود تو نیسا نے ہمیں اس بات کا بھی کہ خود تو نیسا نے ہمیں اس بات کا بھی دو اپنا کا م با آ سنای کرے گی اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھے گی، چنا نچہ تو نیسا کل پہنچ گئی۔ منصوبے کے مطابق ہیں سپاہی کی حیثیت سے نیولس کے ساتھ تھا اور نیولس تو نیسا کے ساتھ آ رکس کے بیاس پہنچ گیا، آرگس ہی وہ خاص خص تھا جو اسلحہ خانے کا بیاس پہنچ گیا، آرگس ہی وہ خاص خص تھا جو اسلحہ خانے کا محافظ تھا۔ صورت ہی سے بوالہوں اور عیاش آ دمی معلوم موتا تھا اس نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا اور نیولس سے کہنے لگا۔

"آؤمیرے دوست نیوس، آج تمہارا گزر یہال کیے ہوا؟"

یہ سے ہے۔ دیا ہے۔ اور اس است نہیں آرگس، تونیسانے کہا کہ اسلحہ خانے کی طرف سے ہوتے ہوئے چلو، سو میں یہاں آرگیا، ہاں تم خیریت سے تو ہونا؟"

"بالکل خیریت سے ہوں دوست، ہاں میں نے تہادے بارے میں سنا تھا کہتم بری طرح زخی ہوئے تھے، بردی آرزوتھی تم سے ملنے کی تہہیں دیکھنے کی ارزوتھی تم سے ملنے کی تہہیں دیکھنے کی لیکن بس میری معروفیت تم دیکھو جھے یہاں ہروفت رہنا ہوتا ہے اور میں دوسر کے لوگوں پر بھروسٹیوں کرسکتا اور تم نے دیکھا ہوگا کہ میرے محافظ جھے سے اتنی دور ہیں کہ اسلحہ خانے تک ان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا میں خود ہی ہر پیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے چیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے بیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے

"بے شک بے شک آرس تہاری اس فرض شای کے چہتے قام ہیں۔"

Copled From

''وہ ایک قابل اعمّا دلڑکی ہے اور جھے یقین ہے کہ وہ عمر کی سے اپنا کام انجام دے کی ،لیکن اب تم اپنے لوگوں کو تیار کرلو ہ''

"كون سےلوكوںكو؟"

"وہ جواسلحہ فانے سے اسلحہ فائب کریں گے۔"
"دوہ ہروفت تیار ہیں اورائ کل ہیں موجود ہیں۔"
"اب ہم یہاں سے جائیں گے تو آئیس ساتھ
لے جائیں گے تا کہ راز افشانہ ہو، یہا حتیاط خروری ہے۔"
"شکیک ہے گوان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پراعتاونہ کیا جا سکے، لین اس کے باوجود بیا حتیاط غیر مناسب نہیں ہے۔" نیولس نے جواب دیا اور ہیں فاموش ہوگیا، میرے پاس تجاویز کے جود خارشے اور ہیں جس راستے سے میں کام کرنا چاہتا تھا آئیس زینہ بدزینہ خرج کرنا چاہتا تھا آئیس زینہ بدزینہ خرج کرنا چاہتا تھا چنا نچہ ہیں نے ارکاشہ وغیرہ کیب خرج کرنا چاہتا تھا جنا کے ایک میونے کی خوشجری سنائی۔ نیولس اس ہوئے ہیں بیا کام ہونے کی خوشجری سنائی۔ نیولس اس ہوئے پریشان تھا۔

''وہ تو عورت کے معاطے میں پر لے در ہے کا بیوتو ف ہے، میرادعوئی ہے کہ اگر میں طویل عرصے تک بھی اس کے پاس رہی تو وہ میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگاسکتا، میں اسے شراب میں ڈیودیتی ہوں اور اس کے محافظوں کی مجال نہیں کہ وہ اس طرف آسکیں ، کویا پھر میراراج ہوتا ہے۔''

ر میں ان جگہوں کی تفصیل بتاؤ۔ ' نیولس نے خوش ہوکر کہا۔

''تونیسانے اسلح فائے کا نقشہ اس تفصیل سے
ہتایا کہ میں یوں محسوں ہوا جیسے ہم خود اس کی سیر کر بچلے
ہوں۔ چنا نچہ اس تفصیل کے تحت نیولس کے لوگوں نے
اپنا کام شروع کر دیا ، اس کام کونہا یت ست رفتاری سے
کیا جارہا تھا تا کہ کسی کوشبہ نہ ہوسکے، چرایا جانے والا
اسلحہ نیولس کے مکان میں جمع کیا جارہا تھا اور اب
صور تحال یہ تھی کہ نیولس کے گھر میں رہنے کی جگر نہیں تھی
اور اس کے مال باپ اس اسلح کود کھے کرخوب ہنتے تھے۔
اور اس کے مال باپ اس اسلح کود کھے کرخوب ہنتے تھے۔

"اوہو تہارا شکریہ تہاری مہرہانی، ہال ہے فات ہے اون ہے؟"
خاتون جس کا نام تو نے تونیسا بتایا ہے کون ہے؟"
آرمس کی نگاہیں بدستور تونیسا پر کلی ہوئی تھیں۔
"میری بہن تونیسا ہے، بیٹل و کیھنے کی خواہش مند تھی، بڑی ہی بیکانہ فطرت کی مالک ہے لڑی، کہنے لگی کہا شانہ دکھانے کے لئے جھے تم سے بہتر اور کون مل

سکا تھاسویں بہاں تک آگیا۔''

د' بہآر کس ہیں۔' تو نیسانے خواب تاک لیج

میں سوال کیا۔'' کیسی حسین شخصیت ہے ان کی ، آہ ہیں تو

سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آر کس کی شخصیت اتی حسین

ہوگی ، بچ بھائی جھے تو کل کے عہدے داروں کو دیکھ کر

یوی چرت ہوتی ہے پہلے میں سوچتی تھی کہ نجائے ہے

لوگ کیے ہوتے ہوں گے، لیکن آہ جھے یہ بیس معلوم تھا

کہ ان میں ایسی ایسی حسین شخصیتیں پوشیدہ ہیں، میں

کہ ان میں ایسی ایسی حسین شخصیتیں پوشیدہ ہیں، میں

آپ سے بہت متاثر ہوں آر کس، کیا میں اکثر آپ

سے لیکتی ہوں؟''

"کیوں نہیں خاتون، کیوں نہیں، میرے لاکق جو بھی خدمت ہوگی میں اسے انجام دے کر بردی خوشی محسوں کروں گا۔"

" شکریدآ رکس، بہت بہت شکرید۔" اور آرکس کا حلیہ بکڑ گیا۔ پھراس نے نیولس سے کہا۔

"آپ بے فکررہیں محرّم نیولس، بیس خاتون تو نیسا کواسلے خانے کی مجر پورسیر کراؤں گا۔"

" نحیک ہے تو ہیں اے اپنے آپ کے پاس
چھوڑے جارہا ہوں اور تو نیسا میری طرف ہے تہیں
اجازت ہے کہتم جب چاہوآ رس کے پاس جاسمتی ہو،
یہ میرااچھا بلکہ بہت ہی بیارا دوست ہے۔" نیولس نے
کہاا در تو نیسائے مسکرا کرآ رس کی طرف دیکھا، آرمس
کے منہ سے رال بہدری تھی۔ دہ بڑا ہی کمینہ صفت
انسان معلوم ہوتا تھا۔"

چنانچہ ہم تونیسا کو اس کے پاس جھوڑ کر چلے آئے، دالیسی پر نیولس کسی فقدر سنجیدہ تھا۔'' محوجھے اپنی بہن پر بے حداعتاد ہے لیکن اس کے باد جود.....''

Dar Digest 130 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

- 50 UV "وهكيا؟" "اس نے کہاتھا کہ قافلے والوں کی تعداد زیادہ موناط ہے۔ "اس كى وجداس في كيابتانى؟" "صرف بيكه أكركوني كروه قافلے والول ير آپڑے تو ان میں سے نے کروہ اس گروہ کا جائزہ لے

" میں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح بیمی ممکن ہے کہ باغی گروہ پر حملہ آور بی شہوں وہ جمیں تعداديس زياده وكيه كرجاري خال كومجه جاسي اورحمله كرنے كى كوشش نەكريں-"

"اس نے مجھ سے اتفاق کیا اور اجازت وے دى كەيس جس طرح جا بول كرول-

"تو پھر میرے دوست تم نے کیا سوچا ہے اور ابتم كبروانه موكى؟ "مين في سوال كيا-° بس کھود دت کے گاءاس دوران میں گھوڑوں کا انتظام کرنوں گا اور اس فتم کے معاملات ممل کرلوں گا كرجھے يہاں سے تكلنے ميں دفت نہو۔" "السلح كاكيا بوكا؟"

" ظاہر ہے ہوسیس اسلحہ ہی تو خاص چیز ہے، ہمیں اس کی خاص حفاظت کرنا ہوگی بلکہ اے چھیا کر لے جانا ہوگا، میں اسے پہلے ہی الی جگہ جیج دوں گا تا كه شمر سے تكل كرہم كھوڑوں سے سامان اتر واليس، شہر کے اندر تک ہم مھوڑوں پرصرف وہی چیزیں بار كريں كے جو ہمارے ذہن ميں ہيں اور جو ايكانوس کے سیابیوں کو مشکوک نہ کرسکیں ، ظاہر ہے میں ایگانوس کوبھی وہ اشیاد کھاؤں گاتا کہوہ سب مطمئن ہوسکیں۔" "مناسب خيال إس كام بيل مهين جتنا بهي وقت در کار ہو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں۔" "جبیں بس تھیک ہے، باتی سارے معاملات

میں نے ایک عظیم کام کرلیا تھا، یعنی اتا اسلحہ جمع كرليا تقاكه باغيوس كى بورى تغداديك ليح كافي تقااور اب مزید اسلے کی ضرورت نہیں تھی، دوسری طرف نيوستكى كى فوجيس عين وفت پراسلى سے محروم ہوجا تيں كى اس طرح دو برا فائده موا تقا\_ بالآخراسلح كا كام حتم ہو گیااور نیوس نے پوچھا۔

"اب میں کیا کرنا ہے ہیسیس؟" " تھیک ..... بہرصورت اس نے مہیں اجازت وے دی ہے تم نے اس سے کیا کہا کہ تم کس انداز میں كبال جاناجات مو؟"

المیں نے اس سے یہی کہاتھا کہ میں ایک قافلہ کے کرسفر کرنا جا ہتا ہوں میرے پاس بے شار کھوڑے ہوں کے اوران پر کافی سازوسامان۔

"تو كيا اس في اس قافل كى وجدوريافت کی؟"میں نے سوال کیا۔

''ہاں ..... میں نے اسے جواب دیا تھا کہ میں باغیوں کی سرکونی کے لئے بیضروری سجھتا ہوں کیونکہوہ قاظ لوشت بين-"

ووتو کیااس کے بعدالگانوس نے تم سے بیسوال نہیں کیا کہ اگرتم کی ایسے گروہ کے ہتھے پڑھ گئے تو کیا

> "ہاں اس نے پوچھاتھا۔" " پھرتم نے کیاجواب دیا؟"

''میں نے اے بتایا تھا کہ میں چندا قراد کو لے كرجاؤل كااور جب وه لوث ماركرر بي بول كيويس غائب ہوجاؤں گااور حجیب کران کا تعاقب کروں گااور بيدد يكھوں كاكه وہ ان اشياكوكهال لے كرجاتے ہيں۔ کو یا میں اس وفت اس قافلے کو چھوڑ دوں گا جب وہ لوث مار کررہے ہول گے۔ میں نے یہ بات ایکا نوس سے کی اور ایگانوس نے بہر حال ایک حد تک اے منظور

"اوه ..... تو ايكانوس نے اس بات يركوئي تجويز

Dar Digest 131 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copied From

میں خودہی حل کراوں گا۔ " نیوس نے جواب دیا۔ "ہاں ایک بات اور ہے کہ اب تونیسا کو وہاں نہ جانے دیا

" اب اس کی ضرورت بھی کیا ہے، آ رحس ے کہدویں کے کہ ونیسا بھارہے۔" " کھیک ہے کھے نہ کھے بندویست کرلیں کے اور

اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت بھی تہیں ہے اور ظاہر ہاں کی بھی اتن دورتک بھی تبیں ہے۔"

چنانجہ یہ بات طے ہوگئ اور ای روز سے تونيسا كاكل جانا بند ہوگيا اور نيوس اين كام بيس مصروف ہو گیا۔ بالآ خروہ ونت آ گیا جب نیولس اپنی تیاریاں ممل کرچکا تھا اسلیرآ بادی سے کافی دور جمع کردیا گیا تھا، بیجگہ ویران تھی۔ یہاں نیونس نے بے شار کھوڑ وں پر بہت سا سامان لدوالیا تھا کیکن اینے ساتھ صرف بیں افراد کولیا تھا اور پییں افراد وہی تھے جو نیوس کے اینے ہمراز اور ساتھی تھے۔ دوسرے معنوں میں بیرسب باغی تھی۔ اس بے شار سامان والے قافلے میں ان بیس افراد کے علاوہ میں اور نیولس بھی شامل تھے، نے کسی ایسے آ دی کوساتھ نہیں لیا تفاجواس کے لئے برا ثابت ہوسکتا۔

جس وفت ایگانوس نے جمیں رخصت کیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ایگانوس نے تھوڑوں پرلدے ہوئے سامان کو بھی دیکھا تھا پھراس نے ہمیں کامیابی کی دعائيں دي تھيں۔ايك ايسےانسان كى حيثيت سے جو نیوسکی کے امور کا نگران ہو۔سوہم چل پڑے۔ نیولس بہت خوش تھے بنجانے اس کے ذہن میں میرے لئے کیا تقالیکن وہ میری بے پناہ عزت کرتا تقا۔ پھر ہم اس جگہ بیج گئے جہال کھوڑوں پرلدا ہوا سامان ا تار کر اسلحہ بار كرنا تقاءم في اسلح باركيا اوركهاني ينفي كاشياساته لے لیں ، باتی سامان گڑھوں میں دفن کردیا گیا اور اس كے بعد ہم نے وہال سے كوچ كرويا۔ نولس نے میری جانب معنی خیز نظروں سے و یکھتے ہوئے یو چھا تھا اور میں اس خیال کو اچھی طرح

"جمين كون سارخ اختيار كرناجا بيخ يوسيس؟" " تمهارے خیال میں کیا میں تمہیں چند لمحات ى ميں مج جكر لے جاؤں گا۔"

جان کیا تھا اس نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے

''میرے خیال کی بات نہ کرویوسیس ،میرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے میں تم سے اس کا اظہار مہیں كرول گا، بال بير بات مين انجيي طرح جانبا مول كرتم مجھ سے محلص ہواور میرے ہدرد بھی ہاں اگرتم خود کوکسی مسئلے میں چھیا نا جا ہے ہوتو پھر بھی میرا فرض ہے کہ میں تم ہے ممل تعاون کروں۔"

" كيامطلب؟" مين چونك كيا-وونن ..... نہیں .... ایسی کوئی بات مہیں ہے پولیسیس ، بس بعض با تیں روائی میں ہوجاتی ہیں جن کا كوني مقصد تبين ہوتا۔"

''اوہ .....'' میں نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکوڑے۔ ویسے میں سمجھ گیا تھا کہ نیوکس میرے بارے میں کھی کھ جان گیا ہے۔ میں مجھ چکا تھا کہ نیوس جھے مشکوک ہوچکا ہے۔ میرے ہونوں پر مسكرابث عليل كئي- بيرصورت اس شك كى كوئى غلط صورت جیس می ،اس نے کھل کر جھے سے کہا تھا کہ وہ جھے خود سے خلص سجھتا ہے۔ چنانچہ اب جبکہ نوبت یہاں تک آگئ تھی اور پھورر کے بعد جب مجھے نیولس پر پی بات عیاں کر ہی دینا تھی تو پھر میں کمی بات کی تروید كيول كرتاء ظاہر ب كھودر كے بعد مجھے نيوس كے علم میں بیہ بات لا ناتھی کہ خود میراتعلق بھی باغیوں کے گروہ سے ہوتو میں کیوں شدت سے اس بات کو چھیانے کی كوشش كرتاء سومين مسكرا كرخاموش موكيا \_البيته نيولس کے ہونوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور آ تھوں میں کچھ جانے کی جیک ....

اب نيوس کھے بے چين رہنے لگا تھا اور ہم آباديول سےدورا يك ايسےعلاقے كى جانب جارے تصح جوہمیں یاغیوں کےعلاقے تک لے جاتا لیعنی اس

Dar Digest 132 January 2015

Copled From

علد جہال میں نے سرنگیں پھیلائی ہوئی تھیں اور یہ سرنگیں ہماری ہی کا وشوں کا نتیج تھیں۔ وہ جگہ یہاں سے قریب ترخی جہاں ہم لوگ موجود ہتے میں اگر چاہتا تو ایک طویل قاصلے سے نیولس کواس تھکانے تک لے جاتا لیک طویل قاصلے سے نیولس کواس تھکانے تک لے جاتا لیکن اسلیح سے لدے ہوئے گھوڑے میرے لئے بہت فیمن اسلیح سے لدے ہوئے گھوڑے میرے لئے بہت معمولی محنت سے حاصل ہوئے ہمتے لیعنی پہلے لوہ کا حصول اور اس کے بعد ہتھیار سازی، گویا ایک طویل کام ایک مختصر سے وقت میں طے سازی، گویا ایک طویل کام ایک مختصر سے وقت میں طے ہوگیا تھا اور ایک ایسا کام جس کے لئے ہمیں اچھی خاصی ہوگیا تھا اور ایک ایسا کام جس کے لئے ہمیں اچھی خاصی مواریوں سے گزرنا ہوتا۔

مجھے اندازہ تھا کہ مرتکوں کے آس پاس پوشیدہ
رہنے کی جگہیں اور کمین گاہیں کہاں کہاں ہیں چنانچہ
محوڑ ہے ہے۔ منر کے بعدہم ایک کمین گاہ تک بینی گئے۔
اس دوران ہیں نے دوسرے اور بھی کام کئے تھے، یعنی
ہیں نے یہ بات ذہن ہیں رکھی تھی کہ کارگس تک چہنچے کا
اسی بنالیس جو کسی قربی سرنگ ہے جا کرال جائے تو اس
کا ایک راستہ شمر ہیں کھلے تو اس کے لئے ہمیں کتنے
فاصلے تک سرنگ کھودنا ہوگی اور اس کے لئے ہمیں کتنے
فاصلے تک سرنگ کھودنا ہوگی اور اس کے لئے کیا نقشہ
ترتیب دینا ہوگا۔ یہ ایک بڑا کام تھا جو ہمیں انجام و بینا تھا
اور نیوسکی کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس ہیں اس کی
اور نیوسکی کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس ہیں اس کی
اور نیوسکی کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس ہیں اس کی
اور نیوسکی کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس ہیں اس کی
مسکرا کر کھا۔

ر رجا۔ "نولس ہم باغیوں کی سرز مین تک پہنچ سے ہیں؟"

ں: ''کیامطلب؟''نیولس جیرت سے اچھل پڑا۔ ''ہاں۔''

"كياكدر بهويوليسيس؟"

"جو كهدر با مول درست كهدر با مول اليكن باغي

"باغی بہت بی قریب موجود ہیں ان

پہاڑیوں ہیں۔'' ''ان پہاڑیوں ہیں۔'' نیولس نے تیجب سے پوچھا۔

''ہاں۔' ''لل ……کین ……''نیولس ایک دم ہکلا گیا۔ ''متہیں اتنا تعجب ہے؟''

دویں تبین بان سکا، دیوتاؤں کی قتم میں تبین مان سکا، یہ بہاڑیاں تو کارگس سے بہت نزدیک ہیں اور نیوسکی کے فرشے بھی تبین سوچ سکتے کہ باغی اس کی شہرگ ہے اس قدر نزدیک ہیں، جمین تو زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑااور میں تو سوچ بھی تبین سکا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی تلاش کے لئے اشنے دور دراز علاقے کا حضر کیا ہے وہ تو ہم سے اس قدر قریب ہوں گے اور مفرکیا ہے وہ تو ہم سے اس قدر قریب ہوں گے اور بلاشبداگر باغی یہاں موجود ہیں تو پھر انہوں نے انتہائی مہارت کا جوت دے کرایک الی جگہ کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں کارگس کے رہنے والے سوچ بھی جس کے بارے میں کارگس کے رہنے والے سوچ بھی

" کیا میں ان باغیوں سے رابطہ قائم کرلوں؟" میں نے نیولس سے یوچھا۔

''ضرور کرلو۔'' نیولس نے مسکرا کر کہا اور پھر
بولا۔'' میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میری تقدیر بہت
بلندی پر ہے لیکن حیثیت بدلنے کے بعد اگرتم کارگس
کے باغیوں کی حیثیت سے اس وقت مجھے ملتے جب
میں باغیوں کی حیثیت سے اس وقت مجھے ملتے جب
میں باغیوں کی حلاق میں تھااور کارگس کا وفادار تھا تو اس
وقت بلاشہ باغیوں کی بدلھیبی ہوتی لیکن یوں لگتا ہے کہ
بغاوت کا میاب ہوکر رہے گی اور تم میرے دوست جس
قدر پر اسرار انسان تے اس کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی
ہوچکا تھا اور میرے دوست یولیسیس میں اپنی باتوں
میں نیادہ پر بیٹان نہیں کروں گاتم جلدی سے ان
سے تہمیں زیادہ پر بیٹان نہیں کروں گاتم جلدی سے ان
سے تہمیں زیادہ پر بیٹان نہیں کروں گاتم جلدی سے ان
سے تہمیں زیادہ پر بیٹان نہیں کروں گاتم جلدی سے ان
سے تہمیں زیادہ پر بیٹان نہیں کروں گاتم جلدی ان ان کے بعد میں نے اپنے مصوص اشارے کرنا
مروع کردیتے۔ میرے ہاتھ ایک مخصوص انداز میں
شروع کردیتے۔ میرے ہاتھ ایک مخصوص انداز میں

سروں مردیے۔ میرے ہاتھ ایک مصوص انداز میں نا چل رہے تھے، گویا ایک طویل داستان تھی جو میں

Dar Digest 133 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

" بالكل درست بويسيس دراصل اسسلسل مين مجھے تم سے ہی مشورہ لیٹا تھا ، طاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب تو دیں کے بی .....

"الكانوس كواس بات كاعلم ب كرباغيول ك گروه بهت زیاده مضبوط ہیں، ان کی کارروائیاں ہماری كارروائيول سے زياده موثر مواكرتي بي، چنانچراگر مم اس کوکوئی کہائی سنا تیں کے تو وہ اس کہائی پر شبہ میں

''خوب تو واپس لے جانے والے آ دی کتنے ہوں مے؟" میں نے سوال کیا۔

"مرف يا في ..... چھٹا ميں اور ساتو ٹي تم ...... ''مناسب'' میں نے جواب دیا اور نیولس دوسرے کام انجام دینے لگا۔ پھراس نے اپنے آ دمیوں كو قيام كا حكم وے ديا۔ كھوڑوں كے اوير سے سامان ا تاراجانے لگا اور بیر قافلہ قیام پذیر ہو گیا، کیکن زیادہ دیر نہ لکی تھی کہ پہاڑی چٹانوں نے کھوڑے اگلنا شروع كروية كھوڑے سواراس برق رفتارى سے قافلے كے حارول طرف جمع ہورہے تھے کہ تعجب ہوتا تھا۔

میں نے اپنے لوگوں کی کارروائی دیکھی اور متاثر ہوا، بیلوگ بہت ہی زیادہ ذبانت کا ثبوت دے رہے تے اور سب سے بری بات سے کی کداس کارروائی میں ايمروس بهى شريك تفاريقينا اسے اطلاع دى كئى ہوگى ككوكى قافله يهال آكرركا باوراس ياشار ياشر كے جارے ہيں، ليكن ولچيپ بات سيمى كمايم وس نے سرتگوں کے درمیان اتنا طویل سفر اتنی جلدی طے كرليا تفاكيونكه جس جكه جاراخصوصي محكانه تفاوبان اس سرنگ تک کا فاصله کافی طویل تفااور اگر سرتگوں میں محوڑے بھی دوڑائے جاتے تو پیرفاصلہ آتی جلدی طے مہیں ہوسکتا تھا۔ بہرحال ہر بات سے قطع نظریہ اعلیٰ کارکردگی کی ایک عمدہ مثال تھی یا پھر پہنچی ممکن تھا کہ ايم وسيس كيس كيس قريب بي موجود مو\_

چریس نے ایم وس کود یکھا اور ایم وس نے مجھے، باغی ہمارے جاروں طرف تھیل گئے اور پھر

باغیوں کوسنا رہا تھا اور پھر میں نے اپنا اشارہ نشر کرنے کے بعد نیولس کی جانب دیکھاجو بغورمیرے اشاروں کو و كيدر باقفاء ميس في استخاطب كرت موس كرا-"نيوس، تم ايخ آدميول كو قيام و طعام كا بندوبست كرنے كاحكم دو۔"

" کیاتم یہاں قیام کرو گے؟" "نيولس تم محص ايك بات كاجواب دو؟" ميل نے بیوس کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے یو چھا۔ " ضرور پولیسیس ، ضرور ......"

''کیا بیرسارے آ دی تنہارے قابل بھروسہ ين ، كيابيه مارے خلاف تونيس جا كتے ؟" "تم رازول کی بات کرتے ہو ہولیسیس " ''پالکل.....میرامقصدیبی ہے۔'

"اورتمهارامقصدبهے كه باغي ان كےسامنے ایخفیہ ممکانوں ہے باہرنہ میں۔ "الليجى في ہے۔"

"تواس کے لئے میں تہیں ایک تجویر پیش كرسكتا مول"

"ان تمام لوگوں کو باغیوں کے حوالے کردیا جائے اوران میں سے صرف چیرافرادساتھ رہے دیے جا نیں جنہیں ہم واپس لے جاسلیں جن پر ممل اعتاد کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے والیس جاکر باقی لوگوں کے بارے میں جمیں کوئی نہ کوئی کہائی توسانا پڑے گے۔ "كيامطلب؟"

"مطلب بيركه جب مم واليس الكانوس ك یاں پہنچیں کے تو کیا اے بیٹیس بتا تیں کے کہ جارا ساراسامان كيے لوٹا كيا اور قافلے كے آ دى كس طرح بلاک کردیے محے اس وقت تہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دینا ہوگا۔" نیوس نے مجھے

" ظاہر ہے ایما جواب جس سے ایگانوس مکمل طور يرمطين موسكے "مين نے جواب ديا۔

Dar Digest 134 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

#### محيت

ورحقیقت زندگی تاریک ہے، سوائے اس وقت کے جب گئن ہوتی ہے اورگئن اس وقت تک لازی ہے جب تک علم نہیں ہوتا اور ہرشم کاعلم اس وقت تک ہے کارہے جب تک عمل نہ ہوا ور ہر عمل اس وقت تک کھو کھلا ہے، جب تک محبت نہ ہو، جب تم محبت کے ساتھ عمل کرتے ہو تو تم خود کو اپنے سے اور خدا سے باندھ لیتے ہو۔ اپنے سے اور خدا سے باندھ لیتے ہو۔ (انتخاب: محمل کرتے ہو تو تم خود کو

" كيابيل يوليسيس كويولس بھى كہرسكتا ہوں؟" " ہاں میں یولس ہی ہوں۔" میں نے جواب دیا اور نیوس کے رو تکفے کھڑے ہو گئے اس کا چرہ شدت جرت سے سرخ ہوگیا تھا، پھروہ کافی دیر تک مجھنہ بول سکا، اب وہ پھر کے بت کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے اے اپنی ناواتفیت پرشدید جرت ہو۔ سرتگوں کا بیہ جال جتنا طویل تھا نیونس اس کے بارے میں سوج بھی تبیں سکتا تھا، آخر کار اسلحہ سرتکوں میں منتقل ہوگیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نیوس کوان سرتکوں کی سیر کراؤں گا، میں نے اس کے پندرہ ساتھیوں کو اینے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور نیونس نے انہیں میہ بات بنادی تھی کہ انہیں یہاں کس طرح رہنا ہے۔ باقی یا یج آ دی جواے واپس لے جانا تصان کوبھی اس نے منتخب کرلیا تھا، یونان ان کے لئے ایک الگ جگہ منتف کردی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نیوس کو لے کرچل پڑا اور پھر میں نے نیوس کو وہ عظیم الثان غاردكها ياجو قيديوں كى ر ہائش گاہ تھى اور غار ميں موجود سرتکول کے ذریعے وہ دور دور کے علاقول میں حاسكة تقے۔ ایمر ول دوآ دمیول کے ساتھ میرے سامنے بیجے گیا، وہ
کھوڑے سے اتر ااور میرے نزدیک آکر جھک گیا۔

«معوڈے سے اتر ااور میر نے اس نے مود بانہ انداز
میں کہا۔ ''کیا تھم ہے؟'' اور میں نے نیولس کی جانب
دیکھا اس کی نگاہوں میں کچھ جانے کی چک تھی،
بہر حال میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیے
ہوئے ایمر وس ہے کہا۔

"ایمروس، بیرارااسلی حاصل کرلو، میراخیال بے بیتہاری تمام ترفوجوں کے لئے کافی ہے۔"
"یقینا، کیا بیرساراسا مان اسلی ہے؟"
"ہاں .....تم اے باآسانی لے جاسکتے ہو۔"
"اور بیلوگ؟" ایمروس نے سوال کیا۔
"اسب ہمارے وفادار ہیں اور سب ہمارے وفادار ہیں اور سب ہمارے وفادار ہیں اور سب ہمارے وادار ہیں اور سب ہمارے وادار ہیں اور سب

''واہ .....گویاتم نے وہاں بھی ایک جیرت انگیز کارنامدانجام دیا ہے۔'' ایم وس نے سوال کیا۔ ''جو جا ہے تمجھ لو، میں تجھے کچھ سوچنے ہے نہ روک سکوں گا۔'' میں نے جواب دیا۔

اورا يمروس اسلح مرتكوں كے ذريعے اپنے خفيہ محكانوں تك پہنچائے لگا۔ نيولس كے ساتھی متحيراندا نداز ميں ہائتی متحيراندا نداز ميں ہاغيوں كو ديكيوں كے ساتھی متحيراندا نداز حيرت انگيزتھی، وہ جيرت سے منہ پھاڑے مجھے ديكيوں ہا تقااور ميں اس كی وجہ مجھ گيا تھا، وہ ايمروس كے الفاظ پر جيران تھا جو اس نے ميری شان ميں كے گا، پھر جب ميں نيولس اور اس كے ميری شان ميں كے گا، پھر جب ميں نيولس اور اس كے مياتھيوں كولے كر مرتگ كے اندر ميں نيولس اور اس كے ماتھيوں كولے كر مرتگ كے اندر ميں اور اس نے آ ہتہ ہے ہو جھا۔

''کیابیددرست ہے میرے دوست ہولیسیس؟'' ''ہاں نیولس ،تم نے جمعی غور ،ی نہیں کیا ، کیا تم نے بھی اس بات پر سوچا کہ باغیوں کا سربراہ کون ہے؟''

"میں نے ساتھا کہ اس کا نام پولس ہے ..... اوہو ....اچا تک نیولس کواپنی بات کا احساس ہوااور اس کی آئیسیں شدت جرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔

Dar Digest 135 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

تفت اور ہدایات تو دینا ہی تھیں میں نے اے بوری منقصیل مجھادی اور نیوٹس کرون ہلانے لگا۔ " توتم نے جو کھ کیا یوس میں اس پر سخت جیران ہوں ملین میں پہلے ہی کہد چکا ہوں کہ ارمغانوں کی وادیوں نے ایک نا قابل یفتین کارنامہ سرانجام دیا ہاوروہ کارنامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش۔ " جرت چھوڑ ایمر وس، کیا تو اس اسلے سے واسلحہ پہلے بھی ہارے یاس کافی موجود ہے، کیکن اس عظیم الشان ذخیرے کے بعد تو ہاری ساری ضرور يات بورى مولتين-" "مرنگ كانقشه مجھليا۔" "اوراب ہماری اور تمہاری ملا قات سرتگ کے اختتام بركارس مين بى بونى جائبة ، اس كام مين تم جتنی جلدی کرلوبہتر ہے۔" " تم مطمئن رہو ہولن سارے کام تہاری مرضی كے مطابق بى ہوں گے۔" "خوراك كى كيا كيفيت ہے؟"

" محقوظ ذخائر ابھی تک موجود ہیں بلکہ ان میں كافى اضا فد بواب بهار ب سائقي بهترين غله اورسبريال پیدا کردے ہیں،ان کا جذبہ قابل دادے۔

"یقینا اس کے بعد ان کی زندگی میں جو خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی وہ ان کی محنتوں کا تمر ہوں کی اس کے علاوہ پولس ہمارے ہاتھ ایسے لوگ بھی کے ہیں جوالی قیدیوں میں شامل تھے جو ہمارے ساتھ فرارہوئے تھے۔"

"اوه ..... كتنى تعداد بان كى؟" "بين آدي تفي"

"كيال كيخ"

"ورانول مل بھل رہے تھے، موت کے نزدیک تھا گرہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کا "= 31 ne 3 ne 5"

یهال هارا جننا نجمی وفت صرف هوا صرف نيولس كوان علاقول كودكھانے بيں صرف ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے سے صیل حتم کردیا اب ہم والیسی کا پروگرام بنارے تھے۔ نیوس نے جو پکھ ویکھا اوراسے میری شخصیت کے بارے میں جو پھی معلوم ہواوہ اس کے لئے باعث جرت تھا اور اب وہ اکثر جران ہی رہا كرتا تقاء أكثر وه تنبائي ميس ميري شكل ويكها كرتا تقاء

ایک دوباریس نے اس سے پوچھاتو وہ کہنے لگا "ميرے وہم و گمان ميں بھی جيں تھا يوسيس كرتم كون اوركيا ہو كے، افسوس ميں تمہارے ساتھ اتى الجيى طرح بين بين آياجتنا بحصة ناعا ہے تھا۔

"اس بات كوذ بن سے تكال دو نيوس .....سب ے اچھی بات سے کہ تم میرے ہمنوابن کے ہو۔" ''ہاں اور شاید بیری خوش تھیبی ہے ورنہ تم تو میرے سرتک بھی گئے تھے، اگر میں تبہاراد ممن ہی ہوتا تو كيا تمبارے باتھ يا آسانى ميرى كردن تك نديكى جاتے ، اور اس کے بعدتم مجھے نہایت اظمینان سے فل

"اور اس کے لئے میں وقت کا محر کزار ہول بنولس کہ اس نے بید موقع نہ آنے دیا، بید حقیقت ہے نولس کی اگرتم تبدیل نہ ہوتے اپنے ارادول میں تو میں تمہیں زیادہ دیر زندہ نہ رہے دیتا،لیکن بهرحال تنهارے روپ میں نہصرف مجھے ا پنا ایک ہمنوا بلکہ اتناعظیم دوست بھی ملاجس کی دوسی پر میں بجا طور پر فخر کرسکتا ہوں۔" میں نے مكرات موع جواب ديا-

''میرا خیال ہے نیونس اب جمیں واپس چلنا ''

"يالكل، ميس خود يهى اس كام ميس اب جلدى كرناجا بها مول ـ " نيولس نے سنجيد كى سے جواب ديا اور چرہم مرتکوں کے سفرے واپس چل دیے۔ایمر وس اسلح کے بیدذ خیرے دیکھ کرمششدر رہ گیا تھا اس کے ياس رہے كے لئے مجھے بہت كم وقت ملاتھا، كين اے

Dar Digest 136 January 2015

"اس صورت مين تو جم محقوظ بين-"سوفیصدی مارے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔" نیوس نے مطمئن کہے میں کہااور پھر میں نے اے مزید تفصيل بتانے كا فيصله كرليا۔ "اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا جا ہتا ہوں۔ "اوه ....اب اوركوني انكشاف باتى ره كياب كيا، مجھے تو آج تك جرت ہے كم باغيوں كاعظيم سربراه میرے ساتھ ہے۔"خول نے سکراتے ہوئے کہا۔ و نہیں ..... وہ بات میری ذات سے متعلق و محل ہی کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے لاعلم ہو ور نہاس کا تذکرہ ضرور ''الیی کوین ی بات ہے۔'' "م نے بھی مجھے ارکاشہ کے بارے میں نہیں "ارکاشه..... نیوستی کی مال ..... "اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات ہی "كياوه زنده ٢٠ "ال اوركل ك ايك كوشے ميں رہتى ہے۔" " کیاوہ گوشہ شین ہے؟" "ہاں اس نے خود ہی بیزندگی اختیار کی ہے ليكن اس كابينا نيوسكى اس كابورا بوراخيال ركهتا ہے اور اس نے اے کل بی کے ایک تھے میں رکھا ہوا ہے۔" "كيانيوسكى اس سے ملنے بھى جاتا ہے؟" " يبي سا ہے كه وه اين مال كى خدمت ميں حاضری ویتار بہتاہے۔ "تمہارے کی سابی نے مہیں اس ماضری کی

"لین ان سے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس نے ہم سب کے حوصلے اور يوهاديت بين-" د و خوب .....وه کیامعلو مات تھیں؟'' ''ان لوگوں پرعرصہ حیات تنگ تھا الیں اذیتیں برداشت كرنابدى تعيس كرس كرخوف آرباب اس لحاظ ے ہمارے ساتھیوں نے تو بہترین وقت گزاراہے۔ " کہاں ہیں وہ لوگ؟" " ہم نے انہیں خود میں شامل کرلیا ہے اور وہ لوگ بھی اب ہمارے مشن سے بہت مخلص ہیں۔ " تھیک ہے، کوئی حرج جیس ہے، لین ہر ص کو مصروف رکھو، کسی کو کا بلی کا شکارٹبیں ہونا جا ہے۔ "وهسب كاشت كرد بي " تھيك ہايم وس كونى اور سوال؟" ميري ہدايات پرتم نے عور کرليا ہے۔'' " ہاں بخو بی اور تم یہاں کے معاملات سے ب فكررمو، مجھے يفين ہے كہتم كوئى نا قابل يفين كارنامہ انجام دینے میں مصروف ہو تے بہرحال میں بذریعہ سرنگ کارس ای رہاموں" ايمروس كي يقين وباني كے بعد ميں وہاں سے چل پڑا، یا کے ساتھی ہارے ساتھ تھے اور ہم نے ان ک حالت خشه بنادی تھی اور اب ہم کارس والیس کا سفر کرد ہے تھے، میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا جس كا تذكره من في نيوس سي كها\_ "نيوس كيااسلح ك مُشدك كاراز كل كيا موكا؟" "كياان كاشبه مارے او پر بھی جاسكتا ہے؟ "پھروہ کیا سوچیں گے؟" دوسرى بات بكروه اسے باغيوں كى حركت مجھیں اور تحقیقات کریں کے کہ کارس میں یاغی کہاں

Dar Digest 137 Januwwww.PAKSOCIETY.COM

ایسی خوفناک بات کہ اگر کارس کے لوگوں کو معلوم ہوجائے تو ایک طوفان کھڑا ہوجائے۔

"اس طوفان کا نتیجہ کیا ہوگا۔" میں نے نیونس کو

'' قتل وغارت گری اور بے پناہ خونریزی کیونکہ بہرحال نیوسٹی کے ہمنوا اس کے لئے سب چھاکریں كاوروه طاقتورين

"خود ایگاتوس کا کیا رویہ ہوگا؟" میں نے دوسرا سوال کیا اور نیولس سوچ میں ڈوب گیا پھر كرون بلاكر بولا\_

"اس کے بارے میں نہیں کہدسکتا ممکن ہے ایگانوس کا نظرید بدل جائے اور وہ نیوسسکی کا وحمن بن

"اس كے امكانات موجود ہيں۔" " كافى حدتك، كيونكه ا گرخودايگانوس اس پېلوكو تظرانداز كرنا جا ہے تواس كے بس كى بات تبيں ہے اس کےخلاف اس فقر رنفرت پھیل جائے کی کہوہ اس نفرت كاسامناتين كرسكاء"

> " كويادونوں پېلوهارے حق ميں ہيں؟" "كيامطلب؟"

''میں ایگانوس کو اس الیے ہے روشناس کرانا چاہتا ہوں نیوس اور اب واپس جانے کے بعد تمہارا کام ىيەدگاكەمىرى مستقل دىونى نيوسىكى يەبى نگادو-"

"آه ..... تم اس سے کیا حاصل کرنا جا ہے ہو؟" ''ان دونوں میں اختلاف ، کیکن اس کا اظہار میں اس وفت کروں گاجب میرا کام ممل ہوجائے گا۔" "اده تم كس قدرخطرناك هو يوليسيس ، بلاشبه حمهیں اس کاحق پہنچتا ہے کہتم یا غیوں کی سربراہی کرو اوراس کے بعد ملک کانظم ونسق سنجالو۔ " نیولس نے کہا اور میرے ہونؤں پر مسکراہٹ پھیل گئی، احتق نو جوان غلط جميوں كا شكار تقا اسے كيا معلوم كه ميں كيا تھا اگر وہ میرے بارے میں جانتا ہوتا تو جیرت کا

''نبیں.....کوئی خاص بات ہے۔'' نیونس کی آ تھوں ہے بحس جھا تک رہا تھا۔لیکن بیں نے اس بات كاكونى جواب ميس ديا اورايك اورسوال داغ ديا-" کیا ایگانوس اپنی بیٹی سے ملنے بھی تہیں

"ايگانوس...." نيوس چونک ريدا، پھر جلدي ے بولا۔ " جہیں میراخیال ہوہ اس سے تبیں ملتا۔"

"وہ بینی سے زیادہ خوش ہیں ہے، شایداس کے ذہن میں میہ بات ہے کہ ارکاشہ کی وجہ سے اس کی حکومت چھن گئ تھی۔"

"کیااے اس ہے محبت بھی نہ ہوگی؟" "الی بات بھی تہیں ہے لیکن وہ اپنے ہی جوڑ توڑ میں مصروف رہتا ہے، اسے باغیوں کا بھی خوف ہاس گئے وہ ہروفت جا گنار بنا جا ہتا ہے۔ " بول تو پھروه ضرور لاعلم موگا۔" "كون ى بات ٢٠٠٠

''وحتی درندہ سو فیصدی جانور ہے، میری مجھ میں تہیں آتا کہ وہ انسان کی اولاد مس طرح ہوسکتا

'' کور بلا اپنی مال کو صرف عورت مجھتا ہے اور ار کاشہ کا بدن اس کے ناخٹوں کی خراشوں سے بعرا ہوا بوه مجود ہاور بیٹے سے نفرت کرتی ہے۔ '' کیا؟''نیولس کامنہ جیرت سے کھلارہ گیا۔ " ہاں نیوس، ظاہر ہے کہ ایک جانور ہے اس

ے زیادہ کیا تو تع رکھتے ہواور پہنماری اس دنیا کاسب ہے المناک پہلو ہے تم تالع ہواس کے جس کی چیرہ وستيوں نے تحت المر ي كالمستقبل تاريك كرركھا ہےوہ صرف ایک جانور ہے، انسانوں کی صفات رکھنے والا

"ہاں بوی بھیا کے بات کی تم نے یوسیس

Dar Digest 138 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

مجمد ہوجاتا۔ (جاری ہے)



## فطرت

#### عامر ملك-راولينثري

انسان کے لئے یه لازم هے که اپنی زندگی کی حقیقت کو فراموش نه کرے بلکه غور کرے که حکم الهی کیا هے اور قانون قدرت سے انحراف اس کے لئے باعث ھلاکت ھے۔

#### عادت توآسانی سے بدل جاتی ہے مرفطرت کا بدلنا ناممکن ہوتا ہے کہانی پڑھ کرغور کریں

جب وه ذرا بروا هوا تو ایک دن حسب معمول اس نے نرم ونازک جھاڑیوں پرمنہ دے مارا۔ وہ حیران ہوگیا" کمال ہے۔"وہ چیا۔"بیکیا ہوگیا۔؟"جو کھے ہوا تفا-اسے اتفاق مجھ كراس نے قريبي جھاڑيوں ير پھرمنه بارا۔اس کی پھنکار سے وہ جھاڑیاں راکھ کا ڈھیر بن كئيں۔"بياتو ميرى وجہ سے ہور ہا ہے۔" زم خوسانب

وه ایک زم خورچهونا ساسان تها، جوافریقه گزارر باتها\_ مے سحراوں میں الیلائی پروان پڑھر ہاتھا۔آ کے بیچھ كوئى بنه تقار اس كے وہ بيائمى ند جانتا تھا كه وہ كنتي زہر ملی سل سے تعلق رکھتا ہے اور اسکے سائس میں کتنا زبر برابوا ب كداس كى يهنكار سے پھر بھى راكھ بن سكتے يں۔وہ ايخ آپ کوايک معمولی سانب سجھتا۔ زم زم اورمعمولی غذاؤل سے اپنا پید بھرتا اور مزے کی زندگی

Dar Digest 139 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

نے اپنے آپ سے کہا اور پھرصدے کی وجہ سے آنسو بہانے لگا۔

تین دن تک وہ اکیلائی غارمیں پڑاسو چتارہا۔ وہ جن چیزوں کواب تک پسند کرتا چلا آیا تھا وہ چیزیں اس کے سانس کی حدت اورز ہر سے راکھ میں تبدیل ہونے گئی تھیں۔

چوتے دن وہ رینگٹا ہوا غارے باہر نکلا۔ صحرا کی وسعوں کود کیے کروہ عزم سے بولا۔ '' بیس نیلی غار میں رہنے والے بزرگ سے ملوں گا وہ ایک عقل مندانیان ہے اس کے پاس میری مشکل کا کوئی نہ کوئی مل ضرور ہوگا۔ وہ ایک نیک انسان ہے وہ میری مدد ضرور کرے گا۔''

بوڑھے بزرگ نے بڑے جل سے سانپ کی گفتگوئی۔ پھر مایوی کی حالت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
افسوس میں تہارے گئے پھینیں کرسکتا تم ویے ہی رہوگے۔ جیے خدانے تہ ہیں بنایا ہے۔ تہاری سرشت اور خصلت تبدیل نہیں ہوگئی۔ نوجوانی نے تہ ہیں جذباتی بنادیا ہے اگرتم انسان ہوتے تو میں شاید تمہیں سیدھی راہ پر لے آتا۔ گرتم سانپ ہو۔ تم اپنے مقدر کو تبول کرلو۔ یہی تہباری قسمت ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ یہی تہباری قسمت ہے جس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اگر چتم جا ہے ہوکہ تہاری پونکار سے ورخت، جھاڑیاں اور پھر جل کردا کھنہ ہوں گر برسہا برس کی ریاضت اور علم المید نہیں ولاسکا۔ تم اس سل سے تعلق رکھتے ہوجس میں کوئی تغیررونم انہیں ہوسکتا۔ امید نہیں ولاسکا۔ تم اس سل سے تعلق رکھتے ہوجس میں کوئی تغیررونم انہیں ہوسکتا۔

"قابل احرّام بررگ!"سانپ نے کہا۔" میں آپ کی دانش اوربصیرت پراعماد کرماہوں۔ مگر میں نے من رکھاہے کہ اگر کوئی جا ہے تو وہ اپنا آج بدل سکتاہے۔"

بدل سکتا ہے۔'' ''نفص مانپ! تمہارے لئے یم کمکن نہیں ہے کہ تم اپنا آپ بدل سکو۔'' نفص مانپ کواس گفتگو سے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے کراہنا شروع کردیا۔ پھراس کے منہ سے زہر ملی پھنکارنکلی اور لحوں میں وہ بزرگ را کھ بن

گئے۔را کھ کے اس ڈھیر کود کیے کرسانپ کی آتھوں میں
آنسوآ گئے۔ پھراس نے اپنے آپ سے کہا۔۔۔۔'' یہ
درست ہے کہ وہ میری وجہ سے جل کررا کھ ہوگیا ہے
۔ مجھے اس کی موت کاغم ہے۔ مگراس میں میرا کیا
قصور۔۔۔۔اس نے جوفلے مجھے تمجھانے کی کوشش کی۔وہ
میرے لئے بریارتھا۔ شاید یہ فلے اس پر پورا از تاتھا
۔ یقینا اس کی موت ای طرح کسی ہوگی اوروہ اپنا اس
انجام سے نہ بچ سکتا تھا۔'' پھرسانپ نے چند کھوں کے
انجام سے نہ بچ سکتا تھا۔'' پھرسانپ نے چند کھوں کے
توقف کے بعدا ہے آپ سے کہا۔'' دیکھاتم نے ایک
توقف کے بعدا ہے آپ سے کہا۔'' دیکھاتم نے ایک
تی بھنکار میں وہ جل کررا کھ ہوگیا۔''

سانپ رینگتا ہوا اب زردغار کے پاس پہنچا۔ جہاں ایک کیمیا دان رہتا تھا۔غار میں داخل ہونے سے پہلے سانپ نے اپنے آپ سے کہا۔

" بجھے اس" رضا برضا" کے فلفے پرایمان رکھنے والے برزگ کے بجائے اس کیمیا دان سے ملنا چاہئے تھا۔ کیمیا دان سے مان چاہئے اس نے برزگ کے انجام کا واقعہ منا تو وہ زورز ور سے ہننے لگا۔ ' بیلنے اوراصول پرست ایسے ہی مراکز سے بین سرتمہاری مراکز سے بین سرتمہاری مشکل حل کردوں گا۔ ہرز ہرکا ایک تریاق ہوتا ہے۔ لیکن مشکل حل کردوں گا۔ ہرز ہرکا ایک تریاق ہوتا ہے۔ لیکن زرایہا حتیاط کرنا کے تمہارا مرادھرادھر نہ ملے۔'

تیمیا دان غار کے اندرادھر ادھر گھومنے لگا۔ جیسے کی چیز کی تلاش ہیں ہو۔وہ کہدر ہاتھا۔

"میں ابھی تہاری مشکل کاحل تلاش کرلوں گا۔ فطرت بے لیک نہیں ہوتی۔ ہرچیز کا تعم البدل ہوتا ہے۔ ہرراز کی ایک کلید ہوتی ہے بس آ دی کا کام اتنا ہے کہ وہ اس کلید تک رسائی حاصل کرے۔"

وہ پھرفخر سے بولا۔" میری طرف دیکھو میں اسکے کے کلاول پرایباعمل کرتا ہوں کہ وہ خالص سوتا بن جاتا ہے ۔ تہمارے چھوٹے اور معمولی سے مسئلے کاحل جاتا ہے ۔ تہمارے چھوٹے اور معمولی سے مسئلے کاحل تلاش کرتا ہوی بات نہیں۔"

"آپ درست فرماتے ہیں۔" سانپ نے کہا۔" گرجب تک۔"

Dar Digest 140 January 2015

Copied From

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



### سوچیں اور .....

🖈 ..... ېميشه خوشيول کو د هوند و کيونکه تم بغير وهوند سال جاتے ہیں۔ السماوتين بي شك آپ كى موتى مين مرآب دوسروں کے لئے ہوتے ہیں۔ 🏠 ..... ہے موقع گفتگوا نبان کو لے ڈویتی انسان عقل سے پیچانے جاتے ہیں، شكل سے جيں۔ 🖈 ....زندگی کا مفہوم سمجھ میں آتے آتے سارى دىدگى بيت جاتى ب ا ہمکن نہیں مگر کے لئے ممکن نہیں مگر کے التے ممکن نہیں مگر محبت بھیلا ناسب کے لئے ممکن ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کی فکر كرے، صرف اپني يرواه كرنے والا آدى کہلاتا ہے۔ المسددوسرول كى عيب جوئى كرنے سے يهلے خود كوايك بارضرور ديھو كيونكهتم ميں بھي کوئی عیب ضرور ہوگا۔ ☆ .....احماس كمترى اوراحماس برترى دونوں بى ميں مبتلاانسان بھی کامياب تبيں ہوتا۔ 🖈 ..... كوئى شك تبيس كه رائے ہیں لین بیمیرےایے ہیں. (السامتيازاحم-كراچى)

"جب تك كيا .....؟" كيميا دان في كم يى ناكه جب تك تمهاراسانس ز بريس رجا موا ب اس وفت تك كوئى حل تبين بل سكتابي معمولى بات ہے۔ كيميا دان نے ايك بوتل سے ايك كرم محلول تكال كر يجي عين و الا محلول سے دهوان الحدر باتھا۔" يہ ایک زہر ہے جس میں تمہارے زہر کا تو زموجود ہے۔ اس كو في جاؤً"

" بیرتو بہت گرم وکھائی دیتا ہے۔ مجھے جلاوے گا۔"سانے نے شک کا ظہار کرتے ہوئے کہا۔ "نے کیا.....؟ تھبرا گئے۔ جربے سے ڈرتے

ہو، کمال ہے۔ بی جاؤا ہے۔ مہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ شاید حمہیں علم نہیں کہ تمہاری سل کے سانب لاز وال اورنا قابل تغير موت بين"

"آپ کیے کہتے ہیں کہ میں لازوال ہوں، نا قابل سخیر ہوں۔' سانپ نے پوچھا۔

"ميراخيال بي كرتم شرميلي بو يحرنبين \_اصل میں تم ان پڑھ ہو۔ مہیں کسی بات کاعلم ہی جیس ہے۔ سانب برکسی زہر کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ کوئی جانباز ہی تہاری موت کا سبب بن سکتا ہے۔وہ بھی اس صورت میں کدوہ تباری زہریلی پھنکارے محفوظ رہ سکے تو۔" "واه آپ نے خوب بات بتائی۔"سانی نے

خوش ہو گیا تھا۔

"اب وفت ضائع نه كرو" كيميا دان في تجير اس كرما من ركعة موئ كهارمان رينكتا مواتيم کے اور قریب ہو گیا اور اس نے محلول کی چسکی لی۔ گرم زہرے اس کے ہوند جل اٹھے۔ آ تھول میں آ نسو آ گئے درداور کرب سے اس نے اپناسر پھیر کر کہا۔

"ال نے مجھے جلادیا۔ آپ کہتے تھے یہ مجھے کوئی نقصان تہیں پہنچائے گا۔" آ تھوں کے سامنے آنسوؤں کی کی دور ہوئی تو اس نے اینے سامنے راکھ کی ایک ڈھیری دیکھی ۔ پھرآ عصیں

Dar Digest 141 January 2015 IzeniWWW.PAKSOCIETY.COM 140 January 2015

" مجھے افسوں ہے کہ بیرسب و کھ میری وجہ سے ہوا۔ مربية دى بھى بالمل نەتھا۔ " پھر فخر سے اسے آپ ے کہا۔ "عال تومیں موں اس کی راکھ کی ڈھیری بزرگ کی را کھ کی ڈھیری ہے بھی چھوٹی ہے۔

سانب غارے تکل کر ہاہرآ گیا۔ تھوڑی دورہی پہنیا تھا کداس نے کھوڑے پرسوارزرہ بکترنگائے ایک جانباز کود یکھا جس کے ہاتھ میں ایک چک دارلوہے کا نیزہ تھا۔ جانبازنے کھوڑے کوآ کے بردھا کر نیزہ اویرا تھایا توسانپ کر کڑانے لگا۔

"جناب جانباز صاحب! ایک منٹ کے لئے رک جائے۔آپ نے میرے بارے میں فان اندازہ لگایا ہے۔ میں ایک بے ضرسانی ہوں جوزم ونازک جھاڑیوں اور پھولوں سے محبت کرتا ہے۔'

"این موت کے لئے تیاررہو۔ میں ایک سیدھا سادھا آ دی ہوں۔ میرے ساتھ دلیل بازی نہ کرو۔" جانبازنے تی ہے کہا۔

"جناب! مجھ پراعتاد کیجے۔اگر چەمیراسالس زہریالا ہے مریس فتم کھا تاہوں کہ می ورخت اور کسی انسان كونقضان تبيس پهنچاوس گاميس-''

ورمين اعتادتين كرسكتاب مين أيك بہاورانسان ہوں ہم ایک زہریلے سانی ہو۔ تمہارے سائس میں زہر ہے۔ تمہارا زندہ رہنا سب كے لئے خطرناك ہے۔

· • مگر میں کی انسان کونقصان ہیں پہنچاؤں گا۔'' '' یہ توتم اب کہتے ہو۔'' جانباز نے كہا-" تتمهارے ياس وہ قوت ہے كہ تم جھاڑيوں اور پھروں کوایک ہونکار سے راکھ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ میں نے ایک بزرگ انسان سے من رکھا ہے کہ طاقت نشه انسان كوياكل كرديتا ب- بس اب بهت عدا كهكا وهربن والعقد یا تیں ہوچکی ہیں ۔ 'یہ کہ کر جانباز نے نعرہ لگایا۔ تھوڑے کوسانی کی طرف بڑھایا۔ پھروہ سانپ یر نیزے سے وار کرنے کے لئے جھکا۔ سانب خوف زدہ ہوکر بھی کھڑار ہا۔اس کی کھویدی پر نسینے کے قطرے

چیکنے لگے تھے دل تیزی ہے دھڑ کنے لگا تھا۔وہ اب بھی يركبنا جا بتا تقاكه مجھ جيے مرم خوسانپ كومارناظلم ہے مكروبال سنتابي كون تقا ....سانب في سراو براشايا\_ اجا تک نیزہ نیلی چنگاریوں کی زومیں آ گیا۔ نیزے کوآ گ لگ تی۔ جانباز کی زرہ بکتر پہلے سرخ ہوئی پھرنیلی، پھرسفیداور پھرمٹیالی کھوڑ اچندمنٹوں میں را كويس بدل كيا-

"وه مارا" سانب نے نعرہ لگایا۔"واہ میرا سائس پہلے سے زیادہ زہر یلا ہوتا جار ہاہے۔"

سانب نے راکھی ڈھیریاں دیکھی اورآ کے کی طرف رینگتے ہوئے کہنے لگا۔"اس سے بیا ظاہر ہوا کہ میں اپنی سرشت اور فطرت سے خواہش کے یاوجود نجات حاصل جيس كرسكتا مول \_ تو يمر ..... تو پير ..... وه فخر سے سراٹھا کرشاہ بلوط کے تناور درخت کود لیکھنے لگا۔ اس نے این رخساروں کوہوا سے بھر کر بھلا یا اور پھر پھوتک ماری۔ ایک منٹ میں شاہ بلوط کا ورخت جل كررا كھ كاۋھر بن گيااس نے اپنے آپ ہے كہا۔

"و یکھا میں نے شاہ بلوط کے تناورورخت كوايك كمح بين راكه كرديا - بين تمام سانيون سے قوى اورز ہریلا ہول اس جانباز نے طاقت کے نشے کے بارے میں کیا کہاتھا۔ کھے بھی ہو۔وہ تورا کھ ہوا۔ میں زنده ہوں اب میں اس پہاڑ کو بھی را کھ بنادوں گا۔''

يهار يريخ كرساني نے ينج نگاه دور الى تواسے کی جانباز چلتے پھرتے نظر آئے۔سانپ نے ایخ آپ ہے کہا۔

"میں ان کے ساتھ بھی تمٹ لول گا۔" اپی شوری ایک پتر پرده کروه پرعزم نگاموں سے ان جانباز وں کود میسے لگا۔ جواب اس کی بھٹکار

لیکن سانپ کو قانون قدرت کا پیته نه تھا کہ "موت کوبھی ایک دن فناہونا ہے۔"



Dar Digest 142 January 2015



## مريم قيصر- چكوال

## آہنی گرفت

رات کے اندھیرے میں ایك بكرى كا بچه منمنارها تها كه نوجوان نے اسے اپنى گود میں اٹھالیا اور اسے لے كر آگے بڑها مگر یه كیا آھسته آھسته اس بچے كا وزن بڑھنے لگا كه پهر اچانك دل دھلاتا واقعه رونما هوا

#### ایک ظالم چریل کی کہانی جو کہا ہے پڑھنے والوں کو جرت کے سمندر میں ڈال دے گ

اس سے پہلے کی بار کھیت میں اکیلاسوچکاتھا، میں گھرسے بستر اٹھالایا۔ سارا دن سخت محنت سے پالاپڑا تھا ،اسلئے بستر پرسرر کھتے ہی نیند کی دیوی بہت جلد مجھ پرمہر ہان ہوگئ اور میں سوگیا۔

رات کا بچھلا پہر تھا، ایک بجیب سے احساس کے زیراثر میری آ نکھ کس تو میں نے چونک کرادھرادھردیکھا کی تو میں نے چونک کرادھرادھردیکھا کی تھی نہ تھا۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی کیکن سونہ سکااس کی دجہ دہ مجیب ہی آ دازتھی جواس دیرانے میں میری ساعت سے مکرائی تھی۔ میں نے حواس کو بحال کیا اور چاریائی ساعت سے مکرائی تھی۔ میں نے حواس کو بحال کیا اور چاریائی ساعت سے مکرائی تھی۔ میں دوشن تھی یعنی چود ہویں کی رات

میسوا نام سلامت ہادر بنجاب کا یک چھوٹے سے شہر کے ایک گاؤں سے بر اتعلق ہے۔ پورے گاؤں سے بر اتعلق ہے۔ پورے گاؤں کے جہتے ہے اور ہر توجوان میں میری بہادری کے جہتے شے اور ہر توجوان میر حبیبا بناچا ہتا تھا۔ کبڈی کے کھیل میں کوئی میرا ثانی نہیں تھا۔ گاؤں میں تصلول کی کٹائی کا موسم تھا، میں نے ہرباد کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے گندم کا موسم تھا، میں نے ہرباد کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے گندم کا موسم کر ساری ایک جگہ پر جمع کرلی تھی۔ میرے چند دوستوں نے میری مدد کی اور ہم نے تھریشر لکوالی۔

رات کا وقت تھا اور گندم کو گھرلے جانامکن نہ تھا۔ گاؤں میں کھیتوں میں مونا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی اور میں

Dar Digest 143 Januswww.PAKSOCIETY.COM

متنی ہر منظر صاف دکھائی دے رہاتھا۔وہ آ داز پائل کی آ داز متنی چھن چھن چھن۔''اس دریانے میں پائل کی آ داز ؟''میں جیرت زدہ ہوگیا۔

یس نے آواز کا موجب معلوم کرنا چاہا اوراس ست چلی پڑا جدھرے آواز آرہی تھی اور پیس اس ست چلیا گیا۔
وہ آواز تھوڑی دورا کیک درخت کے پاس سے آرہی تھی ہیں درخت کے پاس سے آرہی تھی ہیں درخت کے پاس سے آرہی تھی ہیں مانے تھا۔ درخت کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جس کے سامنے تھا۔ درخت کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جس کے بال بہت لیے شے اور اس کا چہرہ ان بالوں کی وجہ نے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا لیاس مجیب وغریب وضع کا تھا۔ میرے ایک ہوا تھا۔ اس کا لیاس مجیب وغریب وضع کا تھا۔ میرے ایک ہوت کے بین اس کی طرف بودھا جب بین اس کے بیروں پر ہوا تھے۔ بیس نے بوٹ بوٹ بوروں پر پڑی ارس کے بیروں پر پڑی۔ اس کے بیرو اللے تھے۔ بیس نے بوٹ بوٹ بوروں سے بین بارس کے بیروں کے بیرا لیے ہوتے ہیں لہذا بین بارس چکا تھا کہ چڑیلوں کے بیرا لیے ہوتے ہیں لہذا بین فرراً چھے ہٹا تو اجا تک اس کی آواز آئی۔ ''سلامت ہیں شروراً چھے ہٹا تو اجا تک اس کی آواز آئی۔ ''سلامت ہیں شروراً چھے ہٹا تو اجا تک اس کی آواز آئی۔ ''سلامت ہیں شروراً چھے ہٹا تو اجا تک اس کی آواز آئی۔ ''سلامت ہیں شروراً چھے ہٹا تو اجا تک اس کی آواز آئی۔ ''سلامت ہیں شہرارائی انظار کردہی تھی۔''

اچا مک اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا اوراس کے ناخن میرے سینے بیس دل کی جگہ پر پیوست ہونے لگے۔دردکی ایک شدیدلہر میرے جسم میں پھیل گئ اس کا انداز بتارہاتھا کہ جیسے وہ میرادل ٹکالنا چاہتی ہو، میں نے اپنا کلہاڑی والا ہاتھ بلند کیا اوراس کے بازو پر دے مارا

توچیم زدن میں اس کا باز وکٹ کرینچ گر گیا اوروہ کی دم چیچے ہٹ گئی۔ اس نے بازوکی طرف غور سے دیکھا اور پھرمیرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازو دوبارہ اس کے جسم سے جڑ گیا۔

اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اوراس کے دونوں بازو لیے ہوگئے، اس نے میری گردن دبوج کی اور پھر پوری گردن دبوج کی اور پھر پوری قوت سے جھے ایک جانب اچھال دیا۔ بیس دھب سے بیچ گرا، کہاتنے بیس وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے سینے پرسوار ہوکر اپنے تیز ناخنوں سے میرے سینے کے اور میرے کیا۔

میں اس جرمل کے سامنے بے یارو مددگار پڑاتھا۔
مجھے احساس ہو گیاتھا کہ وہ طاقت میں مجھ سے گئ گنازیادہ
ہے اور میں جسمانی طاقت میں اس سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔
اس لمحے میں نے سبج ول سے اپنے اللہ کویاد کیا
جس کے قبضہ قدرت میں تمام انسان متمام جتات
اوردیگر مخلوقات ہیں اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری
مدنہیں کرسکتا تھا۔ میر سے منہ سے بابلند نکلا۔" اللہ اکبر۔اللہ
اکبر۔" اور پھرساتھ ہی بلند آ واز سے میں نے آبیت الکری کا
ورد کرنا شروع کرویا۔

اس چڑیل نے جھےرد کنے کی کوشش کی اور جھےزخی کرتی رہی کیکن کلام الہی کے سنتے ہی اس کی گردنت ڈھیلی پڑگئی۔ وہ دور جاگری اور دھو تیں میں تحلیل ہونے لگی لیکن جاتے جاتے اس کی آواز سنائی دی۔ "سلامت آج تومیرے ہاتھوں نے گیا بلندآ واز کی وجہ سے جوتو پڑھ رہاتھا اگروہ نہ پڑھتا تو تو جھے سے ہرگز نے نہیں سکتا تھا۔"اور پھراس کی آواز آنا بندہ وگئی۔

مجھ برلرزہ طاری تھا ،خیر کچھ دیر بعد میرے وال بحال ہوئے تو میں فورا گھر جانے والے راستے پر چلنے لگا میرے زخموں سے خون رس رہا تھا ہوی مشکل سے ڈھتے پڑتے گھر پہنچا۔ میری غیر ہوتی حالت و کھ کر گھروالے سششدررہ گئے انہوں نے بہت کچھ یو چھا لیکن میں نے ادھرادھرکی ہاتوں سے ٹال دیا اور اصل ہات چھپا گیا۔ میں تین دن بخار کی حالت میں رہا اور اس دوراان دہ

Dar Digest 144 Janwww.PAKSOCIETY.COM

خوف ناک عفریت روز میرے خواب میں جھیے وہشت ز دہ كرتى ربى ميرابريل اس كے خوف بيس كتا تھا بھى بھى ان زخول میں شدیددردی کیفیت پیدا ہوتی اور میں چیخے چلانے لكتاءا يسلحات ميس مجص يول محسوس بوتاتها جيسه وه بلايبيل -4-12-12 M

ایک دن رات کے وقت میری آ تکھ کھلی اور میں تے کروٹ بدلی تواس کی بھیا تک صورت میرے سامنے آ گئی، میں نے فورا آ تھے بند کرلیں پس پھر چند کھوں بعد جب بیں اپنی آ تھے سے کھولیں تووہاں صرف اندھیرے کا راج تقايس في ال واقعه كوابناوجم مجهد كنظرانداز كرديا\_

ال واقعد كوايك سال كاعرصه بيت كيا- مير انحم مندل ہو چکے تھے اوروہ واقعہ میرے ذہن سے تقریباً محوہ و چکا تھا۔ای دوران میری پھوچھی زادے میری شادی موكى اورمير كالااليك نتعاسا بيثاسليمان بيدامو چكاتفا ایک دن جھے میرے دوست رضامراد کی شادی کا

بلاوا آیا۔ تین ون بعد شادی تھی میں خوشی خوشی شادی کی تیار بوں میں مصروف ہوگیا اور ایک دن پہلے اس کے گاؤں بھے گیا۔ ولیمہ والے دن اس گاؤں سے تکلنے میں مجھے شام ہوگئ اور آ ستہ آ ستداند هرا بھیلنے لگا۔ میل نے اہے قدم تیز کردیئے۔گاؤں سے تھوڑا دوراجا تک مجھے احماس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جومیرے بیچھے بیچھے جل رہا ہے، میں نے فورا بیچھے مؤکر دیکھا تو کوئی بھی جیس تھا میں نے دوبارہ اپ قدم آ کے بردھانا شروع کروئے۔

تھوڑی دورآ کے جانے کے بعدوہ احساس دوبارہ ہوا، میں نے پیچھے مؤکر دیکھا توایک بکری کا چھوٹا سا بچہ كردياتهاات وكيوكر مجصح جرت مونى عائدنى رات ، جهونا سا سفید اور بہت ہی خوب صورت بچہ وہ بول ہوا دوڑ كرميرے قريب آگيا تو اجا عك مجھے اس ير بيارآ گيا اور میں نے اسے کود میں اٹھا کرسو چنے لگا جاتے کس نے ال كورات من چهور ديا ، اوركوني نظر بحي تبيس آربا- "خير من نے اے کودیس کے کہ کے کو برصنے لگا۔

لیکن ابھی میں تھوڑا ہی دور چلاتھا کہ مجھے اس کا

وزن کھرزیادہ ہونامحسوں ہواتو میں نے اسے اپناوہ مسجھ کر جهتك وياليكن اس كاوزن متواتر بروهتار بااور بجرايك وقت آيا كياس كاوزن....

اورميرى چھٹى حس اچا تك بيدار بوكى تو حجت ميں نے اے زمین پر پڑتے دیا اے زمین پر پنخناتھا کہ اچا تک اس میں سے دھواں اٹھنے لگا۔

اورجب دهوال جهثا تواس جكدايك مكروه صورت چریل اپنی قبر آلود نظروں سے مجھے کھور ہی تھی، وہ وہی تھی جس بيراايك سال بل سامنا مواقعا مين آج نهتا تھا میں نے اس کی آتھوں میں دیکھا توانقام کا جذبہ صاف نظرآیا۔وہ بولی۔'ملامت بیجیلی بارتو تو جھے سے نے تکلاتھا مرآج ايمانيس موكا-"

"میں نے تہارا کیا بگاڑا ہے جوتم میری جان لیناج ہی ہو؟ "میں نے کہا۔" یاد ہے تھے، تیرے میتوں کے کتارے بیپل کا ایک درخت تھا، اس درخت پرمبرے سأتحيول كابسيرا تقاءهم وبالالملى خوشى وفت كزارر بيستص كرتونے وہ ورخت كواديا اورجم سے جمارا محكانہ چھين لياء ميں ای جرم کی باداش میں تیرا خاتمہ کرنا جا ہتی ہوں۔

وہ میری طرف بوطی اور مجھے کردن سے پکولیا۔اس کی آئی گرفت اتی بخت تھی کہ میری سائس ریخے تھی۔ میں نے ہاتھ یاؤں مارنے شروع کرویتے اورای کوشش میں اس کی چوتی میرے ہاتھوں میں آگئ میں نے اس کوزورے تھینچاتو وہ بلبلا آھی اور چیخے لکی پھر میں نے بوری کوشش کی اورزورة زمانى جارى رطى اور بحرساته بىساتهمة يت الكرى كا ورد كرنے لگا اوراس ير چھونك مارى تو د يكھتے ہى و يكھتے اس چرا بل كور ك لك كى اور يلك جھيكتے ہى وہ جل كرجسم ہوگئى۔ ال كى كريناك آوازي قرب وجواركود بلاكتي \_

آج اس واقعہ کوکزرے چیس سال ہوگئے ہیں۔ لیکن وہ واقعہ آج تک میرے ذہن سے توہیں ہوسکا۔ خدا کالا کھ لاکھ شکرے کہ اس کے بعدایا کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش ہیں آیا۔



Copled From

# روح کی بے جینی

## السامتيازاحم-كراچي

ایك روح كى دل شكسته روداد جو كه پچیس سال تك سسكتى اور بلكتى رهى، اشارے اشارے سے لوگوں كو حقیقت سے روشناس كراتى رهى مگر كسى نے بهى اس كى ايك نه سنى اور پهر آخر كار اس نے اپنا انتقام پورا كرليا۔

ول ود ماغ اور ذبن برا پناسكته بيشاتى اوررو تكف كفر \_ كرتى عجيب وغريب برتيرخوفناك كهانى

"جھاں تک ارواح کے وجود کا تعلق ہے میں اس پر بورا یقین رکھتا ہوں۔" کامران شامی نے نو وارد ملاقاتی کا بیان سننے کے بعد کہا۔" لیکن ضعیف الاعتقاد لوگوں کی طرح ارواح کی ماوروائی قو توں اور نا قابل فہم شعیدہ بازیوں کو تعلیم نہیں کرتا۔"

اس کے ملاقاتی کا نام ریاض حسین تھا، وہ اپنی خوب صورت ہیوی ثروت کے ہمراہ اس کے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کرآیا تھا جو بہت حد تک ارداح کی روایتی کہانیوں سے ملتا جلتا تھا۔

کامران شامی ایک تجربه کار وکیل ماہر سراغ رساں اور نفسیاتی وسفلی علوم کامتند عالم تفار لوگ اس کے پاس قانونی ،از دواجی ،نفسیاتی اور پراسرار جرائم کے مسائل حل کرانے کے لئے آتے تھے۔

''ریاض صاحب اس دنیا میں کوئی بات انہونی 'نیں۔''شامی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ''نو بھی میراخیال ہے کہ آج کے سائنسی دور میں شاید ہی کوئی الیمی شے ہوجوانسان کے قبضہ تصرف سے باہررہ گئی ہو۔اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جن بھوت وغیرہ فتم کی کوئی مخلوق اس کرہ ارض پرموجود بھی ہوتو بلاشہوہ انسان کی بڑھتی ہوئی قوت تنخیر سے خاکف ہو کر کمی

دوسرے سیارے کی طرف چلی گئی ہوگی۔ یقین سیجئے انسان سے بوھ کراس ونیامیں اور کوئی نہیں۔''

"آن ہے کچھ طرصہ قبل میں بھی ان باتوں کو سلیم نہیں کرتا تھا۔" ریاض حسین نے کہا۔" لیکن جناب حال ہی میں ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے میں ان کے سبب سے میں اپنے نظریات پر نظر ٹانی کرنے پر مجبور ہوگیا، میری ہوی ان واقعات کی چھم دید گواہ ہے۔ نظریاتی بحث سے قطع نظر امر واقع ہے ہے کہ صور تحال ہماری برداشت سے باہر ہوگئی ہے۔ اگر آپ اجازت ہماری برداشت سے باہر ہوگئی ہے۔ اگر آپ اجازت ہماری برداشت سے باہر ہوگئی ہے۔ اگر آپ اجازت ہمان واقعات کو آپ کے سامنے میان کردوں۔"

''ضرور، ضرور۔'' شامی نے کہا۔''آپ بلا جھک اپنا مسلہ پیش کر سکتے ہیں۔''

''ہم وادی کاغان کے ایک چھوٹے سے گاؤں خاصکوٹ میں رہتے ہیں۔'' ریاض حسین نے قدر ہے تامل کے بعد کہنا شروع کیا۔

"بیعلاقہ ایب آباد سے تقریباً ساٹھ میل شال میں داقع ہے۔ خاصا پرفضا اور صحت افزا مقام ہے۔ چاروں طرف سے سرمبز وشاداب پہاڑ ہوں میں گھر اہوا ہے۔ آبادی بمشکل ایک ہزار افراد پر مشمل ہے۔ دو

Dar Digest 146 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copied From

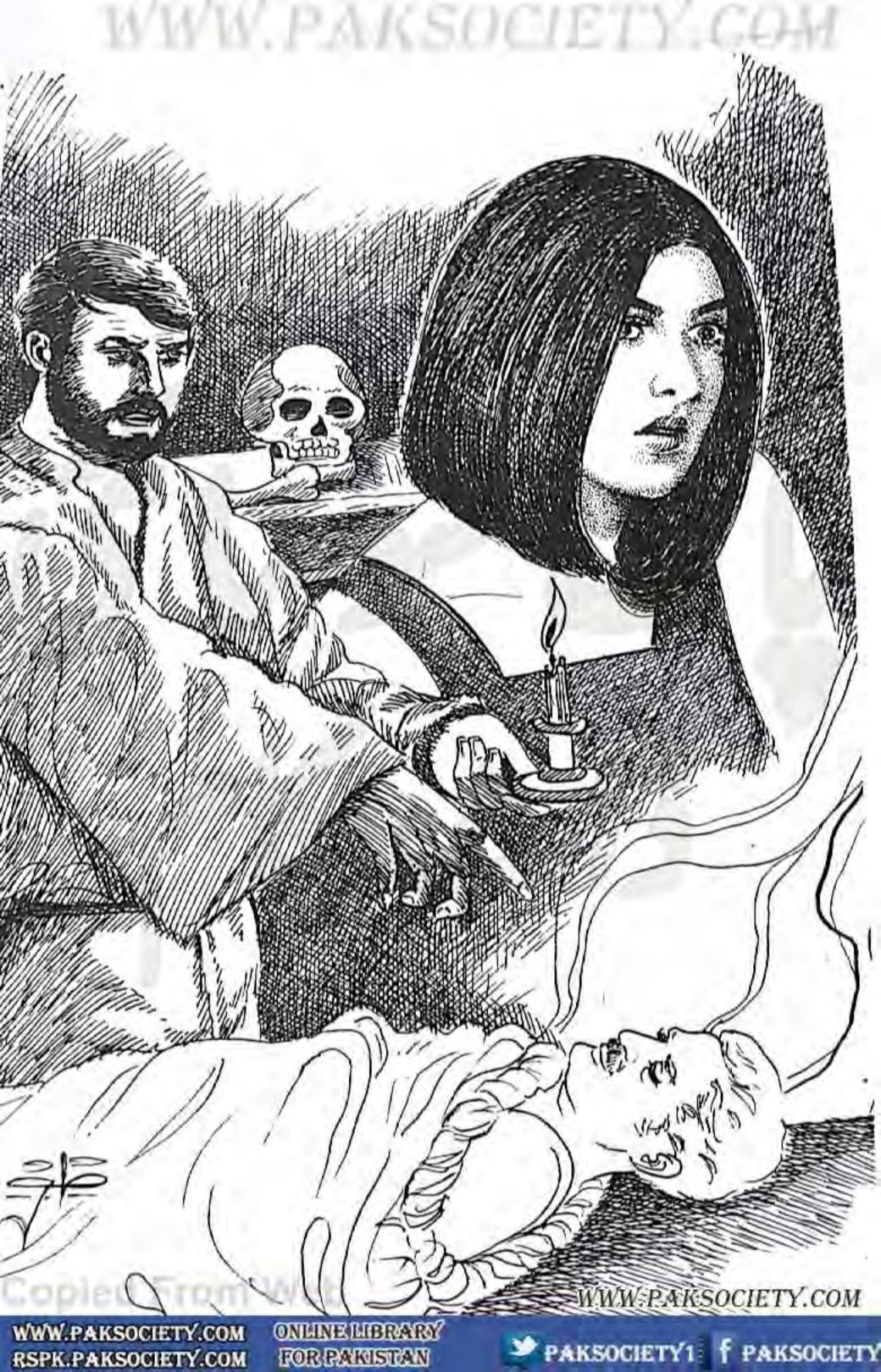

سال قبل ہم نے ایک پرانی وضع کا پختہ مکان قریدا ہے جو

زریں مزل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مکان گاؤں

سے نقریا سوگز باہر سر سبز درختوں میں کھرا ہوا ہے۔ اس
میں تین کمرے، ایک باور چی خانہ اور دوطرفہ برآ مدہ
ہے۔ مکان چونکہ ستا مل رہا تھا اس لئے ہم نے فورا
شریدلیا۔ مکان سے ملحقہ دو کنال کا ایک قطعہ بھی ہے
جس میں جھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے۔ مجموعی اعتبار سے
مکان اور اس کا ماحول نہایت حسین اور دفریب ہے۔
مکان اور اس کا ماحول نہایت حسین اور دفریب ہے۔
میالے سال گرمیوں کا موسم بہت اچھا گزرگیا۔

کین موسم سرماکا آغاز ہوتے ہی ہم نے عجیب قسم کی اور گھراہٹ محسوس کرنی شروع کردی ، ابتدا میں ہم نے عجیب قسم کی بین اور گھراہٹ محسوس کرنی شروع کردی ، ابتدا میں ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن بتدری اس ہے جینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بے خوالی کی شکایت ہونے گئی۔ اکثر رات کوڈراؤنے خواب کی شکایت ہونے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی ہم سے نفرت کا اظہار کررہی ہے ، دھمکیاں وے رہی ہے ، فصہ اور دشمنی کا اظہار کررہی ہے ، وہمکیاں وے انتقام 'پکاررہی ہے ، وہمکیاں وے انتقام 'پکاررہی ہے ، وہمکیاں ہے۔

مردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس پر اسرار ستی کے بغض وعناد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوگیا۔ جب موسم کی پہلی برف باری ہوئی تو یقین کیجئے اس کیفیت میں نا قابل بیان شدت بیدا ہوگئے۔ گھبراہث، خوف اور دبنی تھنچاؤ نقط عروج پر پہنچ گیا۔

ہم کی راتوں تک الجھی طرح نہیں ہو سکے،
بالآخرہم نے مکان جھوڑ دینے کا ارادہ کرلیا لیکن کچھ
دنوں کے بعد موسم فقد رے گرم ہوگیا اوراس کے ساتھ
ہی ہماری گھبراہ ہے بھی جاتی رہی اورہم نے آ رام کی نیند
سونا شروع کردیا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ ہماری ساری
پریشانی کا سبب سردی اور بے خوابی تھی۔ یعنی سردی کے
باعث بے خوابی کی شکایت ہوئی اور بے خوابی کی وجہ
باعث ہے ہم گھبراہ اور تو ہم پرسی کا شکار ہو گئے، موسم گرما
کے آغاز کے ساتھ ہی گھبراہ نے اور خوف کی کیفیت
بالکل ختم ہوگئی بلکہ بھولی بسری بات ہوگئی۔
بالکل ختم ہوگئی بلکہ بھولی بسری بات ہوگئی۔

اب موسم سرما ہیں ایک بار گھر ہمارے دلوں ہر وہی ہے چینی، بے خوابی، اور گھبراہٹ پیدا ہوئی شروع ہوگئی۔ سردی ہیں اضافے کے ساتھ ساتھ سے کیفیت بھی ہندر تکے بردھی چلی گئے۔ یہاں تک کہ ہم سے یقین کرنے پر مجور ہو گئے کہ اس کیفیت کے پس پشت ضرور کوئی پراسرار ہستی کارفر ماہے جسے عام طور پرجن یاروح وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے پھرآج سے چندروز پیشتر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے پھرآج سے چندروز پیشتر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے یقین کو حق الیک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے یقین کو حق الیقین میں تبدیل کردیا۔

بیگزشتہ جعرات کی بات ہے اس روز بڑے زوروں کی برف باری ہورہی تھی۔ میں اور ثروت سرشام کھانے سے فارغ ہوکر بستر پر لیٹ گئے۔ تاہم نیند کا نام ونشان نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد برف باری کے ساتھ ساتھ تیز جھڑ بھی چلنا شروع ہوگیا۔

دفعتا جارے کانوں میں ایک عجیب ی آواز آئی۔وہ آواز گومبم اورواضح ندھی تاہم عایت درجدار انگیز اور پرسوزتھی۔ یول معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بچدسسک سسک کررور ہاہے۔

شروع میں ہم نے اس آ داز کو تیز ہوا کی آ داز قیاس کر کے نظر انداز کردیا۔ گر دھرے دھرے وہ نمایاں ہوتی چلی گئی۔ پھر دفعتا کرے کا درجہ حرارت گرنا شروع ہوگیا۔ حالا تکہ آنگیٹھی میں آگ برابر سلگ رہی تھی۔ تمام کھڑکیاں دروازے برستور بند تھے۔ پرسردی لخظہ بہلظہ بڑھتی چلی جارہی تھی۔ وہ رات گزشتہ تمام راتوں سے زیادہ اذبیت ناک تھی۔آنگیٹھی میں جلنے والی آگ کی مدھم روشنی کمرے کی فضا میں لرزری تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ شے چاروں طرف سے ہم بردباؤ ڈال رہی ہے۔ ہمارے خوف اور دہنی تھنچاؤ میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا تھا۔

سسکیوں کی آ واز نمایاں طور پر سنائی و بے رہی تھی۔ وہ درد تاک آ واز پوری فضا پر محیط معلوم ہوتی تھی۔

برف باری اور جھڑ کی آ واز کسی ماتمی ساز کی

Dar Digest 148 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

مانتداس آواز کے ساتھ کھل مل گئ تھی۔ ناگہاں میں نے خواب گاہ سے ملحقہ کمرے کے وسط میں ایک دھندلاسا دوشن غبار نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہولے ہو نے جنبش کرتا ہوافرش زمین سے بلند ہور ہاتھا۔ہم ساکت وجامہ آ تکھیں بھاڑے اس نا قابل یقین منظر کود کھنے گئے۔ وہ روشن غبار ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار وہ روشن غبار ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار

کرنے لگا۔ایک انسانی شکل! چند ساعتوں کے بعد وہ غبار ایک مکمل انسانی جسم کا خاکہ اختیار کر چکا تھا۔ جس انداز بیں وہ گروش کرتا اور بل کھاتا دکھائی دیتا تھا اس سے بیڈ کا ہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی غصے اور طیش کے عالم بیں ہے۔ اب بیہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تمام بغض وعناد اور نفرت و حقارت کا منبع بہی پراسرار ہستی تھی۔

دفعتا اس کا سرتھوں شکل اختیار کرنے لگا چرے
پر کر بناک تا ٹرات نظر آنے گئے جن میں شدید عنیض و
غضب احتجاج اور نفرت پائی جاتی تھی۔ ہمارے دیکھتے
ہی دیکھتے اس نے منہ کھولا اور ایک در دناک چنے بلند کی
جس کی آ واز زمین ہے آسان تک گونجی جلی گئی۔ اس
کے فور آبعد وہ دھند لاغبار تاریکی میں خلیل ہوگیا۔''

یہاں تک بیان کرنے کے بعدوہ خاموش ہوگیا۔ سیاست ملک دیں شدہ ایک میں ان میں

چند محول تک کمرے میں ممل خاموثی چھائی رہی۔ ''واقعی جیرت انگیز تجربات ہے۔'' شامی نے سکوت تو ڑتے ہوئے کہا۔'' بیگم ٹروت کیا آپ اس معاملے میں بچھ کی بیشی کرنا جا ہیں گی؟''

''ریاض صاحب نے مکمل واقعہ بیان کردیا ہے۔''ژوت نے قدرے تامل کے بعد کہا۔''وہ دھندلا غبارتجم میں خاصا بڑا تھا۔ کم از کم آٹھ فٹ او نچا ہوگا اور جیبا کہ ریاض صاحب نے بیان کیا چبرے پرنظرآ نے والے تاثرات انتہائی خوفناک تھے۔ تاہم ذاتی طور پر میرااحساس بیہ کہوہ کی دس سالہ نچ کا چبرہ تھا۔اور وہ نچ ''''اوہ میں تازندگی اس پر سوز نچنج کو نہیں وہ نچ ''''''''

"كيابيد شےاس سے يہلے بھى بھى و يكھنے ميں

آئی تھی۔ آپ نے برف باری اور جھکڑ کا ذکر کیا تھا۔'' شامی نے کہا۔

"غالبًا به جھڑ پہلی مرتبہ چلاتھا۔" "غالبًا به جھڑ پہلی مرتبہ چلاتھا۔"

" گویا آپ مید کہنا جائے ہیں کہ اس پراسرار منظر کا جھڑ ہے کوئی تعلق ہے۔ "شای نے کہا۔ " مخض ایک قیاس ہے۔ حتمی طور پر پچھنہیں کہا جاسکتا۔" ریاض نے کہا۔" بیطلاقہ یہاں سے کتنی دور

ہے؟'' تقریباایک سوتمیں میل ....جس میں ساٹھ میل کا پہاڑی راستہ بھی شامل ہے۔''

"بظاہر یہ معاملہ میرے دائرہ کار سے باہر ہے۔"شای نے کہا۔ سے سے میں ان ہمدی

موں ہے۔ ہوں ہے۔ ''شامی صاحب اگر آپ نے انکار کیا تو ہمیں بہت مایوی ہوگی۔'' ثروت نے کہا۔ دوموں سے کہ ادس نہیں کروں گا۔ اس کیس

''میں آپ کو مایوں نہیں کروں گا۔ اس کیس میں کچھ یا تنیں ایس ہیں جو براہ راست میر نظریات سے نکراتی ہیں۔ اگر معاملہ و بیابی ثابت ہوا جیسا آپ نے بیان کیا ہے تو مجھے یقیناً اپنے نظریات میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔''

" گویا آپ نے یہ کیس منظور کرلیا ہے۔" ٹروت نے اطمینان کا سانس کیتے ہوئے کہا۔" آپ کی فسر ج"

شای نے اس کی بات کا شتے ہوئے کہا۔ 'وفیس کے بارے میں کوئی تردد نہ سیجئے۔ اس میں حسب ضرورت کی بیشی کی جائے ہوئے کہا۔ 'وفیل خرورت کی بیشی کی جاشتی ہے۔'' پھراس نے ایک کاغذ اور قلم ریاض حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔''اس مرزل کے سابقہ مالک کا نام اور پتہ تحریر کردس۔''

"سابقہ مالک کا نام عباس گل ہے۔" ریاض نے کاغذ پر پینہ لکھتے ہوئے کہا۔" آج کل وہ ایبٹ آباد ملیر رومتا ہے۔"

میں رہتا ہے۔'' ''مکن ہے دو تین روز تک میں خاصکو مے میں آگرآ پ سے ملاقات کروں۔''

' دراصل بیدمکان ٹاؤن تمیٹی کی ملکیت تھا اور عرصه درازے خالی پڑاتھا۔ "عباس کل نے کہا۔" میں نے تفریک اور شکار وغیرہ کے لئے اے خریدلیا تھا اور اب دوستوں کے ہمراہ اکثر وہاں تھبرا کرتا تھا۔ تاہم میں نے بھی اے رہائش کے لئے استعال نہیں کیا۔" و کیا آپ سردیوں میں بھی وہاں تھبرا کرتے

"صرف ایک مرتبه سردیوں میں وہاں تھبرنے کا ا تفاق مواتفاً-"

"اس دوران آپ کو بے خوالی یا دہنی تھنچاؤ تو محسوس تبيس موا؟"

"مرے ساتھ تین اور دوست بھی تھے۔ ہم نے صرف دوراتیں وہاں گزاری تھیں۔ جہاں تک بے خوابی کالعلق ہےاس کی شکایت ضرور ہوئی تھی کیونکہ ہم عاروں ایک ہی کرے میں سوتے تھاس کئے جگہ کی تنکی کے باعث اچھی طرح نہیں سو سکے تھے۔" "مکان کے اندر کوئی تہدخانہ بھی ہے؟" " " بين ..... كيول؟"

"يونكى يوچهليا-" شامى نے اٹھتے ہوئے كہا۔ ''آپ کے قبوے کا بہت بہت شکر ہیے'' زریں منزل پرخاموشی چھائی تھی۔

کامران شامی نے اپنی فونس ویکن صدر وروازے کے سامنے کھڑی کردی اور کھڑ کی سے آس ياس كاجائزه ليخ لكا- برطرف سفيد سفيد برف كي تههجي ہوئی تھی۔اس وقت اس کے ساتھ اس کا دیرینہ دوست جوزف برینن بھی تھا۔ قدرے تو قف کے بعد دونوں گاڑی سے باہرآ گئے۔ جوزف نے بھاری اور يراني وضع کے دروازے پر دستک دی۔ ایک مند کے بعد دروازہ کھلا اور ریاض حسین نے باہر جھا تک کر دیکھا۔ ال کے بیچھے ثروت بھی کھڑی تھی۔ شامی کو دیکھ کران

آتش دان كے سامنے بيٹھ كرتھوڑى دريتك رسى گفتگوہوتی رہی۔ ثروت نے کافی بنا کرانہیں پیش کی پھر

میں آپ کوساتھ ہی لے کر جانا جا پتا تھا۔ ریاض نے کہا۔ ومیں پہلے عباس کل سے ملوں گا۔ پھر خاص

ا ببك آبادك كليال اور باز ارنستاً سنسان يرك منتے۔ قرب و جوار کی پہاڑیاں برف سے و حکی ہوئی تھیں۔شال کی طرف سے تھٹھرا دینے والی ہوائیں چل ربي سي عباس كل كامكان شرك تنجان علاقے ميں واقع تھا۔ کامران شای نے اپنی گاڑی کی کے کوتے پر کھڑی کردی اور ایک ایک مکان دیکھٹا ہوا آ کے بوصف لگا۔وہ تھوڑی دیر پہلے دارالحکومت سے فو کس ویکن کے ذریعے وہاں پہنچا تھا۔ چند محول کے بعد وہ مطلوبہ مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر دروازے پر دستک دیے کے بعدوه انتظار كرنے لگا۔

وروازہ کھولنے والا عباس بی تھا۔ اس کا قد چھوٹا،جسم مضبوط اور آئیسیں سیاہ تھیں، جن میں خاص متم كى چىك يائى جاتى تھى۔دائے باتھ كى بروى انكى خود کارطریقے پر هنی مو بچھوں کا زاوید درست کرنے میں مصروف تھی۔ مجموعی طور پر وہ خاصا تندخونظر آتا تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعدوہ شامی کو بیٹھک میں لے آیا۔ پھر کرم کرم قبوہ پیش کرنے کے بعد کہا۔

"آپ زریں منزل کے بارے میں معلوم کرنا

دراصل مارے ملك بيل تو مم يرسى بهت يائى جاتی ہے۔" شای نے قبوے کا کھونٹ تھرتے ہوئے کہا۔''زریں منزل کا موجودہ ما لک میرے یاس ایک ايسامئله لي كرآيا بي جس بي بظاهر بعودون كالمل وظل معلوم ہوتا ہے۔ تاہم میں ایک دوسرے انداز سے اس مسكله يرغوركرد بامول-"

"حيرت انگيزيات ہے۔"عياس كل نے كہا۔ "بيمكان ميرے پاس تقريباً تين سال تك رہا ہے گر كے چروں يراطمينان كى لېردورگئى۔ میری کی بھوت سے ملاقات نبیں ہوئی۔" "آپ نے بیمکان کس سے خریدا تھا؟"

Dar Digest 150 January 2015

Copled From

'بیاس امر کی دلیل ہوگی کہ پراسرار روح کا تعلق مکان ہے ہیں آپ کی ذات ہے۔ رياض اور ثروت چونک كرشاى كى ظرف ديكھنے کے۔ان کے چروں برخوف کی بھی سی ابر دوڑ تی۔ تاہم انہوں نے کوئی جواب مبیس ویا۔اس وقت وہ خواب گاہ ے محقہ کرے میں کھڑے تھے۔ "بيدوه كمره ب جس مين دهندلا غبار نظرآيا تھا۔"ریاض نے کہا۔ "كيا آپ هيك هيك اس جكه كالتين كرسكة ہیں جہاں ہے وہ غبار اٹھناشروع ہواتھا۔ "تقریبا اس جگہ ہے...." ریاض نے ایک جكديرياؤل ركفتے موتے كيا۔ شای نے فرش پر بھیا ہوا قالین اس جگہ سے ہٹادیا اور اکڑوں بیٹھ کر فرش کا جائزہ لینے لگا۔اجا تک اس نے چوتک کرکہا۔ "جوزف اس فرش كوذراغورے ديھو۔ كيااس میں مہیں کوئی عجیب بات نظر آئی ہے؟" جوزف المحيس جھيكتے ہوئے فرش كو كھورتے لگا۔ "میرا خیال ہے کہ میں تہارا مطلب تہیں مجما۔"اس نے کہا۔"بیایک عام سافرت ہے۔ "واليسي پرتمهاري آئيسي نميث كرواني يؤين کی۔"شامی نے کہا۔" کیا مہیں نظر میں آتا کے فرش کا بیرحصہ باتی فرش سے مختلف ہے۔ واضح طور پر اسے دوبارہ تو اگر بنایا گیا ہے۔ "ریاض اور شروت بھی اس حصے کوآ تھے میں پھاڑ کر محور نے لگے۔ ''آپ کے پاس ہتھوڑی یا اس تسم کی کوئی چیز ہوگی؟"شای نے ریاض کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔ كياآب فرش توزن كااراده ركعة بين؟" ژوت نے کہا۔ "فی الحال نہیں۔"شامی نے جواب دیا۔" تاہم میں ماریر " ہوسکتا ہے کہاس کی ضرورت بھی پڑجائے۔" تھوڑی در بعدریاض نے ایک ہتھوڑی لاکر شامی کے ہاتھ میں تھادی۔

اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے شامی نے یو چھا۔ "سنائي رات كيى گزرى؟" " حسب معمول بے خوالی کی شکایت رہی۔ رِیاض نے جواب دیا۔" کیکن نسبتا آرام رہا۔ کیونکہ گزشته رات برف باری نبیس مولی " "عمارت کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟" شامی نے پوچھا۔ " تبهه خانه تو کوئی نبیس - " ژوت نے کہا ۔ "میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی تک ہارے بیان کودل سے شليم بين كيا-" "اليي بات نبيس - بلكه مين اس معالم كى كوئى قابل قبول توجيه تلاش كرنے كى كوشش كرر ما ہوں \_' "بيزياده مناسب ہوگا كه آپ بذات خود مكان كاجائزه لے ليں \_"رياض نے كہا\_ " میں یہ بات کہنے ہی والانھا۔" شامی نے کہا۔ مجروہ دونوں ریاض کی رہنمائی میں مکان کے مختلف حصول كود يكھنے لگے۔"مكان تو بالكل سيدها سادا ہے۔''جوزف نے تبھرہ کرتے ہوئے کہا۔'' کوئی خفیہ گوشہ یا کمرہ بیں۔ اگر کسی بھوت یاروح سے ملا قات نہ ہوئی تو سخت مایوی ہوگی۔'' "ریاض صاحب کیاییمکن ہے؟"شامی نے کہا۔ " كرآج كى رات آب كى دوست ياعزيزك ہاں قیام کرنے کا انتظام کرلیں۔ ہم تنہا یہاں رہنا جاہتے ہیں۔ میں اور جوزف۔" 'جیسے آپ مناسب سمجھیں۔'' ریاض <sub>-</sub> جواب ديا۔ میرے خیال جی یہ بات بالکل نامناسب ہے۔"جوزف نے کہا۔" بوسکتا ہے کہوہ بھوت بھی ان كساته على طلاجائ تب .... شامی نے پوری شجیدگی سے کہا۔"اس محقى كوسلجهانا مزيد آسان موجائے گا۔" "مِن آب كا مطلب نبين سمجما-"رياض في جرت ہے کہا۔

Dar Digest 151 Januwww.PAKSOCIETY.COM

Copled From

"ممکن ہے کھڑی کھولنے سے پچھ فرق پڑجائے۔" پھروہ کھڑ کی کے قریب جا کر چند کمحوں تک باہر کرتی ہوئی برف کود مکھتارہا۔ فقرے تو قف کے بعد اس نے کھڑی کھول دی۔اس کےساتھ بی سے اور تیز ہوا سیٹیاں بجائی ہوئی اندر داخل ہونا شروع ہوگئے۔ ایک کمنے کے بعداس نے دوبارہ کھڑ کی بند کردی۔ "شايد ميراخيال غلط ہے۔"اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔''اس کھٹن کا سبب پچھاور ہے۔'' معاایک مدهم آواز، جو کی پرسوز آه سے نکتی جلتی مھی، ہوا کے دوش پرآئی محسوس ہوئی۔

''شامی!''جوزف نے تیزی ہے کہا۔''میرآ واز

" تفہرو کھرو۔" شای نے آواز کی طرف کان لگاتے ہوئے کہا۔

ایک ٹانیے کے بعد دوبارہ آواز سانی دی۔ جوزف کے ماتھ پر کینے کے قطرے چیکنے لگے۔اس نے اپنا آ ٹو مینک پستول نکال لیا اور اٹھل کر کھڑ ا ہو گیا۔ "میرے دوست بیکوئی سازش ہے،سازش۔" اس نے می کرکہا۔

"پیتول واپس رکھلو۔" شای نے قدر ہے گئ کے ساتھ کہا۔"سازش کرنے والے آبیں تہیں مجرا

جوزف نے پستول واپس رکھ دیا اور تڈھال ہو کرکری پرگرگیا-باہرشدید برف باری ہورہی تھی اور تیز ہواؤں نے جھکڑ کی صورت اختیار کر لی تھی۔

"شای \_اس خاموشی سے مجھے وحشت ہورہی ے۔"جوزف نے کہا۔"خداکے لئے چھ بات کرو۔ ورشه مين يا كل جونجا وَال كا\_''

''جوزف، ذراسوچو کہ اگراس وفت ہم نے اس وی کھنچاؤ کا تجزیہ نہ کیا تو بھی حقیقت نہیں جان سکیں گے۔ ال لئے اینے حوال کو کنٹرول میں رکھواور اس کیفیت کی کوئی قابل فہم تو جیہمعلوم کرنے کی کوشش کرو۔ سكى كى آواز چرسنائى دى \_ابوه آواز زياده

شای نے ہتھوڑی سے فرش کے مختلف حصوں کو بجاكره يكمناشروع كرديا بمعروه سيدها كفرا موكررياض كو

"آپ نے کہا تھا کہ اس عمارت میں کوئی تہہ خانہ بیں ہے۔"اس نے کہا۔" کیا آپ نے نقشہ دیکھا تقایا تھن قیاس سے بدبات کی تھی؟"

'' نقشہ تو تہیں و یکھا تھا۔'' ریاض نے جواب ديا\_"اوريس مجهتا مول كه نقشه محفوظ بهي تبيس رباموگا\_" تھوڑی در کے بعد جاروں ڈرائنگ روم میں آ كرآ كش دان كے سامنے بيٹھ مجئے، كئي كمول تك ممرے میں خاموشی چھائی رہی۔ ہر محص کا ذہن مختلف خيالات كي آماجگاه بنا هوا تقا\_

"موسم تيزى سے بدل رہا ہے۔" شاى نے کھڑی سے باہرد یکھتے ہوئے کہا۔" طوفان کی آ مد کے آ خارنظرآ رے ہیں۔"

ار وت اور ریاض کے چبرے پر خوف کی اہر دوڑ مکی۔ دونوں شامی کی نظروں کا تعا تب کرتے ہوئے باہرد مکھنے لگے۔شای نے مزید کہا۔

"ميراخيال ہے كماب آپ كواسيے كى دوست کے ہاں جانے کی تیاری شروع کردین جائے۔اگر طوفان شروع ہو گیا تو جانا مشکل ہوجائے گا۔

نصف کھنے کے بعدریاض اور ثروت اینے ایک ور كالريط ك-

رات کے کھاتے سے فارغ ہو کر شای اور جوزف آتش دان كے سامنے بيٹھ كركا في يينے لگے۔ باہر بلكى بلكى برف بارى شروع موكى تفي اور موا بتدريج طوفان کی شکل اختیار کرتی جارہی تھی۔ ایک طویل

'' دوست سلسله شروع هو چکا ہے۔ جھے اپناول

بیٹھنامحسوں ہورہاہے۔'' '' پچھٹن ی محسوس ہورہی ہے۔شاید کمرے میں آ سیجن کی کی واقع ہورہی ہے۔" شای نے اٹھتے ہوئے کہا۔اس کی آواز میں خفیف ی تھبراہد شامل تھی۔

Dar Digest 152 January 2015 Copied From W

WWW.PAKSOCIETY.COM

واضح تھی۔ پہروقفے کے بعدوہ آواز مسلسل سنائی دینی شروع ہوگئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کا کنات سسکیاں لے رہی ہے۔ اچا تک شامی نے جوزف کا بازو پکڑلیا۔

''جوزف ادھردیکھو۔''اس نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر زرد رنگ کا دھندلا ساغبار کمرے کی تاریکی میں چکتا نظر آ رہا تھا۔ وہ فرش ہے موم بتی کے مدھم شعلے کی مانندلرز تا ہوا ہولے ہوئے کے ساتھ ساتھ اس کے مرھم شعلے کی مانندلرز تا ہوا ہولے ہوئے بلند ہور ہا تھا۔ او پر اٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جم میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ وہ مخصوص انداز میں جنبش کم تا اور بل کھا تا نظر آ رہا تھا۔ کم ویش آ ٹھوفٹ تک بلند ہونے کے بعد اس کا بردھنا اور پھیلنا رک گیا۔ اب وہ ہونے کے بعد اس کا بردھنا اور پھیلنا رک گیا۔ اب وہ ایک انسانی جم کا خاکہ اختیار کرچکا تھا۔

شامی اور جوزف زمان و مکان کی عدود و تیود

سے بے خبر کی سحر زدہ انسان کی مانند اسے گھور رہے

سخے اس مافوق الفطرت وجود کے بل کھاتے ہوئے جم

سے نفرت و حقارت اور انتقام و عناد کی چنگاریاں نکل کر

دونوں کے دل و جود پر حاوی ہوتی جارہی تھیں۔ معااس

کے چبرے پر کسی جیتے جاگتے انسان کے نقوش نمایاں

ہوگئے۔ اس کے چبرے پر انتہائی کرب و اذبت کے

ہوگئے۔ اس کے چبرے پر انتہائی کرب و اذبت کے

ہائر ات یائے جاتے تھے۔ پھراس نے اپنامنہ آسان کی

جانب بلند کر کے ایک درد تاک چیخ بلند کی۔ اس کی آواز

ساری فضا میں گونجی سائی دی۔ پھر وہ غبار تیزی کے

ساری فضا میں گونجی سائی دی۔ پھر وہ غبار تیزی کے

ساتھ تار کی میں تحلیل ہوکرنظروں سے او بھل ہوگیا۔

ساتھ تار کی میں تحلیل ہوکرنظروں سے او بھل ہوگیا۔

شامی اور جوزف نے خوفز دہ نظروں سے آیک دوسرے کی طرف دیکھا اور پکھ نڈھال سے ہوکراپٹی اپٹی کری پر بیٹھ گئے۔ دونوں ہی اس پراسرارغبار کے بارے میں سوچ رہے تھے.....

☆.....☆.....☆

معمر ٹاؤن کلرک نے چشمہ درست کرتے ہوئے شامی اور جوزف کی طرف دیکھا۔ پھراس نے شامی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ "جناب اس مکان کی تفصیل بتانا بہت مشکل

ہے۔ ہمارے دیکارؤ کے مطابق تقریباً تمیں سال قبل اس کے اندرایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا، بعد میں اسکول بند کردیا گیا اور مکان طویل مدت تک غیر مستعمل پڑار ہا۔ پھر پچھسال پہلے اے فروخت کردیا گیا۔'' ''اے فروخت کیوں کیا گیا تھا؟'' شای

نے پوچھا۔
''بیکار پڑاتھا۔ فروخت کردیا۔''
''بیکار پڑاتھا۔ فروخت کردیا۔''
''کیامکان کے اندرکوئی تہدخانہ بھی ہے؟''
جواب دیا۔''لیکن آپ بیسب پچھ کیوں پوچھرہے ہیں؟''
''ہم دارالحکومت سے ایک معاطمی تحقیقات کے لئے یہاں آئے ہیں۔''جوزف نے کہا۔
دارالحکومت کا نام سن کرٹاؤن کلرک پچھسنجمل گیا۔ بلکہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے گی۔ دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کی بھی دارالحکومت اور تحقیقات دو ایے الفاظ ہیں جو کئی ہوتے ہیں۔

کری سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''میں آپ کواس مکان کی فائل دکھاتا ہوں۔ اس میں آپ کو ہرسوال کا جواب مل جائے گا۔'' تھوڑی در کے بعدوہ ایک سال خوردہ اور گردآ لود فائل جھاڑتا ہوا لے آیا، شامی اور جوزف اطمینان سے بیٹھ کر فائل د مکھنے لگے۔

"آپ حضرات تشریف رهیس-"اس نے اپنی

مکان کی تغیر تقریباً ساٹھ سال قبل ہوئی تھی۔ نقشے کے اندر تہد خانہ بھی دکھایا گیا تھا۔ جسے بعد میں بند کردینے کاذکر تھا۔

"اس نقتے کے مطابق مکان میں تہہ خانہ بھی بنایا گیا تھا۔" شامی نے ٹاؤن کلرک کی طرف و کیھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہا۔" لیکن آ کے چل کرلکھا ہے کہاں تہہ خانے کو بعض تغیری خامیوں کے باعث بند کردیا گیا تھا۔ کیا آ پ بتا سکتے ہیں کہ تہہ خانہ بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ تہہ خانہ بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ تہہ خانہ بند کردیا تھا یا صرف داخلی راستہ بند کردیا تھا یا صرف داخلی راستہ بند کردیا

Dar Digest 153 January 2015

copied From

و منہیں ''جوزف نے کہا۔ "محترم آپ نے بیسوال کیوں کیا۔ "ميرا خيال ہے كه ميں آپ كى كوئى مدونہيں كرسكتا\_" سليمان نے جواب ديا۔" آپ كے يہال آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟"

"میں نے عرض کیا نا کہ ہم زریں منزل کے بارے میں کھھ باتیں معلوم کرنا جائے ہیں۔" شامی نے دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "اس عمارت میں کھے عرصہ پہلے پرائمری اسکول تھا اور آپ وہاں مدرس ره يكيس

سلیمان کے چبرے پرالجھن اور گھبراہٹ کے آ ثارنظرآنے لگے۔

"شايدآپ يامارت خريدنا جائي سياس"ال نے پہلوبد کتے ہوئے کہا۔"جناب میں معذرت حابتا ہوں ،اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدولیس کرسکتا۔

"آپ کا اندازه درست کبیں ہے۔" شامی نے زوردیے ہوئے کہا۔" جمیں عمارت خریدنے سے کوئی د کچی جیس - دراصل ہم عمارت کے اندر رونما ہوتے والے بعض عجیب وغریب واقعات کی تحقیقات کے لئے آئے ہیں اور بیتحقیقات عمارت کے موجودہ مالک کی درخواست پر کررے ہیں۔ہم آپ کا زیادہ وفت تبیں لیناجائے، چندایک سوالات ہیں۔"شامی نے قدرے توقف کے بعد کہا۔"مثلاً بہ جانا جا ہے ہیں کہ کیازریں منزل کے نیچ کوئی تہدخانہ بھی تھا۔" "اگرتها تو....."

"میں کہہ چکا ہول کہ میں آپ کی مروتہیں كرسكتا-"سليمان نے غصے سے كہا-" آپ فورأيہاں

"كمال بصاحب آپ تو ..... آب فوراً ميرامكان خالى كردين "اس نے "ميرے ياس فضول باتوں كے لئے وقت

''یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ خاصی چھان ہین "كيا آپ كى ايے فخص كے بارے ميں بتا کتے ہیں جو اس زمانے میں اس عمارت یا اسکول ے وابسة رہا ہو؟"

"ایک صاحب ہیں۔" ٹاؤن کلرک نے ذہن برزور ڈالتے ہوئے کہا۔"شایدوہ کھیدد کر عیں۔ان کا نام سلیمان ہے اور وہ کسی زمانہ میں اس اسکول میں استاد

''ان کا پنڌ کيا ہے؟'

"اتفاق سے وہ قریب ہی رہتے ہیں۔" ٹاؤن كارك نے كہا۔" يہال سے دائے ہاتھ كى تيسرى كلى میں چوتھا مکان ان کا ہے، کلی کے کوتے پر پرچون کی دكان ب\_ومال معلوم كريجي-"

سلیمان کی عمرستر کے لگ بھک تھی۔جسم درمیانہ اور صحت خاصی کمزور تھی۔شامی اور جوزف کو و مکھ کراس نے رسی آ داب کا تکلیف کے بغیر بولا۔

"آپ کوجھے کیا کام ہے؟" "آپ کی زمانے میں ٹاؤن میٹی کے پرائمری اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں۔" شامی نے براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔" آپ کو یاد ہوگا کہ برائمری اسکول اس زمانے میں زریس منزل میں ہوا کرتا تھا۔ میں اس ممارت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔"

سلیمان کے چیرے کارنگ قدرے متغیر ہوگیا۔ "میں آپ کا مطلب مبیں سمجھا۔" اس نے تا گواری سے کہا۔" آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس منمن ميں پيمعلومات حاصل كرنا جا ہے ہيں؟" "ہم دارالکومت سے آئے ہیں۔" جوزف نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ "ہم ایک

سلیمان نے اس کی بات کاشتے ہوئے کہا۔ "كياآب يوليس تعلق ركعة بين-"

Dar Digest 154 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied

"مطلب وطلب کے نہیں۔ بین کہتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ۔" فرط جوش سے سلیمان کی آ واز کانپ رہی تھی۔ "اچھی بات ہے۔" شای نے اشھتے ہوئے کہا۔"اگرآپ کو ہمارا آ نا اتنا ہی برا لگا ہے تو ہم چلے

جائے ہیں۔ ناراض نہ ہوں۔'' میر کہ کردونوں دروازے کی طرف جانے گلے۔ سلیمان ایسے مخف کی طرح سر جھٹک رہا تھا جو کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہو۔

''تشہریئے۔''اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ دونوں رک کراس کی طرف و کیھنے لگے۔''بیٹھ جا کیں۔''اس نے دھیمی آ واز میں کہا۔'' مجھے اپنے رویے پرانسوں ہے امید ہے آپ مجھے معاف کردیں تھے۔''

چند کمحوں تک وہ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کا چہرہ وفعتا کسی قریب المرگ شخص کی مانند ہو گیا تھا۔اس نے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا۔

'' بیں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ نہ معلوم کون سا دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہو۔اس کئے بیں اب بیہ بو جھ بیہ اذبیت اور ضمیر کی ملامت مزید برداشت نہیں کرسکتا۔''

سمی اچا تک خیال کے بخت اس کا جم بری طرح لرز گیا۔شامی اور جوزف خاموثی سے بیٹھ کراس کی طرف دیکھنے لگے۔

'' تقریباً پھیں سال پہلے کی بات ہے۔'' اس نے اپنابیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔

" بین تھکتا تھا۔ بی اسکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ میرے واقع پرائمری اسکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ میرے شاگر دوں میں ایک لڑکا انتہائی شریراور ضدی تھا اس کا ماری نام سیفی تھا۔ کو وہ ذبین اور ہوشیار تھا پر اس کی ساری داخل میں شرف ہوتی تھی۔ اس کے دماغ میں نجانے کیا چیز داخل ہوگئی تھی، وہ بھی شرارتوں میں میں تھکتا تھا۔ کچھوٹے سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ بچھوٹے سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ بچھوٹے سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچار ہتا تھا۔ بچھوٹے اسے تفریح کا ذریعہ ہجھتے

موے اے ہرونت شرارتوں پراکساتے رہے تھے۔" "معاف عجيد" شاي نے قطع كلاي كرتے ہوئے کہا۔" کیااس اڑ کے کاعمارت سے کوئی تعلق ہے؟" " آپ سنتے جا کیں۔ انجمی معلوم ہوجائے گا۔" سلیمان نے اپی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "میں نے سیفی کوشرارتوں سے بازر کھنے کے لئے نری اور محبت کے تمام طریقے آ زماڈالے لیکن اس پر کوئی ایر نہیں ہوا۔وہ میری قوت برداشت کے لئے آیک آ زمائش بن ممیا تو تك آكريس نے اسے جسمانی سزادي شروع كردى-بچوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ بعض اوقات چیری ہے اے بری طرح پیا کہ اس کے بدن پرنشان بر جاتے۔ اس کے والدین غریب آ دی منے۔ انہوں نے بھی ہرطرح کےطریقے آ زماڈالے۔ لیکن سیقی پران تمام سزاؤل كاكوكى الرئيس مواسرزات وه اور بھى وصيف اور خودس ہوگیا۔ پھر میں نے چٹم بوشی اور ور گزر کے ذر بیعاس کی اصلاح کی ، پر بیمی بے اثر ثابت ہوئی۔' قدرے توقف کے بعد اس نے کہا۔ "مردیوں کی ایک مج اس کا روب قطعی تا قابل برداشت ہوگیا۔اس روز وہ دن بھرشرار تیں کرتا رہا۔ اس کی وجہ سے سارا ون کلاس میں ہنگامہ، شور، قبقیم اورطوفان بریارہا۔ کوئی بچہ پڑھنے کے موڈ میں نظر تهبيسآتا تقاراس روزموهم بهت خراب تقا اورطوفان ك آمكة الرنظرة رب تقدين الامكان اس کی شرارتوں کونظرانداز کرنے کی کوشش کرتار ہا۔لیکن آخركارمير عصركا پياندلبريز موكيا-

چھٹی ہونے بیں تھوڑی دیررہ گئی تھی اور سیفی ک وجہ سے ایک منٹ کے لئے بھی پڑھائی ہیں ہو کی تھی تب میں نے ایک مضبوط چھڑی کے ساتھ اسے بری طرح بیٹا۔ بیدد کیے کرکلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ تمام لڑکے خوفز دہ نظر آنے لگے۔ تا ہم سیفی پرکوئی اٹر نہیں ہوا۔ اتن مار کھانے کے بعد نہ تو اس کی آئھ سے

ائی مار کھانے کے بعد نہ تو اس کی آتھ سے
آنسو پڑااور نہ بی منہ سے کوئی آواز نکلی۔وہ خاموشی سے
پٹتا رہا اور عجیب نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ مار کھانے

Dar Digest 155 January 2015

Copled From

ے بعد کووہ خاموش ہوگیا تمریز ہے پر بھی آ مادہ نہ ہوا۔ بس اپنی سید پر بیٹے کر انتہائی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے جھے کھورنے لگا۔ اس کا بول نفرت سے کھورنا میرے لئے اور بھی تکلیف کا باعث تھا۔ میں اندر ہی اندر دینی کرب اور کھنچاؤ سامحسوس کرنے لگا۔ بیہ بات اس کی شرارتوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی ، چھٹی کے بعد میں نے اسے روک لیا۔

اس وقت برف باری شروع ہو چکی تھی اور ہوا کا زور بتدرت کی بڑھتا جار ہا تھا۔ نامعلوم اس وقت میرے اندرکون می شیطانی روح ساگئی تھی کہ بچھے پچھ ہوش نہ آیا کہ بیس کیا کررہا ہوں۔

اب یہ بات نہایت احتقانہ نظر آتی ہے۔ لیکن اس وقت میرااحساس بیقا کہ میر سے اور سیفی کے مابین قوت ارادی کا مقابلہ تھن گیا ہے اور مجھے بہرصورت میہ مقابلہ جیتنا ہے۔ بصورت دیگر میری معلمانہ حیثیت ختم ہوجائے گی اور بچوں پر سے رعب حاتارےگا۔

و ومری طرف سیفی یہ مجھ رہا تھا کہ اسے ایک اور شدید تتم کی مار پڑنے والی ہے، وہ پوری طرح مار کھانے کے لئے تیار کھڑا تھا اور انتہا کی سرداور تھبری ہوئی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آ تکھوں سے خوف یا گھبرا ہث کے بجائے تقرت ظاہر ہور ہی محی لیکن میں اسے ایک اور اذبیت ناک سزاد سے کا ارادہ کرچکا تھا۔

اسکول کے عملے میں کی کواس بات کاعلم ہیں قا کہ عمارت کے نیچ ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ تہہ خانے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی فرشی دروازہ تھا جومیری میز کے نیچ بچھے ہوئے قالین کے نظر پر گئی تھی۔ نظر پر گئی تھی۔

ریہ میں ماہ دوزچھٹی کے بعد صفائی کے خیال سے میں نے قالین ہٹایا تو وہاں پر تقریباً ڈیڑھ مربع فٹ سائز کا ایک فرشی دروازہ نظر آیا۔ بوجہ تجسس اسے کھول کر دیکھا

تواندرکی جانب آیک انتهائی سالخوردہ چوبی زیند تظرآیا،
ینچ تاریکی اور سردی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ابتدا
میں ممارت کے بیچ تہہ خانہ تعمیر کیا گیا تھا جس کے داخلی
دروازے کو بعض وجو ہات کی بنا پر اینٹیں چن کر بند کر دیا
گیا تھا اور عالبًا اس فرشی دروازے پر کسی کی نظر نہیں پڑی
تقی۔ میں نے بھی اس دروازے کے بارے میں کسی کو
بتانا مناسب نہیں سمجھا ..... کاش مجھ پر اس دروازے کا
انکشاف نہ ہوتا۔ بعد میں اس دروازے کو بھی سینٹ
انکشاف نہ ہوتا۔ بعد میں اس دروازے کو بھی سینٹ
سے بند کر دیا گیا تھا۔

اس روز بین نے تہہ خانہ کو استعال کرنے کا ارادہ کرلیا۔ جب اسکول خالی ہوگیا اور تمام بیجے اسکول کی حدود سے نکل گئے تو بین نے قالین ہٹا کر فرش وروازہ کھولا اور بینی کوتہہ خانہ دکھاتے ہوئے کہا کہ 'یا تو، لا اپنی شرار توں سے تو بہ کرلے یا پھر تہہ خانے کے اندر واخل ہوجا۔ 'پندلمحوں تک وہ سرونگا ہوں سے جھے گھورتا رہا۔۔۔'' ویکھوتو بر کرلو۔'' بین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔'' اس بین تمہارا ہی بھلا ہے لیکن اگر تم تو بہیں کرنا جا ہے اور یا در کھو جب تک تم جیلی حرکتوں کی معافی نہیں ما تکو گے اور آ کندہ کے لئے بیلی حرکتوں کی معافی نہیں ما تکو گے اور آ کندہ کے لئے شرار توں سے باز رہنے کا وعدہ نہیں کرو گے میں تہہیں با ہر نہیں نکالوں گا۔''

۔ وہ احتجاج کئے بغیر خاموثی سے تہدخانے میں گما۔

میں نے شدید غصے کے ساتھ ڈھکتا بند کرکے اوپر قالین پھیلادیا اور کری پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چند منٹوں کے بعد وہ اپنی شکست تشکیم کر لے گا اور چیخ چیخ کرمعافی ما تکتے ہوئے باہر نکلنے کی درخواست کرےگا۔

تهد خانه تاریک اور کولڈ اسٹور تک کی مانند سرد تھا۔ جہال چند منٹ گزار نے انتہائی مشکل تھے..... مجھے وہاں بیٹھے ہوئے نصف گھنٹہ گزر گیا پراندر سے کوئی آ وازنہ آئی۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا غصہ بڑھتا جارہا تھا۔ کویا میری قوت ارادی فکست

Dar Digest 156 January 2015

کھاتی جارہی تھی۔

بھرایک تھنٹہ گزر کیا لیکن سیفی نے باہر نکلنے کے لئے کوئی درخواست نہیں کی۔

اس اثنا میں برف باری اور جھکڑ خاصی شدت اختیار کر گیا تھا، تیز ہوا ئیس کسی ماتمی ساز کی مانند جیخن ہوئی گزررہی تھیں.....

اس وقت شاید بیش براہ راست شیطان کے تصرف میں تھا۔ بیس نے سیفی کواس کے حال پر چھوڑ دیا اور خاموثی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔''

شامی اور جوزف کے چبرے پرخوف اور بے بیٹنی کے تاثر ات ابھرتے دیکھ کراس نے کہا۔

"الظاہر بیا ایک ظالمانہ فیصلہ نظر آتا ہے۔ لیکن مجھے یفین تھا کہ جب سردی نا قابل برداشت ہوجائے گی توسیفی فرشی دروازہ کھول کر ہاہر نکل آئے گا اور کمرہ خالی پاکر سیدھا اپنے گھر بھاگ جائے گا۔" یہ کہتے ہوئے اور آ تھوں سے ہوئے بوڑھے سلیمان کی آ واز بحرا گئی۔ اور آتھوں سے آنسو مہنے گئے۔

'فدا میرے گناہ معاف کرے، جو سانحہ اس یچ پرگزرا، بیں نے ہرگز ویباارادہ نہیں کیا تھا۔ بیں گر جاتے ہوئے راستے بیں اس قدر غصے کی حالت بیں تھا کہ برف باری اور طوفان کی شدت پر مطلق غورنہ کرسکا۔ مجھے رہ رہ کرسیفی کی ضداور ہے دھری پر غصہ آر ہاتھا۔ اس رات کی سال کے بعد شدید برف باری ہوئی تھی جس کی وجہ سے پچھ دیر کے بعد تمام راستے مسدود ہو گئے۔

اگلی مجھے اپنی حرکت پر سخت ندامت ہوگی۔ تمام شرارتوں اور جماقتوں کے باوجود سیفی ، بہر حال ایک کمزور بچہ تھا۔ اور بزرگانہ شفقت کا مستحق تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ تہہ خانے سے نکل کر ضرور گھر پہنچ گیا ہوگا۔ انگلے روز اسکول کی چھٹی تھی۔

دوپہر کے وقت مجھے معلوم ہوا کہ سیفی اپنے محر نہیں پہنچا۔ ان کا ایک پڑوی مجھ سے سیفی کے رے میں معلوم کرنے آیا تھا، گھر والوں کا خیال تھا

کہ وہ طوفان کی وجہ ہے راستہ بھنگ جمیا ہوگا۔
دوسرے بچوں کے ذریعے یہ بات عام ہو پھی تھی کہ
میں نے سیفی کوچھٹی کے بعدروک لیا تھا،صورت حال
بہت نازک تھی، بس میں نے جھوٹ ہو لئے میں ہی
عافیت بچی اور کہا کہ'' چندمنٹوں کے بعد میں نے سیفی
کورخصت کردیا تھا، بلکہ وہ کچھ دور تک میرے ساتھ
ہی گیا تھا۔''

میرایہ جموت گاؤں والوں نے آسانی کے ساتھ سلیم کرلیا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا ہیں فی نے دانستہ جنگل کا راستہ اختیار کیا ہوگا اور یا تو برف ہاری کے طوفان میں ہلاک ہوگیا ہوگا یا کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ تاہم چندلوگ ایسے بھی ہے جنہیں میرے بیان تاہم چندلوگ ایسے بھی ہے جنہیں میرے بیان

پرشک تھا۔ پران کی تعداد بہت کم تھی۔

ذاتی طور پر میرا خیال سے تھا کہ ' دیر تک تہہ فائے میں انظار کرنے کے بعد وہ باہر نکل کر گھر کے لئے روانہ ہوا ہوگا اور راستے میں برف کے نیچے دب کر ہلاک ہوگیا ہوگا۔' سے خیال آتے ہی جھے اندیشہ ہوا کہ وہ فرشی دروازہ کھلا چھوڑ گیا ہوگا۔ اور اگر کسی نے تہہ فانہ کا کھلا ہوا دروازہ دیکھے لیا تو میرے لئے مشکلات بیدا ہوجا کیس گی۔

شام سے بچھ دیر پہلے میں چیکے سے اسکول پہنے گیا۔ وہاں بید کی کر مجھے جیرت ہوئی کہ ہر شے اپنی جگہ پرموجودتھی، فرشی دروازہ حسب معمول قالین سے ڈھکا ہوا تھا، میری کری بھی ای حالت میں پڑی تھی۔

ہوا ھا، بیری کری کا ای حات ہیں ہوا ہے۔

ید کی کرمیرےجہم میں خوف کی اہر دوڑگئی میں
نے جلدی سے قالین ہٹا کر فرشی دروازہ کھولا اور تبہ خانے
میں جھانکنے لگا۔ دروازے کی راہ سے داخل ہونے والی
دوشن میں، میں نے اندر ایک ہولناک منظر و یکھا۔
سالخوردہ چو بی زینہ ٹوٹا ہوا تبہ خانے کے فرش پر پڑا تھا۔
مرالخوردہ پر کہ شاید اس کے جسم میں زندگی کی
کوئی رمتی باقی ہو، میں نے جلدی سے اپنی پگڑی کا ایک
سراڈیک کے ساتھ باندھا اور اس کے سہارے تبہہ

خانے میں اتر کیا۔اندریخ کرویے والی سردی تھی۔ سیفی سردی سے تھٹر کرمر چکا تھا۔

آس پاس کا جائزہ لینے کے بعداس کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔
اندر کی نا قابل برداشت سردی کی وجہ سے اس نے تھوڑی ہی دیر بعد باہر نگلنے اور معافی ما تگنے کا ارادہ کرلیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے سیر حیوں پر چڑھنا شروع کیا ہوگا۔ چند سیر حیاں طے کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ وہ بھی فرش پر گرگیا اور اس کی ایک ٹا تگ زخی ہوگی۔ ساتھ ہی اس کے باوجود وہ باہر نگلنے کے لئے جدو جہد کرتا رہا اس کے باوجود وہ باہر نگلنے کے لئے جدو جہد کرتا رہا تھا۔ اس کے باقوں کی انگلیاں زخی تھیں اور تاخن مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔

زید ٹوٹے کے بعدائ نے زورزور سے جھے
آ دازیں دی ہوں گی لیکن شاید برف یاری اور پرشور
ہواؤں کے باعث بیں اس کی آ داز نہیں من سکا تھا۔ پر
وہ انتہائی مایوسانہ انداز بین دیواروں کو کھر چتا ہوا باہر
نگلنے کا راستہ تلاش کرتا رہا تھا۔ اس کا اندازہ دیواروں پر
یائے جانے والے ناخنوں کے نشانات اور اس کی زخمی
انگلیوں سے ہوتا تھا۔ بالآ خر نہایت اذیت کے ساتھ
سردی بیں تفخر کر مرگیا ہوگا۔

مرے سے آتی ہوئی مرهم روشی میں اس کے چہرے پر نا قابل بیان اذیت اور غصے کے تاثر ات نظر آتے تھے۔

اوہ آئ بھی اس دہشت ناک منظر کو یاد کرکے میں۔ بیس نے تہہ میرے روئکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بیس نے تہہ فانے کے ایک کونے بیس چھوٹا ساگڑ ھا کھود کر اس کی لاش کو وہاں وفن کر دیا۔ پھر باہر نکل کر قالین کو فرشی دروازے پر پھیلا دیا اور خاموشی سے گھر واپس آگیا۔ پھر بعد بیس ہیشہ ہیں ہے گئے کئے سے گھر واپس آگیا۔ پھر بعد بیس تہہ خانے کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔

بند کردیا۔ کھی مرصے بعد سیفی کی گمشدگی ایک بھولی بسری داستان ہوگئی۔ چونکہ وہ غریب والدین کا بیٹا تھا اس لئے

کی نے اس معاملے کی طرف زیادہ توجیس دی۔ بعد میں جب میں کری پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھا تا تو بعض اوقات یوں محسوں ہوتا کہ نیچے سے سینی کی آ واز آرہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ پرلعنت کردہا ہے۔ نفرت اور حقارت کا اظہار کردہا ہے اور انتقام انتقام پکار رہاہے، بسا اوقات وہ آ واز اتی نمایاں سنائی و بتی کہ میں کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف و یکھنے لگتا اور خیال کرتا میں بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف و یکھنے لگتا اور خیال کرتا کے شایدوہ بھی بیآ واز من رہے ہیں۔

دھیرے دھیرے وہ آواز کسی بھٹی ہوئی روح کی مانند میرے دل ود ماغ پر مسلط ہونی شروع ہوگئی۔ مجھے یقین کی حد تک محسوس ہونے لگا کہ سیفی کی روح بدستور تہہ خانے کے اندر موجود ہے اور انتقام کا منصوبہ بنارہی ہے۔ میرا خوف اس حد تک بڑھا کہ میں تنہا اسکول میں جاتے ہوئے گھرانے لگا۔

اگے موسم سرمایی، بین نے زبردست خوف،
دہشت اور دہنی تھنچا و بجسوس کرنا شروع کردیا۔ بھی بھی
یوں محسوس ہوتا کہ بین پاگل ہوجاؤں گا۔ برف ہاری
اور طوفان کے وقت میری حالت پاگلوں کی سی
ہوجاتی۔ یوں معلوم ہوتا کہ بینی میرے سامنے کھڑا ہے
اور تھہری ہوئی نظروں سے مجھے گھور رہا ہے۔ اس کی
آ تھوں سے نفرت اور انتقام کی چنگاریاں نکل رہی
ہیں۔ایسے مواقع پر میری توت برداشت جواب و سے
ہیں۔ایسے مواقع پر میری توت برداشت جواب و سے
ہاتی اور جی جا ہتا کہ تمام واقعہ ہے کم وکاست بچوں کو
سادوں تا کہ جھے تو دہنی یو جھ ہلکا ہو۔ پھر کسی نادیدہ
خوف کے تحت ایسا کرنے سے بازر ہتا۔

پچیس سال سے میری زندگی اس دائی عذاب میں مبتلا ہے۔ شاید تادم حیات بیسز اموقو ف نہیں ہوگی۔ میں فی الفوفت اس سزا کا مستحق ہوں ، اس اذیت کے مقابلے میں اب موت بھی بے حقیقت چیز معلوم ہوتی سے۔''

قدر ہے توقف کے بعداس نے مزید کہا۔"اب مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ بہتی کے لوگ حقیقت کے انکشاف پر کیا ردمل ظاہر کرتے ہیں لیکن اعتراف

Dar Digest 158 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جرم کے بعدمیرے سینے سے بہت برابوجھ ہلکاہوگیا ہے اورمیری آخری خواہش بیہ ہے کہ سیفی کی لاش کو ۔ یا جو بھی ہڈیاں اس کی بڑی ہوئی ہوں انہیں پورے احترام کے ساتھ دفن کردوں شایداس سے اس کی بھٹکی ہوئی روح کو پچھ قرار آجائے۔''

زریں منزل کے قرب وجوار میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری ہور ہی تھی۔ شامی اور جوز ف بوڑھے سلیمان کے ہمراہ اس کمرے میں کھڑے تھے جس کے بینچے مبینہ طور پر تہد خانہ واقع تھا۔۔۔۔۔ ایک طرف ریاض اور اس کی خوبر و بیوی ٹروت کے علاوہ بستی کے دومعزز اور ذمہ دار افراد بھی وہاں موجود تھے۔

سلیمان نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ''کسی زمانے میں اس جگہ فرشی دروازہ تھا۔'' یہ وہی جگہ تھی جہاں سے دھندلا غبار اٹھتا ہوا دیکھا گیا تھا۔

باہمی مشورے کے بعدوہاں سے فرش توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر ایک مزدور کا انتظام کیا گیا جس نے تقریباً ایک محفظ کے بعد تہد خانے میں داخل ہونے کا راستہ بنا دیا۔ پھرایک سیڑھی نیچا تاری گئی۔

سلیمان کا اصرار تھا کہ سب سے پہلے وہ تہہ خاتے میں داخل ہوگا۔

بہرحال کمی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی
اور ویسے بھی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی اندر داخل
ہونے پر تیار نہیں تھا۔ پس وہ سیڑھی کے ذریعے بینچاتر نا شروع ہوگیا۔خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر کانپ سر ہے تھے۔ابھی اس نے تیسر سے یاچو تھے ڈنڈ سے پر ہی قدم رکھا تھا کہ سیڑھی پھسل گئی اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سے فرش پر گرگئی۔

عین اس وقت ایک مافوق الفهم واقعه پیش آیا جس نے جملہ حاضرین کوورطہ جیرت میں ڈال دیا۔ سیرھی گرنے کے ساتھ ہی سلیمان نے ایک درد ناک چی بلندی جس کے فوراً بعدا ندر سے بچکانہ قبقہہ کی

آ واز سنائی دی، چندلھوں تک ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہوکر رہ گیا۔ پھر سب سے پہلے شامی کا جسم حرکت میں آیا۔

"جوز فسسن" اس نے چیخ کر کہا۔ "جلدی سے کسی رس کا انتظام کرو۔" جوز ف رسی ڈھونڈ نے کے لئے دوسرے کمرے کی طرف بھا گا اور شامی جھک کر اندرد یکھنے لگا۔ دفعتاً وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔

اندرے زردرنگ کا دھندلا ساغبار ہاہرتکل رہا تھا۔نصف منٹ کے بعدوہ غبار کمرے کی فضا میں تحلیل ہوگیا۔ تہہ خانے میں کمل سنا ٹاتھا۔

شامی نے سوراخ کے قریب مند کرکے بلند آواز ہے''سلیمان ۔سلیمان' پکارالیکن اندر سے کوئی جواب نہآیا۔

اس اثنا میں ریاض ایک بوی می ٹارچ لے کر آگیا اور ینچے روشنی ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہاں ایک نا قابل یفین منظر سب کا منتظر تھا۔

سلیمان اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کے
اوپر ایک انسانی ڈھانچہ جس کی لمبائی بمشکل چار فٹ
ہوگی پھیلا پڑا تھا۔اس ڈھانچ کے دونوں ہاتھ سلیمان
کی گردن میں پیوست تھے اور سلیمان مر چکا تھا۔
"مثامی صاحب، یہ تیقے کی آ واز کیسی تھی؟"
ریاض نے یو جھا۔

شائی نے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ اس بچکانہ قیقے کی آ واز خواب گاہ سے آتی سائی دی۔ تمام لوگ چونک کراس طرف دیکھنے لگے، ایک ٹانے تاہیں کے بعدوہ آ واز فضا ہیں تہے جیروہ آ واز فضا ہیں تہے جیروہ آ واز فضا ہیں تہے جیروہ آ

شای نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔ ''ریاض صاحب اب آپ کو بےخوابی اور بے چینی کی شکایت نہیں ہوگی۔ بے چین کرنے والی روح اپنی اصل منزل کی طرف چلی گئی ہے۔''



Dar Digest 159 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

## مجازى محبت

### تحکیل نیازی-میانوالی

نوجوان اور ایك خوبرو حسینه آپس میں باتیں كررھے تھے اور جس كے متعلق باتیں هورهی تھیں وہ آیا اور اپنا نام سنتے هی دروازے كے باهر ٹهنك كر رك گیا وہ بات اس كے كان میں پڑتے هی وہ دهل گیا۔

انسانی زندگی پرسب سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔اس کے مصداق سے قبی روداد ہے

سونے وسفیدر کت چہرے پر معصومیت اور شفاف الباس میں بلوس وہ کوئی فرشتہ نظر آ رہاتھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود قلم تیزی کے ساتھ کائی کی چکنی سطح پر پھسلتا جارہا تھا۔ ''زین شام تک ہوجائے گا۔'' دوسر لے لڑکے کہا جواس کا ہم عمر بی تھا وہ صوفے پر تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں سامنے پھیلا رکھی تھیں اور ساتھ ساتھ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش بھی لگا رہا تھا۔ اس کے مگرے گہرے کہر کا قلم رک گیا اور اس نے اپنی سکریٹ کے گہرے کہر کے گافلم رک گیا اور اس نے اپنی سکریٹ کے گہرے کہر کے گافلم رک گیا اور اس نے اپنی سبز رنگت رکھنے والی آ کھوں کو ایک اوا کے ساتھ اٹھا کے سبز رنگت رکھنے والی آ کھوں کو ایک اوا کی ساتھ اٹھا کے سبز رنگت رکھنے والی آ کھوں کو ایک اوا کے ساتھ اٹھا کے کہ کہارا و بوانہ بنا رکھا ہے بے چاری سارا پیریڈ زین العابدین کی تعریف میں گزاردیتی ہے۔''

"ابیانہیں بولتے دس سال ہو میے ہیں ان کی شادی کو ان کی اولا دنہیں ہے، شاید یمی وجہ ہے کہ وہ زیادہ توجہ دیتی ہیں۔" زین العابدین نے کالی اور قلم ایک طرف رکھ کرکہا۔

"بال بال پوری کلاس میں تم بی تو ہوجس میں اے اپنا ہونے والا بیٹا نظر آتا ہے۔" ندیم نے منہ بنا کے کہااورزین اسے صرف کھور کے رہ میا۔ کہااورزین اسے صرف کھور کے رہ میا۔ "اوکے میں چاتا ہوں، پانچ ہو گئے ہیں اور عمر

کی نماز بھی پڑھنی ہے، زین نے گھڑی کی طرف و کیھے کر اٹھتے ہوئے کہا۔

"مسٹرزین جیسے کہ آپ کو پہتہ ہے کہ کل آپ
کاکلوتے دوست کی سالگرہ ہے اور آگر حضوراس بار بھی
اپنے سابقہ ریکارڈ کی طرح غیر حاضر پائے گئے تو اس بار
آپ کو اپنے اکلوتے دوست سے ہمیشہ کے لئے ہاتھ
دھونے پڑیں گے۔" ندیم نے بڑے جیدہ انداز میں کہا۔
دھونے پڑیں گے۔" ندیم نے بڑے جیدہ انداز میں کہا۔
مانے کو کتنا برا سجھتے ہیں۔" زین نے فکر مند ہو کے کہا۔
جانے کو کتنا برا سجھتے ہیں۔" زین نے فکر مند ہو کے کہا۔
جانے کو کتنا برا سجھتے ہیں۔" زین نے فکر مند ہو کے کہا۔
مانے کو کتنا برا سجھتے ہیں۔" زین نے فکر مند ہو کے کہا۔
مانے کو کی بات نہیں اگر انگل نے آنے کی اجازت
مانہ دی او پھر اپنے بیٹے کو ساری عمر ہی اپنے گلے سے
مانے کو کھیں۔"

'' زین نے پچھیوچ کرکھاتو ندیم نے سربلا دیا۔

زین العابدین کے والداشن اللہ جامع مجد کے المام تھے۔ انتہائی نیک اور شریف انسان تھے۔ محلے کے لوگ ان سے بوی عقیدت رکھتے تھے، ان کا دھیمہ مدھم لہجہ سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ امین اللہ کی ایک بیٹا زین العابدین تھا۔ ان کی بیدائش کے وقت ہوگیا تھا۔

Dar Digest 160 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



FOR PAKISTAN

Copled From Web



پاکیزہ اس وقت صرف بارہ سال کی تھی۔ لیکن اس نے ایک ماں کی طرح زین کی ساری ذمہ داری اپنے سرلے لی۔ اس کی اس انداز ہے تربیت کی کہ وہ ہی اپنے ابا جان کا اصل جانتین ہے۔ اس نے بھی زین کو مال کی جان کا اصل جانتین ہونے دی۔ اس نے بھی زین کو مال کی جلد شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پاکیزہ نے ریہ کہہ کرا نگار کردیا کہ ''جب تک زین میٹرک نہیں کر لیتا اس وقت کردیا کہ ''جب تک زین میٹرک نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔'' امین اللہ بھی زین کی حجہ سے نے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔'' امین اللہ بھی زین کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے۔

ر من بالکل اپنی ماں پر گیا تھا وہی ہلکی سبز رنگت

ر کھنے والی آ تکھیں، وہی ناک، وہی حسن و جمال، ابین
اللہ اپنی ہوی رابعہ سے بہت محبت کرتے ہتے، اس لئے
دوسری شادی نہ کریائے۔ویہ بھی پاکیزہ نے ان کا بہت
ساتھ دیا تھا۔ ان کو بھی زین کی طرف سے شکایت نہ
ہونے دی۔زین حیین ہی تہیں بہت ذہین بھی تھا۔ ہر
کلال میں پوزیش ہولڈ رتھا۔ وہ ہم میں پڑھ رہا تھا۔ وہ
بہت کم کی کے ساتھ بولٹا تھا۔ ای حباب سے اس کے
بہت کم کی کے ساتھ بولٹا تھا۔ ای حباب سے اس کے
دوست بھی کم تھے۔ندیم سے اس کی بہت اچھی دوی تھی۔
کار دونوں کے شوق جدا تھے۔ زین شاعری، قلفہ سفر
ساتھ دائے۔ زین شاعری، قلفہ سفر
ساتہ کے موضوع پر کہا ہیں پڑھنے کا شوقین تھا، جبکہ
سامدونا دی کے موضوع پر کہا ہیں پڑھنے کا شوقین تھا، جبکہ

تدمیم ریسانگ ، کرکٹ اور قلمیں دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتا تھا۔ ندیم کے والدعباس صاحب شہر کے مشہور برنس مین تنے ، دولت گھر کی لونڈی تھی۔اس لئے ندیم کو ہرطرح کی عیاشی میسرتھی۔

A ...... A

زین پچھے ایک گھنٹے سے پاکیزہ کو اہا جان سے اجازت کے کردیئے کے بارے میں کہدر ہاتھا۔''زین حمہیں بنتہ ہے تا کہ اہا جان کو ایسی محفلوں سے کتنی نفرت ہے۔'' یا کیزہ نے کہا۔

"باجی پلیز!ایک باراجازت لے دیں اگراس بار میں نہ گیا تو ندیم بہت خفا ہوگا اور پھرایک ہی تو دوست ہے میرا، پلیز!میرے لئے ابو سے بات کریں ناں۔" زین نے منت کرنے والے انداز ہے کہا۔

''نہیں میں ابو سے الی ولی کوئی بات نہیں کرنے وائی بہیں دوستوں کے بجائے اپنی پڑھائی پرتوجہ دین چاہئے۔''پاکیزہ نے دوٹوک کہجے میں کہا۔ ''فیک ہے نیس جاتا لیکن آج کے بعد میں بھی آب سے بات نہیں کروں گا۔'' زین نے تاراضگی سے کہا۔''زین اب ناراض نہ ہو۔''پاکیزہ نے پریشان ہوکر

Dar Digest 161 January 2015

داخل ہوا عباس صاحب کوسائے پایا۔"زین بیٹا کیا حال ہیں۔"عباس صاحب نے خوشکوارا نداز سے پوجھا۔ "فعیک ہوں انکل۔"زین نے بھی جوایا مسکراکر کہا، استے بیں ندیم بھی وہاں آسمیا۔"زین میتم ہو جھے اپنی آ تکھوں پر یقین نہیں ہورہا، تمہارے ابو نے کیسے اجازت دی۔"

ہجارے دی۔ ''بس کمی نہ کی طرح اجازت ل گئی۔''زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔

عباس صاحب نے آنے والے مہمانوں کو ویکم
کیا۔ 'آؤ میں تمہیں اپنے کزنز سے ملاتا ہوں۔' ندیم
زین کاہاتھ پکڑ کراہے ایک طرف لے گیااور مختلف کو کول
سے اس کا تعارف کرائے لگا، ایک تو زین کی خوبصورتی اور
ووسری اس کی سادگی سے بھی کو اس کا دیوانہ بنا ڈالا۔
خصوصاً وہاں موجود او نچے اور آزاد گھرانوں کی لڑکیوں
فصوصاً وہاں موجود او نچے اور آزاد گھرانوں کی لڑکیوں
نے ایسی سادگی اور حسن کو پہلے نہیں و یکھا تھا جو بھی اسے
دیکھتی فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیتی۔''ہائے آئی ایم تانیہ'' ایک
خوب صورت لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔

"نديم كے بيج كس مشكل ميں ڈال ديا تہميں پتا ہے نا مجھے لؤكيوں سے كتنى الرجى ہے۔" زين نے نديم ككان ميں كہا۔

"ادے کراز بعد ہیں بات کرتے ہیں ذرا ہم دوسر کے گول ہے۔ کی گئی ہے۔ ان کی مجبوری کو سے تھی ل آئیں۔ "ندیم نے زین کی مجبوری کو سے تھے اسے لے کے آگے بردھ گیا۔" بے شری کی کہا۔ بھی کو کی حدہ وتی ہے۔ "زین نے غصے سے ندیم کو کہا۔ او بھائی اس ہیں اڑکیوں کا کوئی قصور نہیں ہے تم لگتے ہی اسے قاتل ہو کہ بندے کا دل خود بخود قتل ہونے گئتے ہی اسے قاتل ہو کہ بندے کا دل خود بخود قتل ہونے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔ "ندیم نے اسے مسکرا کے دیکھتے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔ "ندیم نے اسے مسکرا کے دیکھتے ہیں اورہ خود شرما کے ادھرادھرد کیھنے لگا۔

لان میں بہت ی میزیں گئی ہوئی تھیں اور ایک طرف اسلیم بھی لگا ہوا تھا جہاں آلات موسیقی رکھے ہوئے سے میزیں گئی ہوئی تھیں کے ہوئے سے محضرات آپ سب کا بہت بہت مفکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر آئے۔آپ سب کی تفریح کے لئے ایک محفل موسیقی کا انتظام کیا ہے اور میں میڈم ماہ نور کوآپ کی

"آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں راضی ہوں یا تاراض ۔"زین نے مند بنا کرکہا۔ "فیک ہے میں ابو سے بات کروں گی، لیکن سے پہلی اور آخری بار ہوگی۔" یا کیڑہ نے کہا۔

" فیک ہے باجی اس کے بعد بھی نہیں کہوں گا۔" زین نے خوش ہوکر کہااویا کیزہ نے سر ہلادیا۔

خیرشام کے کھانے کے بعد یا کیزہ نے ابو سے
بات کاتو وہ سوچ میں پڑھے۔" یا کیزہ بیٹا تہمیں تو پہتہ ہے
تاکہ آج کل کے ماحل کا ، مانا کے ندیم زین کا دوست ہے
لیکن عباس صاحب کی فیملی بہت ایڈوانس ہے، میں نہیں
جا ہتا کہ زین کے دامن پر کوئی دھبہ لگے اور پھر سالگرہ جو
کہ ہے، تی گنا ہوں کا پلندہ ، عباس صاحب کی فیملی میں تو
پردے کا تصور بھی محال ہے ، ایسی محلوط محفل کا زین پر برااثر
سردے گا۔"

رونہیں ابا جی میں نے زین کو مال بن کے پالا ہے۔ جھے پتاہے کہ وہ کیسی سوج رکھتا ہے، وہ بھی بھی آ پ کے دیئے ہوئے سبق کوئیس بھول سکتا اور رہا سوال یہ کہ وہ محفل مخل محفل ہے تو آبازین ابھی بچہہے اسے البی سوچ کیسے آسکتی ہے۔ آپ کواس پر بھروسہ کرنا جا ہے وہ آ پ کا بھروسہ بھی نہیں تو ڑ ہے گا۔'' یا کیزہ نے زین کی بھر پور وکالت کی۔

" فیک ہے لیکن اس سے کہنا کہ گھر جلدی واپس آئے۔" ابوئے کہا اور عشاکی نماز پڑھنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

☆.....☆.....☆

عباس صاحب کا بنگلہ ایسے لگ رہاتھا جیسے ندیم کی سالگرہ نہیں شادی ہورہ ہو۔ پارکٹ امریا بیں رنگ برنگی کا روں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ندیم کا گھرزین کے گھر سے دوگلیوں کے فاصلے پرتھا۔ اسلئے زین پیدل ہی ندیم کے گھر تک آ یا تھا۔ اندر سے تک آ یا تھا۔ اندر سے بہت سے لوگوں کے بولنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ زین بہت سے لوگوں کے بولنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ زین بہت سے لوگوں کے بولنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ زین بہت سے لوگوں کے بولنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ زین میں جانے کا بیہ پہلاموقع تھا۔ اس کئے وہ دھڑ کتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی اندر

Dar Digest 162 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM یوے" کی آوازوں کے ساتھ ہی کیک کا ایک ٹکڑا الگ ہوگیا۔ ماہ نور نے وہ ٹکڑا اٹھا کرندیم کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی ندیم نے منہ کھولا تو ماہ نور نے وہ ٹکڑا تیزی کے ساتھ زین کے منہ میں ٹھونس دیا۔

زین جواس کے چہرے کود کیھنے ہیں تم تھا جلدی
ہیں پوری طرر آ منہ بھی نہ کھول آگا اور کیک پر لگی کریم نے
اس کے چہرے پر موچھیں بنا ڈالیں۔ ندیم شرمندہ ہی ہنسی
ہنس پڑا اور لائ قہقہوں ہے گوئے اٹھا۔ زین بھی شرمندہ
انداز ہیں رومال سے منہ صاف کرنے لگا۔" ایسے ہی
رہنے دومر دلگ رہے ہو۔" تو زین نے اور شرمندگی محسوس
کی۔ زین کو لگا وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اس بات کو محسوس
کی۔ زین کو لگا وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اس بات کو محسوس

''دیکھو کیسے چو ٹیچلے کررہی ہے کیوں کہ عباس صاحب کے ساتھ اچھا بھلا اسکینڈل چل رہا ہے اس کا آج کل''ایک خاتون نے طنزیہ انداز میں کہاتوزین نے

محى من ليا\_

" عاس صاحب کی اولاد بھی جوان ہے اور ان کو اپنی عرکا بھی احساس نہیں۔ "ایک اور خورت ہوئے ، شادی تو ایسے ہیں کرنی ہے کیوں نہ ہاہ نور سے کرلیں۔ ایک اور ویے ہی کرنی ہے کیوں نہ ہاہ نور سے کرلیں۔ ایک اور خاتون نے خامونی تو ڑ دی۔ ای طرح کے بہت سے فاتون نے خامونی تو ڑ دی۔ ای طرح کے بہت سے تقور کی تو ایس پڑ لے لیکن وہ پچھ نہوں آیا مقر سے کہا نول میں پڑ لے لیکن و زین کو بھی ہوں آیا مذکم سے اجازت کی اور باہر انکلاء ابھی چند قدم ہی چلا تھا ندیم سے اجازت کی اور باہر انکلاء ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک کارنے پائی آ کر ہارن بجایا۔ وہ ایک طرف ہوا تو بھی کار اس کے ساتھ آ کر درک گئی۔ "ارے آپ! وہ بھی پیدل۔ " اہ نور نے کار کا دروازہ کھول کے کہا۔ کر دو کہیں خواب تو نہیں دیکھ دہا۔" جی وہ کو کہا۔

میرا گھریاں ہی ہے۔"زین نے نہ جانے کس طرح فقرہ ممل کیاورنہ تواس کے ہوش ہی اڑکئے تھے۔ مکمل کیاورنہ تواس کے ہوش ہی اڑکئے تھے۔ "آ ہے آپ کوراستے میں چھوڑ دیں گے۔" ماہ نور نے ایک ادا ہے کہا۔" نہیں کچھ قدم کا فاصلہ ہے۔" میر پورتالیوں میں آئے پرآنے کی دعوت دیتا ہوں۔''عباس صاحب نے کہااور لان تالیوں کی آ واز ہے گونج اٹھا۔ ساحب نے کہااور لان تالیوں کی آ واز ہے گونج اٹھا۔

''زین بیشهری مشہور ومعروف گلوکارہ ہیں جس محفل میں جاتی ہیں چار چاندلگ جاتے ہیں اس محفل کو۔''
ندیم نے زین کی معلومات میں اضافہ کیا، ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں وہ قیامت ڈھارہی تھی۔ اس کی عمر لگ بھیک ہیں سال کی رہی ہوگی کین ایساحسن بہت کم کم ہی نظر آتا ہے، گہری سیاہ موٹی آئیسی بنم دار پلکیس، گلاب نظر آتا ہے، گہری سیاہ موٹی آئیسی بنم دار پلکیس، گلاب کی پتیوں کی مانند ہونے اور نجی تاک، انگاروں کے مانند و کہتے گال اور اونچا قد جو اس کی شخصیت کو اور زیادہ پرکشش بنار ہاتھا۔ جن لوگوں نے اے پہلے ہیں اور جن لوگوں نے اے پہلے ہیں اور جن لوگوں نے اے پہلے ہیں اور جن لوگوں نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ وہ تہ تالیاں بجاتا ہی بھول گئے، جو تالیاں بجاتا ہی مول گئے، جو تالیاں بجاتا ہی بھول گئے، جو تالیاں بجاتا ہی جول گئے اس میں زین بھی شامل تھا۔ وہ تہ تالیاں بجاتا ہول گئے اور جودا ہے کے باوجودا ہے کے باوجودا ہے کی خورتھا۔

ماہ نور نے اسٹیج پر آئے ہی اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جاکے جھکے ہوئے انداز میں آ داب کیا اور اس کے ساتھ ہی سازنج اٹھے۔ ماہ نور نے بروی نزاکت کے ساتھ مائیک ہاتھ میں لیا اورایک غزل چھیڑی۔

"اے دوست میرے ہدم مجھے تم چھوڑ مت جانا 'کھی غصے میں آکے تم چہرہ یہ موڑ مت جانا'
زین کواییا محسوس ہوا جیسے وہ غزل نہیں گارہی بلکہ
اس پر جادو کررہی ہے اور لفظوں سے اسے اندیکھے جال
میں جکڑرہی ہے۔ وہ جوں جوں غزل گاتی چگی گئی، زین کو
لگا وہ جیسے کسی دریا کی موجوں کے ساتھ ساتھ بہتا جارہا
ہے۔ وہ تب اپنی سوچوں سے باہر نکلا جب وہ غزل ختم
کرچکی تھی اور سامعین تالیاں بجارہے شے۔ اس کے
کرچکی تھی اور سامعین تالیاں بجارہے شے۔ اس کے

ساتھ ہی عباس صاحب نے کیک کاشنے کا اعلان کیا۔

تدیم نے زین کے ہاتھ کوتھا مااور لان کے درمیان

موجود بوی میز کے پاس لے آیا جس پرایک بوے سائز

کا کیک پڑاتھا۔ سب لوگ میز کے گردجتع ہو گئے اورعباس
صاحب کے کہنے پر ماہ نور آ کے بڑھی اور ندیم کے ہاتھ کو
مساحب کے کہنے پر ماہ نور آ کے بڑھی اور ندیم کے ہاتھ کو
تھاما جس میں ندیم چھری کیڑ چکا تھا۔ میپی برتھ ڈے ٹو

Dar Digest 163 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copled From V

بإياتوآ ستيآ ستدقدم اثفاتاه واكفر كي طرف جل يزا\_ وہ گھر آیا تو اس کے ابوتھوڑی طبیعت ناساز ہونے کی دجہ ہے سوچکے تھے لیکن یا کیزہ اس کے انتظار میں ابھی جاگ رہی تھی۔"زین خیریت تو تھی بہت دیر كردى-ابا جان تمهارا انظار كرتے كرتے سو كئے ہيں۔ طبیعت تو تھیک ہے تال۔" یا کیزہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"زین جھے تم کھے پریثان لگ رہے ہو۔" یا کیزہ نے فکر مندی سے کہا۔

" منہیں باجی آپ خواہ مخواہ پریشان ہور ہی ہیں، ایا کھی جمی ہیں ہے۔ "زین نے کہا اور تیزی ہے ایے كرے كى طرف براھ كيا۔"اے جاتاد كھ كريا كيزه سوج

دوسرے دن زین جلدی جلدی اسکول پہنچا کیکن نديم كبين آيا- زين اس كا انظار كرتا ربا-حي كم اسملي ہوگئے۔آج پہلی بارزین نے ندیم کا آئی شدت سے انتظار كيا تفا-اسے نديم پرغصہ بھي آ رہا تفا كدوه آيا كيوں نہيں۔ آخر خدا خدا کر کے دو بے چھٹی ہوگئے۔ زین نے جلدی ہے گھر کارخ کیا۔ گھر آ کے فریش ہونے کے بعد تدیم كے كھركارخ كيا۔ چوكيدار سے معلوم ہوا نديم كھرير بى ہے۔لیکن سویا ہوا ہے۔ گھر کے ملازم زین کو ندیم کے دوست كے طور براچھى طرح جائے تھے۔اس لئے زين كو ڈرائنگ روم بیٹھایا اور تھوڑی دیر بعد ندیم بھی آ تکھیں ملتا موا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔" آج اسکول کیوں نہیں آئے جانے ہو کتنا پریشان ہوا میں۔"زین نے اس کے واغل ہوتے ہی کہنا شروع کردیا۔

" كيول خيريت توتھي نال-"نديم نے مسكراتے ہوئے کہا

" خاك خيريت تقى آج اسكول مين اتنا بورا موا

کتمہیں اندازہ نہیں ہے۔'' ''اچھااب کڑنا چھوڑ و بولو کیا پیو گے ٹھنڈ ایا گرم۔'' ''نہیں مجھے کچھ بین بینا۔''زین نے مصنوعی غصے

سے کہا۔ قربان جاؤں غصے پر اور بھی قاتل لگتے ہو۔ اگر

زین نے قدرے شرما کے کہا۔ "اوہوآپ تو تکلف میں پڑگئے۔اگرآپ کی رفاقت میں ہم دوقدم طے کرلیں مے توبید ہاری خوش متی ہوگ ''ماونورنے اداے کہا، توزین جھکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیااے لگاجیے وہ کی مگستان بیں ہو۔

گاڑی میں مدہوش کروے والی بلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔زین اس کے ساتھ بیٹھاتو گیا تھالیکن وہ خود ہی شرم سے بیانی بانی ہور ہاتھا کداگرایا کواس بات کی ذرا بھی بھنگ لگ گئ او ان کے ول پر کیا گزرے گا۔" لگتا ہے آب ہمارے ساتھ بیٹے کر پریشان ہیں۔" ماہ تورنے اس کی چوری پکڑلی۔

" بنیں تو۔"زین نے فورا کہا۔ "توپریشان کیوں لگ رہے ہیں۔" °وه تھوڑا لیٹ ہوگیا ہوں تو باجی تھوڑا پریشان ہور بی ہونگی۔ای کئے تھوڑ اپریشان ہوں۔ 'زین نے کہا۔ ''ہر وقت پریشان رہنا خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے۔''ماہ نورنے کہا۔ تو وہ کی لڑکی کی طرح شربا گیا۔ ''بس لیمیں اتار دیں۔'' زین نے کلی کے نکڑ کی طرف اشاره كريج كهااور فورأاتر كيا\_

'' کیابات نبی*س کریں گے۔''*ماہ نورنے اے کہا تو وہ شرمندگی ہے واپس مڑا۔"اللہ حافظ۔"

"كيا ہم است اجنى بيں كدايك دومرے سے ہاتھ بھی نبیس ملاسکتے۔''ماہ تورنے کارے از کرکہااورا پنانرم و نازك باته آ كے بر حاديا۔ زين كولكا جيسے اس كا خود ير اختیار ندر ہا ہواس نے بھی بے اختیاری سے ہاتھ آگے بروهايا تؤماه نورتے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھام ليا اس كرم جوش مصافحه سے زين كا پوراجهم كانب الله \_ ماه نور نے اس کی آئھوں میں دیکھا۔" بہت جلد ملاقات ہوگی۔" "انشاء الله" زین کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس نے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔اور تیزی سے مڑ کر گاڑی میں لیتھی اور آ کے بردھ کئی۔ زین کھوئے کھوئے انداز سےاہے جاتے ہوئے ویکھر ہاتھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے

Dar Digest 164 January 2015

اوجهل ہوگئ تواس نے تھبرا کے اردگردد یکھااور جب کسی کونہ

Copled From V

آئے اسکول کے بجائے یہاں جلا آیا تھا اور ہربات ندیم کے علم میں بھی تھی، گھر والوں کے سامنے وہ اسکول کی تیاری کر کے نکا تھا اس لئے وہ اسکول یو نیفارم میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کندھے پرشولڈر بیک بھی تھا۔ اس کا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس نے کا بیخے ہاتھوں سے بیل بجائی تو تھوڑی دہر بعد دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ایک موثی تازی عورت دکھائی دی۔ ''کس سے ملنا ہے؟''اس نے تقریباً غرائے ہوئے یو چھا۔ ملنا ہے؟''اس نے تقریباً غرائے ہوئے یو چھا۔ ملنا ہے؟''اس نے تقریباً غرائے ہوئے یو چھا۔

"زین نے اپنی کرزش پر قابو پاتے ہوئے بوی مشکل سے کہا۔ عورت نے بنا کچھ بولے اس کے لئے راستہ چھوڑ دیا۔ زین تقریباً ڈگھاتے قدموں کے ساتھ آگے بوھااورسامنے ڈرائنگ روم ہیں بیٹھا کرعورت نے کہا۔"آپ بیٹیس میں بی بی بی کو جگاتی ہوں۔"

ڈرائک روم پورے کا پورا ہال تھا۔ جس میں صوفے بڑے سرائیک روم پورے کا پورا ہال تھا۔ جس میں رنگ برگی میں بوتلوں کا چھوٹا ساریک رکھا تھا۔ جس میں رنگ برگی بوئی تھیں۔ دیواروں پرخوب صورت پینٹنگ بجی ہوئی تھیں۔ جو وہاں کے کمینوں کے ذوق کی آئیہ دار تھیں۔ تقریباً ہیں منٹ بعدائدر کا دروازہ کھلا تو زین کو بول محسوں ہوا جیسے کرے ہیں بہارآ گی ہو۔ گیلے چہرے پرسیاہ کھلے بال چیکے ہوئے تھے جواس بات کا شوت تھا کہ پرسیاہ کھلے بال چیکے ہوئے تھے جواس بات کا شوت تھا کہ بادجود آئھوں میں نیند کا خمارا بھی بھی تھا۔ سفید کیڑوں بادجود آئھوں میں نیند کا خمارا بھی بھی تھا۔ سفید کیڑوں بادجود آئھوں بین نیند کا خمارا بھی بھی تھا۔ سفید کیڑوں میں ملیوں بغیر میک آپ کے وہ اور بھی خوب صورت نظر میں ملیوں بغیر میک آپ کے وہ اور بھی خوب صورت نظر آپ کے ہمارے کی خواب تو نہیں آ رہی تھی۔ زین غیرارادی طور پر کھڑا ہو چکا تھا۔" آپ میں ملیوں بغیر میک اپ کے وہ اور بھی خوب صورت نظر آپ کے دو اور بھی خوب صورت نظر آپ کے دہارے کی خواب تو نہیں اس کے دہار اس کو آپ نے جھے گھر دیکھور سے کہا۔ دیکھور سے نے مجھے گھر دی ہیں نے سوچا کے درات کوآپ نے جھے گھر دی ہیں نے سوچا کے درات کوآپ نے جھے گھر

''وہ میں نے سوچا کہ رات کو آپ نے مجھے گھر ڈراپ کیا تو اس کے لئے آپ کاشکر بیادا کروں۔''زین کو سمجھ نہ آئی کہ یہاں آنے کی کیا وجہ بتائے۔

"تو آپ دومنٹ کی لفٹ دینے پر 40منٹ کا سفر طے کر کے اس لفٹ کا صرف شکر بیادا کرنے آئے

سے کو گاہوتا تو اب تک سوبارتم ہے عشق کر چکاہوتا۔ 'ندیم نے چھالیے انداز ہے کہا کہ زین کی ہنی نگل گئی۔' اصل میں رات گئے تک جاگتا رہا، اس لئے طبیعت ڈراٹھیک نہیں تھی، اسی لئے نہیں آپایا۔ زین خبریت تو ہے تا مجھے تم تھوڑ ہے پریشان نظر آ رہے ہو۔' ندیم نے فکر مندہ وکر کہا۔ تھوڑ ہے پریشان نظر آ رہے ہو۔' ندیم نے فکر مندہ وکر کہا۔ ''نہیں ایسی کوئی ہات نہیں۔''

''نہیں مجھے پتا ہے پکھ نہ پکھ ضرور ہے میں تمہاری طبیعت سے بچین سے واقف ہوں، اپنے دوست کونہیں بتاؤ گے۔'' ندیم نے دوئ کاحق جنادیا تو ''زین نے ڈرتے ڈرتے ساری ہات بتادی۔''

''واہ زین صاحب ویسے تو ہم نے قلموں میں دیکھا ہے یا کتابول میں پڑھا ہے لیکن تم تو چھپے رستم نکلے۔'' ندیم نے مسکرا کے کہا تو زین کا سرشرم سے مزید جھک گیا۔''قصور تمہارانہیں ہے ماہ نور کو پہلی دفعہ دیکھنے والوں کا اکثر یمی حال ہوتا ہے۔''

''ویکے بیہ ماہ نور کہاں رہتی ہے۔'' زین نے جھک کے یوچھا۔

یدان گلیوں کی ہاس ہے جہاں شرفادن کو جائے برا سیجھتے ہیں ادر رات کو اپنے تمام لبادے اتار کر پہنچ جاتے ہیں۔ کسی زمانے ہیں یہ چو ہارے بردے بدنام ہوا کرتے مصلیکن آج ان گلیوں کے لوگ کسی آرٹشٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔" ندیم نے جیت کو گھورتے ہوئے کہا توزین کے خیال ہیں فوراس محلے کا نام گونے اٹھا۔ توزین کے خیال ہیں فوراس محلے کا نام گونے اٹھا۔

''جس کا نام لینا بھی کوئی شریف آ دی گناہ مجھتا تھا۔''

بلیک کلر کی پینٹ اور دائٹ کلر کی شرٹ میں ملہوں زین اس محلے کی اس کلی کے سمامنے اتر اجہاں ماہ نور کا جھوٹا گرعالیشان گھرتھا۔ گلی تقریباً سنسان تھی اور زین کے علم کے مطابق یہاں پر دائیں جاگتی اور دن سوتے ہیں۔ زین

Dar Digest 165 January 2015

Copied Fro

ہیں۔'' ماہ نور نے کہا تو زین کولگا جیسے اس کی چوری پکڑی می ہو۔"اس کا مطلب بیہوا کہ ہم نے بی رات کوآ پ کو رات بھر یادنہیں کیا بلکہ آب نے بھی ہمیں یاد کیا۔" ماہ نور نے مسکرا کے کہانوزین کواس بات سے تھوڑا حوصلہ ملا۔ "وه میں آپ سے بیر کہنا جا ہتا تھا کہ"اس سے آ کے زین کچھنہ بول پایا تو ماہ نورنے کہا۔''جوبھی کہنا ہے بغير ذرے كهدو يح كدآب جھے الچھىلتى ہيں۔ اور بيك مجھےآب سے محبت ہوگئی ہے۔"

" مجھے پت ہے یہ بات بہت بری ہے کہنے میں کیکن اس کےعلاوہ اور کوئی چارہ بھی جیس ہے۔"زین نے بے بی سے کہا تو ماہ نورا پی جگہ سے اٹھ کرصوفہ پراس کے پاس آئینی اتی پاس کرزین کواس کے جم کی حرارت مخسوس ہونے تکی۔ زین کا چہرہ مارے شرم کے انار کی طرح مرخ ہوگیا۔اس کے یوں قریب بیٹے جانے سے زین نے دوسری طرف سر کنے کی کوشش کی تو ماہ نور نے اس کا ہاتھ تقام لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے سر گوشی کے انداز میں کہا۔" زین محبت گناہ نہیں ہوتی محبت اختیار میں جیس ہوتی کیونکہ محبت کی جیس جاتی ہوجاتی ہے۔" یہ كهدكر ماه نور نے زين كے دمكتے گالوں كواسے گلابي ہونٹوں سے چوم کیا۔

زین کو یوں لگا جیے اس کے گال برکی نے ا نگارے رکھ دیے ہوں۔اس نے تھبراکے ماہ نورکود یکھا تو ای کے چرے پر شرمندگی کے بجائے مسکراہٹ تیررہی تھی۔زین کو یوں لگا جیسے وہ کسی نشے میں ہو۔"میرے خیال میں مجھے چلنا جائے۔"زین نے کہا۔

" پھر كب مليس كے \_" ماه نورنے بے قرارى سے یو چھا۔ تو زین خاموش ہوگیا۔ وہ اسے دروازے تک مچھوڑنے آئی۔"خدا حافظ" ماہ تورنے کہا تو زین نے کچھ كہنے كے لئے منه كھولاليكن كهدند پايا۔ وہ سركو جھنگ كے تیز قدمول سے آ کے برے گیا اور ماہ نور کی سوج میں

ال داقعه كودوروز موسيك تصليكن زين كا دماغ ال ملاقات میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے بارے

میں فیصلہ نہ کر پایا تھا کاس کا یہ قدم سے تھایا قاط اس کے معمولات برى طرح متاثر مو چك تنے۔ پر هائى بيس دل ندلگا بار ہا تھا اور نہ ای کوئی اور کام ڈ منک سے کررہا تھا۔ تديم كواس في سرمري طور پر اى ملا قات ك يارے بيس بتایا تھا۔ پاکیزہ نے اے الجھایا ہوا پایا تو اس نے بوجھا کیکن زین نے پڑھائی کی مینش کہ کے جان چیزالی۔ تیسرے دن اسکول سے چھٹی ہونے پروہ اسکول سے ہاہر نکل آیا۔وہ روز پلکٹرانسپورٹ کے ڈریعے آتا جاتا تھا اس کئے اس کے قدم خود بخو دیس اسٹاپ کی طرف اٹھ رہے تھے کہ اچا تک پیچھے سے کی کار نے ہارن بجایا وہ ایک سائیڈیر ہوگیا کاراس کے قریب آ کررکی۔کار ماہ تور ڈرائیوکررای تھی۔

ماہ تور کے اشارے پروہ غیرارادی طور پر دروازہ کھول کے فرنٹ سیٹھ پر بیٹھ گیا۔"بڑے رو تھے رو تھے میرے محبوب نظرا تے ہیں۔'' ماہ نور نے سامنے ویکھتے

" بہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔" زین نے وهرے ہے کہا۔

بست ہو۔ ''تو پھراتنے تھا کیوں نظر آ رہے ہو؟'' ''آپ کواپیا لگ رہاہے۔''زین نے جلدی سے

جواب دیا۔ "مم ملنے کیوں ٹیس آئے۔"ماہ نور آپ سے تم پر

'' ٹائم ہی نبیں ہوتا'' زین بدستور دھیمے لیج میں بول رباتھا۔

ھا۔ ''اچھاریہ بتاؤ کہاں چلنے کا ارادہ ہے۔'' ''نہیں باجی ویٹ کررہی ہونگی گھر پر۔'' زین نے اس بارتھوڑی او کی آواز میں کہا۔

"اوہوایک تو ہروفت جلدی میں رہتے ہو، آج كوئى بهانتيس علي كا-آج تم في مير بساتھ كرو كے۔" ماه نورنے تحکمان کیج میں کہا تو زین خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماہ نورنے ایک بڑے ہوئل کے سامنے کاریارک ک، ہول کا عملہ شاید ماہ نور کی حیثیت سے اچھی طرح

Dar Digest 166 January 2015 Dar Digest 10/ Janua

واقف تفااس لئے اسے بردی عزت سے ویل کم کرد۔ تقے۔ماہ تورنے زین سے اس کی پسند پوچھی اور آ رور دے دیا۔ زین نے بوی مشکل سے کھانا کھایا۔ "مم کچھزیادہ بى يريشان نظرة رب مو، جوبھى مسئلہ ب مجھے بتادو موسكتا ہے کہاس کا کوئی حل ہومیرے پاس۔"ماہ نورنے سجیدگی

تو زین تھوڑی دیر بعد بولا۔'' بیں سوچ رہا تھا کہ ا كراباجان باجي كوية چل كيانو كيا موكا\_"

" ویکھوزین پہلی محبت تو ہوکررہتی ہے،میرے یا تہارے پریشان ہونے سے تقدیر کے فیصلے ہیں بدل جا میں کے۔اور رہی بات سے کہتمہارے ایا جان اور باجی کو نہ پت چلے تو بہتمباری روئین ہے۔ اگرتم ان کے ساتھ يهلي جيساً نارمل ماحول ياروبير كھو كے توان كوتم پر بھی شک نہیں ہوگا، اور ہم وونوں بھی ملا قات کے مسئلے میں احتیاط ے کام لیں گے تو کسی کو پہتہیں چلے گا۔ سمجھے میری تھی ی جان۔'' ماہ نور نے آخر میں لاڈ بیار سے کہا تو زین کو اس کے انداز پر ہلی آگئے۔" بہنے رہا کرو، بہنے وقت تمہارے حسن کو جار جا ندلگ جاتے ہیں۔'' ماہ تور نے تشطیے کیجے میں کہاتوزین کا چرہ مارے شرم کے سرخ ہوگیا۔ ماہ نور نے زین کے کہنے یر بی اے کھر کے قریب بی ڈراپ کیاتھا۔

وہ معمول سے پورا ایک گھنٹہ لیٹ ہوگیا تھا۔ یا گیزہ نے کھر آتے ہی اس سے پوچھا۔"زین خیریت بناآج بہت دیرے گرآئے ہو۔"

" ہاں والیسی پرندیم کے گھرچلا گیا تھا۔"زین نے اسے چرے کو چھیاتے ہوئے کہا اور جلدی سے اندر كيڑے پينے كرنے چلا كيا۔

"كهانالكاؤل-"يا كيزهن يوجها

"جیس آج ندیم کے ساتھ رائے میں جات

کھالی تھی۔" "زین تمہیں کتی بارکہا ہے کہ چاٹ سے دوررہا کرو۔ پچپلی باربھی چاٹ کھانے کی وجہ سے تم بیار ہو گئے کرو۔ پچپلی باربھی چاٹ کھانے کی وجہ سے تم بیار ہو گئے

" ج کے لئے سوری، آسندہ نہیں کھاؤں گا میری بیاری آئی۔ وین نے یا کیزہ کے کندھے پر ہاتھ ر کھتے ہوئے کہا۔

"اجها ایک طرف موتنهارا بو نیفارم دهواول-پا کیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو زین ایک طرف بث كيا-"زين تمبارے يو نيفارم سے يرفيوم كى خوشبوآ راى ہاورا گرمیں علطی رہیں تو بیارٹریز پر فیوم کی خوشبو ہے۔ بياسنته بي زين كويول لكاجيسے اس پر جيت آن گری ہولیکن وہ فورانسٹنجل گیا۔دراصل واپسی پرندیم کے ساته جزل استور بركياتها نديم برفيوم يسند كرر باتها توميس نے بھی تھوڑا سالگالیا اب مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ لیدین پر فیوم ہے۔"زین نے تیز تیز کہا۔

''اجھااجھاا تنااو نیجا کیوں بول رہے ہو، میں نے تو یوں بی مذاق کیا تھا۔ " یا کیزہ نے کہا اور کیڑے دھونے 2 12 Z 10 3

وفت کا پنة نه چلا اور آخھ ماہ بیت گئے۔ اس دوران زین سلسل ملتا بھی رہا، مھی بھار یارک میں بھی دریا کنارے، بھی ہوئل میں اور بھی ماہ تور کے کھریر، لیکن زیادہ تر ملاقاتیں ماہ نور کے گھر پر ہی ہوتی تھیں کیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک دیوار حاکل رہی۔ اگرچہ ماہ نورنے اپی طرف سے بوری کوشش کی کہ اس د بوار کو گراوے میکن زین کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ باوجود ماہ نور کی کوششوں کے زمین کی وہ حد عبور نہ كريكى \_امتحان سريرة كے تھے۔ليكن زين كاير هائى كى طرف بالكل دهيان نهيس تفاوه پڙھ ضرور رہا تھا۔ ليكن صرف گھر والوں کودکھانے کی حد تک، تیاری صفرتھی،اس بار بوزیش لیتااس کے بس کی بات بیس تھی اور اس بات کا زين کوبھی اچھی طرح علم تھا۔ليکن وہ مانور کی محبت ميں اتنا آ کے جاچکا تھا کہ اس کے پاس اب والیس کا کوئی راستہ مبيس تقاب

آخر کارامتخان میں صرف دو دن رہ گئے اور زین تیاری نہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔اسکول کی چھٹیاں

Dar Digest 167 January 2015

Copied From

اور قریبی لوگوں نے اسے بیرے گئے رول ماڈل بنادیا ہے کیوں مجھے احساس کمتری کی گہرائیوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔اس کے ساتھ چاتا ہوں تو کیوں مجھے اپنا آ ب چھوٹا لگتا ہے کیوں۔" ندیم نے غصے کی شدت میں جلتی سكريث كوايق متى مين مسل ديا-

'میصرف حسد ہے اور پھیٹیں۔'' ماہ نور نے منہ

"ہاں ہاں بیرصد ہے تو حسد ہی سہی لیکن اس میں قصور زمانے کا ہے میرانہیں ، کاش زمانے نے اس میں اور مجهين كوئي فرق ندر كهاموتا توآج بيسب يجهنه موتابس ماه نور کچھدن اور صبر کرلو، خیر میں خود ابوے کہوں گا کہ وہ تم سے شادی کرلیں۔ بس اس کو ایک بار میں برابر و یکھنا جا ہتا ہوں۔ میں جس شرمندگی کا سامنا بچین سے کرتا آ رہا ہوں وہ بھی اس شرمندگی کاسامنا کرے وہ بھی کم نمبروں میں یاس ہوتا کہاہے احساس موکہ کتناد کھ ہوتا ہے خودکو کی ہے کم تر و يكهنا ـ"نديم كاچېره شدت جذبات سے سرخ موچكا تھا۔

" مھیک ہے کچھ دن اور سی کیکن اس کے بعدتم نے کوئی چکر چلایا تو بیمت بھولنا کہ میں کو تھے والی ہوں۔ ماہ تورنے زہر خند کھیے میں کہا۔

" ہاں پتہ ہے تمہاری حیثیت کا ای لئے تو پیکام تمہارے ذے لگایا ہے۔" ندیم نے شاطرانداز میں مسکرا

اس گفتگوکو سننے کے بعدزین کواپیالگا جیسے وہ کسی نتے صحرامیں کھڑاہے، جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تبیں ہے۔ زندگی کی اس ناکامی کے بعداے لگا کہ وہ زندگی میں بھی کامیاب ہی جبیں ہوا تھا۔ جیسے وہ سب م محمد کھوچکا ہواس کا دامن شروع سے خالی تھا۔اسے رہمی علم نہ ہوسکا کہ وہ کس طرح چیکے سے گھر واپس آ گیا۔ بنا ان دونوں سے پچھ کے بنا پچھ بولے، بنا کوئی شکوہ نا ہی شكايت، اگر تقى توبس ايك لامتاعى خاموشى اور وه شعوركى دنيا ميں تب واپس آيا جب گھر ميں داخل ہوا تو ايا جان كو عاریانی پر کیٹے ہوئے دیکھا۔

ابا جان کی سوالیہ نگاہوں کود کیم کراس کے ذہن

ہو پیکی تھیں اس کئے وہ بارہ بجے کے قریب پریشانی کے عالم میں تدیم کے گھر کی طرف چل پڑا۔

جب ندیم کے گھر پہنچا تو گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ اس گھر میں آتار ہتا تھا اور ویسے بھی اس گھر میں کوئی عورت تو رہتی تبیس تھی کہ وہ شرما تا۔ وہ کھلے دروازے ے اندرآ گیا۔ سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا جو نیم وا تھا اور اس سے باتیں کرنے کی آ واز آ رہی تھی۔ زین فورا پیچان گیا کہا تدر ماہ نوراور ندیم ہیں۔ پھراس نے جو پھے سنا وہ سب س کے اس کا زندہ رہنام بجزے سے مہیں تھا۔ "نديم بهت ہوگيا اب مجھ سے اور مبيں ہوتا ہي

ڈرامہ۔"ماہ نورنے بےزاری سے کہا۔

''ابھی جاری معاہدے کی مدت پوری تہیں ہوئی۔"ندیم نے سکریٹ کا گہرائش نگاتے ہوئے کہا۔ "تم نے کہاتھا کہ امتحان تک چلے گا، بیرسب پھھ اوراب امتحان میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔'' ماہ نور نے بدستور بإزارى سے كہا۔

" ویکھومیڈم اگرتم چاہتی ہوکہ میرے باپ سے شادی کرکے اس کی دولت پر عیش کرسکواور میں سب کچھ ہوتا و کی کرشور نہ مجاؤں تو مہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو میں نے کہا اور جہاں تک مجھے پیتہ ہے ابھی تک وہ کھھ تہیں ہوا جس کا میں طلب گارتھا۔ زین کا دامن اب بھی صاف ہے۔فرق صرف اتنا ہے کہاسے تم سے محبت ہوگئ ہے۔" ندیم نے سکریٹ کی را کہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ "قوتم كيا عاج مويس اس كساته زبردى

كرول- نديم يقين مانو وه لؤكا بهت بي معصوم اور نيك انسان ہے، ورنہ ماہ نور کود مکھ کر کوئی شریف جبیں رہتا۔" "بند كروبيه بكواس زين معصوم ب شريف نيك

ب لائق ہے یہ میں بھین سے سنتا آرہا ہوں، کان یک ھے ہیں یہ بکواس س س کے ، کیوں جھ میں وہ کون ی خولی میں جوزین میں ہے، وہ کون ی چیز ہے جواس کے پاس توہے مگر میرے یا س تہیں۔اگر وہ حدے زیادہ خوب صورت ہے تو بیر قدرت کا کمال ہے۔ اگر وہ لائق ہے تو قسمت کی بات ہے۔ کیول کدمیرے باپ نے میرے

Dar Digest 168 January 2015

میں ایک خیال بھی کی تیزی ہے آیا وہ جلدی ہے اہا جان کے زو یک ان کے گھٹنوں سے لگ کے بیٹھ گیا۔ " كيول بينا خيريت تو ہے كھ پريشان نظر آ رہے ہو؟" انہوں نے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے كهارتواس فيسرخ اورنمدارآ تكهول يساي شفيق ابوكو دیکھا اور کہا۔"اہا میرا دل اب دنیادی تعلیم سے بےزار ہوچکا ہے۔ میں آپ کی طرح ایک عالم بنتا جا ہتا ہوں۔ اور پھراماں کی بھی تو یہی خواہش رہی تھی کہان کا بیٹا ایک عالم دین ہو۔"زین کی بات س کے ابااے پھھ در و مکھتے رہے اور پھریک دم اسے کندھوں سے اٹھا کراپے سینے

مجھے فخرے بیٹائم پر، بہت ہے موقعوں پر میں یہ بات تم ہے کہنا جا ہتا تھا لیکن کہ جبیں پایا، میں نے سوجا ا كرالله في مهيس اينا بنده بنانا موكا نو خود بنائے كا اور اكر اس ذات کا فیصله تمهارے حق میں پچھاور ہواتو پھرمیرا کہنا بھی بے کار ہے۔ آج تم نے فرزندی کاحق اوا کرویا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جوانسان کے داوں کے حال جانتا ہے۔ بیٹا میں آج ہی اینے ایک دوست سے بات کرتا ہوں۔ بہت برا مدرسہ ہے ان کے شہر میں تم وہیں رہ کر یڑھو گے۔" انشا اللہ" اللہ بہت جلد تمہیں تہارے نیک مقصديس كامياب كرے كا-"

"انشاالله"زين كرمنها محى باختيار لكلا-☆.....☆.....☆

میں نے سکریٹ کا آخری گہراکش نگایا اور اے چلتی ٹرین کی تھلی کھڑکی ہے باہراچھال دیا۔ ساتھ ہی سامنے کی سیٹ پر براجمان اس روشن اور تورائی چرے والی مستى كود يكھنے لگاجو مجھے آپ بيتی سنا چکی تھي۔

معاف يجيح كامولانا صاحب "ليعني مولانا زين العابدين كيا اس آخرى دن كے بعد آپ كا اين دوست بإماه نورس سامنا موار

میرے سوال پروہ کھڑ کی سے باہراندھیرے میں ڈونی ٹمٹاتی روشنیوں کودیکھنے لگے۔ دونہیں بس انتابیتہ چلا كه ماه توركى شادى عياس صاحب عيم بوكى، بعديس ماه

توراورنديم كالكربيس اكثر جفكزا جلتار بتناقفاجس سيتنك آ کرعباس صاحب نے تدیم کونہ صرف گھرے تکال ویا بلكهابي جائيداد سيجمي عاق كرديا\_ بعديس تديم كالييخ ای ایک دوست سے جھڑا ہوگیا اور ندیم نے اے مل كرديا\_ابوه جيل ميس عمر قيدكى سزا كاث ربا ہے۔شادى کے بعداب تک ماہ نور بھی طرح طرح کی بیار یوں کا شکار ربی ہے۔اس نے بہت بار مجھ سے ل کے معافی ما تکنے ک کوشش کی لیکن اہا جان کی وفات کے بعد میں نے وہ گھر جِهورُ دیا۔ساتھ ساتھ باجی یا کیڑہ کی شادی ہو چکی تھی اس لئے میں نے بھی مدے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مستقل سكونت اختيار كرلى-

استاد محترم بہت بارشادی کرنے پرزوردے سے ہیں لیکن میں ہر باریہ کہہ کے جان چھڑالیتا ہوں کہ ''میں کی سے شادی کرنے کے قابل جیس ۔ پتائمیں شاید مجھ میں وہ اعتبار کرنے کی صلاحیت جتم ہوگئی ہے۔ " ہے کہد کروہ خاموش ہو گئے اور میں ان کو دیکھنا رہا۔"آخری عرض تم ہے بیہ ہے توجوان دنیا کی لذتیں عارضی ہیں ان کی خاطر آخرت کے ناحتم ہونے والے انعامات کو کھومت وینا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ جبتم جیسے نو جوانوں کوسکریٹ یتے ویکتا ہوں جو تمہاری صحت کے ساتھ ساتھ تمہاری

سیرت کوبھی داغ دار کررہاہے۔ مولانا صاحب نے بچھاس طرح سے کہا کہ میں تؤب اتفاء میں نے فورا جیب سے سکریٹ کی ڈنی تکالی اور اسے دونوں ہاتھوں سے مروز کر کھر کی سے باہر بھینک دیا۔" وعدہ رہا مولا تا صاحب آئندہ بھی اس گندی چیز کو بالتھ نہیں لگاؤں گا، جاہے کھ بھی ہوجائے۔ میں نے پرعزم کہجے میں کہا تو وہ مسکراد ہے۔تھوڑی دیر بعدان کا مطلوبه المنيشن آ گيا تو وہ اترتے وفت مجھ ہے گرم جوشی ے کے ملنانہ بھولے۔"اگر بھی یادآ وں تو میرے حق میں دعا کرنا۔" یہ کہہ کروہ گاڑی سے اتر گئے۔اور میں خیالوں میں کم ہوگیا۔



#### قىطنبر:16

اليمالياس

چاھت خلوص اور محبت سے سرشار دلوں کی انمٹ داستان جو که پڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال سے گی که دل کے هاتھوں مجبور اپنی خواهش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یه حقیقت کھانی میں پوشیدہ ہے۔

ىيدىنيارىپىندىپىكىن كهانى محبت كى زىدەرىپىگ-انبى الفاظ كوا حاطەكرتى دىگداز كهانى

وہاں تین بہت او نے او نے چوبی ستون ملا کر اس طرح کھڑے کئے سے کہان سے بھانی کا کام لیا جاسکتا تھا۔ ان کے ملے ہوئے اوپری سروں کے قریب ایک بہت ہی وزنی چرخی موجودتھی جس کے ایک سرے پر بھندانظرایا تھا اور اس کا دوسراسراوہاں کھڑے دو بدہیبت اورخون خوارجلادوں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ ای جگہ اورخون خوارجلادوں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ ای جگہ کئی بڑی بڑی جڑا تیں بہت ہی موٹی اور مضبوط رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔

پھانی کامفہوم تو وہ مجھ گیا۔لیکن چٹانوں کا مقصد
اس کی مجھ سے بالاتر تھا۔اس نے اپنے چہرے سے بیتا ثر
دیا کہ وہ اس منظر سے خوف زدہ اور ہراساں نہیں ہے اور
اس کے دل میں موت کی دہشت بالکل نہیں ہے۔لیکن
اس کے دل میں ایک انجانا ساخوف اسے لرزاسا وے رہا
تھا۔اس نے جل کماری کی طرف بے خونی سے دیکھا۔
تھا۔اس نے جل کماری اس کی طرف دیکھ رہی تھی اوراس کے
بیا کماری اس کی طرف دیکھ رہی تھی اوراس کے

کی ماری اس ماری اس مرف دیوری می اور اس کے ہونؤں پر ایس استہزائیہ مسکراہ نے چیکی ہوئی جواس بلی کی طرح جو چو ہے کوشکار بنانے سے قبل ناامیدی اور مایوی کی حالت میں ادھراوھر دوڑتی ہے۔ اس کی آئھوں میں ایک ایس سے بچنا میں ایس ایس کے آئیں ہے۔

"تارہ وجامور کھ .....!" جل کماری نے اس سے
انتہائی تحقیر آمیز لہے میں کہا۔" اب جوسے تجھ پرٹو شے والا
ہے وہ تیرے شریر پر بردا بھاری گزرنے والا ہے جے توسہہ
نہ سکے گا۔"

اس کے آگاش کی حالت الی ہورہی تھی اسے
بیان کرنے سے اس کی زبان قاصرتھی۔ وہ لیحہ بیجہ دگرگوں
ہونے گئی تھی۔ اعصابی انتشار کا آغاز ہو چکا تھا اس کی
قوت ارادی پانی کے کسی حقیر بلیلے کی طرح بیٹے پیکی تھی لیکن
وہ اس تقیین صور تحال کا مقابلہ کرنے پرمجبور تھا۔ اس کے
سامنے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کروہ جل کماری
سامنے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کروہ جل کماری
سامنے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کروہ جل کماری
سامنے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کروہ جل کماری
سامنے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کروہ جل کماری
سامنے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کروہ جل کماری

جل کماری نے اس کے قریب کھڑے ہوئے کروہ صورت جلادوں کو کسی ٹامانوس ی آ واز میں کوئی عظم و یا۔ ان کے قدم بیک وفت مشینی انداز میں حرکت میں آئے اوروہ فضامیں تیرتے اس پرٹوٹ پڑے۔

اس نے دفاع میں آئییں روکنا چاہالیکن اچا تک ہی اس کا بدن لرزہ ساگیا۔ نہ جانے وہ موت کا خوف تھایا جل کماری کے کسی پراسرار حربے کا اثر کہ ان دونوں سے کوئی مزاحمت نہیں کرسکا اور انہوں نے اسے بوی آسانی

Dar Digest 170 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



باندھے شروع کردیے۔
ان کے عزائم کی بو پاتے ہی وہ اٹھل پڑا۔ پوری
قوت سے تڑپ کے خود کو بچانا چاہا کیکن ڈیٹن سے پیروں کا
انٹافاصلہ تھا کہ وہ پیرٹکانہ سکا۔اس جلاد نے بڑی ہے دردی
کے ساتھ چار وزنی چٹانیں اس کے ہاتھ اور پیرول سے
ہاندھ دیں جس سے وہ اور بے بس اور معذور ساہو گیا تھا۔
جب دوسرا جلاد بھی اسے او پراٹھانے کے کام میں
بندھ میں تے دوسرا جلاد بھی اسے او پراٹھانے کے کام میں
بندھ میں تے بار دین نے کہا میں ایک تھے ہوئے اور بیروں میں

جب دوسراجلاد بی اسے او پراتھا کے لے کام یک اپنے ساتھی کا ہاتھ بٹانے کے لئے آگے بوھا تو وہ خود پر قابونہ پاسکا۔اور پھراس نے خوشامدانہ کہتے ہیں اسے پکارنا شروع کیا۔اس میں محبت کی مٹھاس بھردی۔

"میری بیاری جل کماری .....! میری جان تمنا .....! میری بیاری جل کماری .....! میری محبت میرے سینوں کی رانی .....! تم بھول رہی ہو کہ ہم دونوں ایک دوسر ہے کو کتنا چاہتے ہیں .....دن رات ہم نے کس محبت اسے گزارے ہیں ..... ہم ایک دوسرے کی جان رہے ہیں ..... مجھے اس عذاب سے بیات دوس کی جان دو قالب .... مجھے اس عذاب سے خواب گاہ میں لے چلو ..... ہیں ایک غلام کی طرح خواب گاہ میں لے چلو ..... میں ایک غلام کی طرح تیری سیوا کروں گا ..... میں رہوں تیری بیوں میں رہوں گا ..... میں ایک خواب گاہ میں رہوں گا ..... میں ایک خواب کی سب سے حسین اور سندر خورت ہے .....

"تو میری شان میں کویتا کہہ رہا ہے....." وہ ہذیانی کہے میں بولی اور پھر استہزائیہ ی ہلی ہنس کے بولی۔"کیاتو بھے ہے وقوف بھے رہا ہے کہ میں تیری چال بازی کے فریب میں آ جاؤں گی کہا ہے حسن کی تعریف بازی کے فریب میں آ جاؤں گی کہا ہے حسن کی تعریف من کے اپنے انتقام کی آگہ بھادوں گی اور تجھ پرمہریان ہوکے فیاضی سے نوازوں گی .....عورت بار بار دھوکا نہیں ہوکے فیاضی سے نوازوں گی .....عورت بار بار دھوکا نہیں کے جو کھاور ہوتی رہی تھی ۔۔۔۔۔۔ تو اپنی مدد کے لئے پکار اپنی شکیت کو جو پھاور ہوتی رہی تھی ۔۔۔۔۔ اپنی امر تا رانی کو سہائنا کے لئے بلا بھوکے اپنی آغوش میں لے لے .۔۔۔۔ بھوکے اپنی آغوش میں لے لے .۔۔۔۔ بھوکے اپنی آغوش میں لے لے .۔۔۔۔ ب

نچراس نے تو تف کرکے زورز ورسے تیقیجالگائے اور پھراس نے دونوں جلادوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام شروع کریں۔ان جلادوں نے حرکت کی تو آ کاش کابدن آ ہستہ آ ہستہ او پراٹھنا شروع ہوا۔اذیت ناک موت کے ے اے یوں بے بس کرایا جیسے وہ محض موم کا پتلا ہو۔
اے زمین پر گرادیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں نے
اس کی ایک ٹا تگ پکڑئی اور سنگلاخ زمین پر تھمیٹنے ہوئے
اے ادھر لے چلے جہاں پھانسی کا پھندا جھول رہا تھا۔
آ کاش کو ایسا لگا جیسے پھروں کی نوکیس اس کے
بدن کوچھلنی کر گئیں۔وہ بے اختیار چیخے لگا۔ کیکن وہ بہروں
کی طرح جیخے ویکار پر کان دھرے بغیراسے بے دردی ہے

پیانی کے بھندے کے نیج بی کران میں سے
ایک بھرتی ہے اس کے سینے پر جڑھ گیا۔ اور دی کا بھندا
اس کی گردن میں ڈال کراس کی گرہ اس طرح بائد ھنے لگا
کہ جھنگے کے ساتھ اسے اوپر لؤکانے کی صورت میں وہ
بھندا مزید تنگ نہ ہو سکے۔ جول ہی ڈھیلا بھندا تیار ہوا وہ
اس کے سینے سے اتر گیا۔ اس نے تڑپ کے زمین سے
اٹھنا جا ہالیکن اس وقت ووسر ہے جلاد نے ری کا دوسر اسرا
قاما۔ اور پھراسے دور تک کھینچتا لے گیا تو آ کاش کا تڑ پتا
بدن تیزی کے ساتھ فضا میں او نیج اعلی ہوتا جلا گیا۔

اس کی چینی برای درو ناک تھیں۔ اس کا بدان
دخموں سے لہولہان ہو چکا تھا۔ گردان ڈھیلے پھندے ہیں

کھنٹی ہوئی تھی اور اسے دور ال خون کے دباؤ کے باعث
اپنی پیشانی کی رکیس پھٹتی ہوئی محسوس ہورہی تھیں۔ اس
کاشعور جواب دے چکا تھا۔ اس کی عقل کام نہیں کررہی
تھی۔ لیکن موت کا خوف بہت ہی ہیت ناک ہوتا گیا۔
اس کے ہاتھ پھندے والی ری پر پڑگئے۔ اس نے دونوں
ہاتھوں سے دہ ری تھا می اور پوراپور ابو جھ ہاتھوں پر ڈال کر
ہاتھوں سے دہ ری تھا می اور پوراپور ابو جھ ہاتھوں پر ڈال کر
کردن کا تھنچاؤ کم ہو سکے اور دہ اپنی تی سے کے گر سکے۔
ترمین سے کئی گرزی بلندی تک اٹھانے کے بعد
ترمین سے کئی گرزی بلندی تک اٹھانے کے بعد
مردن کا تھنچاؤ کم ہو سکے اور دہ اپنی تک اٹھانے کے بعد

رین سے کی لزئی بلندی تک افغانے کے بعد اسے آہتم آہتہ ینچے لایا گیالیکن اس کے پیرز مین سے کلنے نہیں دیئے۔ ایک محض ری کا دوسرا سرا تھا ہے اسے معلق کئے رہا اور دوسرے مکروہ صورت جلاد نے اس کے قریب آ کراظمینان کے ساتھ وزنی چٹانوں سے بندھی ہوئی رسیوں کے سرے ساتی ٹائلوں اور ہاتھوں سے

Day Digest 172 Janiwww.PAKSOCIETY.COM

بعداے ای کے منہ ہے ہے میں چینیں اور آ وازیں نگلنے کیں۔ پھراس نے اپنی ٹاگوں میں برتی جینکے ہے محسوں کیا۔ اس کئے۔ ایسانی اس نے اپنے ہاتھوں پر بھی محسوں کیا۔ اس کے ساتھوان چاروں میں ہے ایک ایک چٹان کا بوجھاس کے ساتھوان چاروں میں ہے ایک ایک چٹان کا بوجھاس کے ہاتھ اور پیر ہے بندھا اٹھنے لگا۔ بروے کرب ناک محات شے ۔۔۔۔۔ وہ اذبیت ہے جال ہوا جارہا تھا۔ اسے محات شے ۔۔۔۔ وہ اذبیت سے بے حال ہوا جارہا تھا۔ اسے کے جوڑ نگلتے محسوں ہور ہے شے۔ اس کا جسم ترویخ تک کے جوڑ نگلتے محسوں ہور ہے تھے۔ اس کا جسم ترویخ تک کے احساس سے محروم ہو چکا تھا۔

گردن تک بندھے ہوئے ڈھلے پھندے کی ری اس کی کھال میں کسی جاتو کی دھار کی طرح اتری جارہی تھی۔لیکن اس ظالم اور اجنبی سرز مین پرکوئی ایسانہ تھا جواس پررحم کھا تا اور اسے اس اذبیت سے نجات ولا تا۔

چندگزاوپر لے جاکران دونوں نے ری چھوڑ دی
اوراس کی آنکھول کے سامنے سیاہ دائروں کا ایک بھنورسا
گھوم گیا۔ وہ ان چٹانوں بیس بندھا پوری شدت سے
زبین پرگرا۔ان دونوں نے اسے سنجھلنے اور سانس لینے ک
بھی مہلت نہیں دی اور پھرا سے او پراٹھا ناشروع کر دیا ،ان
کی پر کرت بردی ظالا مزتھی۔

اس کے بدن کی ساری رکیس اور پیٹھے جواب وینے گئے۔ جس عذاب میں اسے مبتلا کیا گیا وہ اس کا تصورت کی میں اور شقاوت کی میصورت حال بالکل ہی ہے مثال تھی۔ حال بالکل ہی ہے مثال تھی۔

اس بار انہوں نے اسے پچھاوپر لے جا کرری
چھوڑی اور بوری سنگ دلانہ مہارت کے ساتھ چٹانوں
کے زمین پر لگنے سے قبل ہی ہاتھ روک لئے ....اس کے
پورے وجود پر قیامت گزرگئی۔ بدن میں درد کی نا قابل
برداشت فیسیں دوڑ گئیں۔ ہڈیوں کے چیخنے کی ہی آ وازیں
فضا میں کڑ کڑا کیں اور وہ اندو ہنا کی چینیں مارتا ہے ہوش

واقعی جل کماری نے بچ کہا تھا کہ اس کے عمّاب سے دحشت زدہ ہوکراسے موت کی خواہش ہونے لگے گی اور زندگی اس کا روگ بن جائے گی۔ وہ مہیب جھٹکا اور

بڈیوں کی کڑکڑا ہٹیں اس کی موت کا پیغام نہ بن سکیں۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ بے ہوشی کی شفیق آغوش ہیں زیادہ دیر تک کھویا نہ رہ سکا۔

جب وہ بیدار ہوا تو اس نے خود کو زمین پر پڑا ہوا پایا۔اس کے گلے میں ابھی تک ری کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ ہاتھ پیر چٹانوں سے بندھے ہوئے تھے۔اس نے بدن کو حرکت دینے کی کوشش کی تو اس کی ہے اختیار چینیں تکل گئیں۔اس کے بدن کے سارے جوڑ اتر چکے تھے اور وہ مکمل طور پرمعذ دراور ایا جج ہوچکا تھا۔

" فرقی است اور ظالم میں گئی ہوں وقت وہ اس کے دوران میں ڈونی کی اس سے دوران میں گئی ہوں اور عذاب کی اس سرز مین کی ملکہ کو بکارا جو برجلن ..... بدکار ..... آ وارہ ..... ہوں برست اور ظالم متم کی تقی۔ جواس وقت وہ اس کی دسترس میں بھی ۔۔۔ جواس وقت وہ اس کی دسترس میں بھی ہے۔۔

اس کی کرب ناک آواز کی بازگشت جل منڈل کے غارک سکین چٹانوں سے لکرا کے دیر تک گوجتی رہی۔ لیکن اسے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔وہ وہاں شایدا کیلا پڑا رہ گیا تھا۔کوئی ہوتا تو اس کی بیچینیں س کے ضرور آتا۔

اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ وہ بے حس وحرکت پڑا تھا لیکن بری طرح چیختا ہی جار ہا تھا۔ اور شدت سے بے ہوشی کی آرز وبھی کرنے لگا۔ کیکن ورد کی نا قابل برداشت فیسیس بھی اسے بے ہوش نہ کرسکیں۔

جو چند کھے تھاس پراس حالت میں صدیاں
بن گرزنے گے۔ایک ایک بل اس پر قیامت بنارہا۔
پھراسے جل کماری ایس حالت میں نظر آئی کہ جوتو برشکن
تھی ۔۔۔۔وہ حیوان نظر آئی تھی۔ یہ حالت اس نے آکاش
کو جلانے کی غرض سے کی تھی۔ اس کا چرہ فتح مندانہ
مسکراہٹ سے گلنارہورہا تھا۔اس کے عقب میں وہی وو
جلاد کسی کھولتے ہوئے سیال کا بھاپ اڑاتے برتن
سنجالے چلے آرہے تھے۔ایسا لگنا تھا کہ وہ اس سیال
سنجالے چلے آرہے تھے۔ایسا لگنا تھا کہ وہ اس سیال
سنجالے چلے آرہے تھے۔ایسا لگنا تھا کہ وہ اس سیال

"سنگیت کیسی سندراور شعله مجسم ناری تقی " جل کماری نے اس کے قریب آ کرز ہر میں بجھی ہوئی آ واز اس کی مصیبت پہلے ہی کچھ کم نیکھی اب سزاؤں کا نیا دورشروع ہونے ولاا تھا۔ کا توں اور آ تھوں میں کوئی تيل ڈالنا واقعی ایک اچھوتا شیطانی خیال تھا۔ اس وفت تک اس کی آتماخوف و دہشت ہے لرز رہی تھی۔اس ے انجانے میں جو ایک حماقت ہوگئ تھی وہ اس کے باعث بيسز البحكتن يرمجورها\_

وہ دونوں جلاد کھولتے ہوئے تیل کا برتن لئے اس کے قریب آ بیٹھے۔اس نے انہیں دھکلنے کی کوشش میں ہاتھوں کوحرکت وین جابی اور تکلیف کی شدت سے تؤب الفاراس كى مجورى اور مسميرى اين انتها كوليجي موكى تفي اور اس ہولناک مصیبت سے نجات کی کوئی صورت اور تذبیر دوردورنظر جيس آربي محى\_

ان میں سے ایک جلاد نے یکی ی تلی میں بھر کے کھولتا ہوا تیل برتن میں سے تکالا اور اس کی طرف بروھا۔ آ کاش ملنے جلنے ہے معذور تھا یس چینا ہی رہا۔

یج کیوں رہے ہو ....؟"جل کماری کی السی بوی زهريلي هي- "م آخرى بارجحصاورميراحسين اوركدازبدن و کیھاو۔اس کئے اندھے ہونے کے بعداے تصور میں د میصتے رہو..... ویکھو..... میں کتنی حسین اور قیامت لگ ربی ہول .....میرے انگ انگ ہے کیسی مستی ابلی پڑتی جاربی ہے.....

"تو .....تو كتيا لك راى ب ..... آكاش في نفرت، غصے اور حقارت سے کہا۔ و مکینی .....رویل .... بدچلن .... کاش .... میں مرتے مرتے تیرا گلا د باسکتا..... تیرے منہ پرتھوک سکتا..... مجھے ایک لات رسيدكرسكتا....."

"م دونوں کیا تماشاد کھرے ہو....؟ میں نے منہيں مماثا ويكھنے كے واسطے بلايا....؟" وہ چراغ يا ہوگئے۔"د مکے نہیں رہے ہو مجھے کیسی بے ہودہ گالیاں بکتا جار ہا ہے .... تم سنتے جارے ہو۔" اس کے کون ی آ تھ ضائع كرين-"ايك جلادنے يوجھا۔

''وہ جو بھی جیسی بھی تھی لیکن تنہارے سامنے بچھ بھی نہ تھی.... ' وہ بوری قوت سے بولا۔" تم مجھے حتم كردو ..... مجھے صرف موت جائے۔ بيس ايك بل بھی زنده رمنائيل جامتا .....

« مبین میری جان آ کاش جی.....!" وه حقارت بھرے کیج میں یولی۔"ہم پاپ نہیں کرتے۔ بلکہ مہمانوں کی بری عزت اور سیوا کرتے ہیں۔اس کئے کہم جیسے لوگ یوں بھی بردی بمی عمریں یاتے ہیں .....ہم ابھی ہیں ایک عرصہ مہمان رھیں گے..... جل منڈل کی دھرنی منتی سندر ہے۔اس کا اندازہ مہیں ہوگیا ہوگا۔ میں تہیں جا ہی کہا ہے تہارے خون سے بلید کردوں

" جل كماري ..... "اس في ميستي ميستى وازيس پیرنفسیانی حربه آزمایا\_"مم بلاوجدادر ذرا ذرای بات بر مستعل ہورہی ہوئے ذراعفندے دل سے بحار کرو ..... زند کی بردی حسین ، رہلین اور عیش سے گزارنے کے لئے ہونی ہےنہ کداے انتقام کی تذرکرنے کے لئے ..... تم شا كردو كى اور محبت كى بھيك دوكى تو ميں ايك ايسا جيون ساتھی ٹابت ہوں گا جوتمہارے چرنوں میں جیون کا ایک ایک که گزارون گا..... دیکھو..... سوچو....اس سنسار میں ہے.....چودہویں کے جاندے کہیں حسین ہو.....

"تم کتی بیاری بیاری باتیں کرتے ہواور اس میں کتنی مہارت رکھتے ہو ....؟ "وہ طنزیہ کیجے میں بولی۔ "زندگی کامیناد کھارہے ہو ..... میں تہمیں کی حالت میں مرنے نہیں دوں گی ..... تہیں ایک ایسی زندگی دوں گی جس كائم ومم ومكان بهي نبيس كرسكة مو .....ميراة كاش تي .....! ابھى ميرے يہ سيوك كھولتا ہوا تيل تمهارى آ تھوں اور تہارے کا نوں میں ڈالیں کے پرتم زندہ رہو کے ..... میں وچن دیتی ہوں کہ جیس اس سے تک مرنے نہیں دوں گی جب تک بیرے بس میں ہوا ....."

آ کاش کابدن ارزنے لگا۔ کیکیابٹ کے ساتھ ى اترے جوڑوں میں دروکی تا قابل برداشت اہر س ا بری اور وہ کی ذرئ ہوتے ہوئے جھٹرے کی طرح

Dar Digest 174 January 2015

''بہلے الی آئکھیں .....''اسے جل کماری کی سرد سفاک آ واز سنائی دی۔''پہلے اس کے دیدے پھوڑ دوجن سے بیسٹگیت کے بدن کو ہوئی محبت اور تدیدی نظروں سے دیکھتا اور اس ہرٹوٹ ہڑتا تھا۔''

"اباس کی دوسری آنکھ لے او ..... "چند ٹائیوں کے بعد جل کماری کی آ واز گوئی۔ "بیآ نکھ سرف اور صرف امرتارانی پر مرکوز ہوتی تھی .....اس کی آ نکھ میں میں نے ہرلیحہ امرتارانی کا تکس و یکھا ہے ....اب بھی اس میں وہ کمینی بسی و کھائی ویتی ہے ..... پھوڑ دو .....تیل ہے جلا کے ضائع کردو .....اب وہ سکیے تا کو ویکھنے کے ضائع کردو .....اب وہ سکیے تا بل رہ سکے گا۔ "

اس پر ہراس اور اضطراب کی وہ کیفیت تھی اور اس کا دیاغ مفلوج ہو چکا تھا کہ جل کماری کے الفاظ کا اس پر کوئی رو کمل نہ ہوسکا ..... وہ جو وقفہ وقفہ ہے اس پر ایڈ ااور تشدد کر رہی تھی جس کے نتیج میں اس انتہائی منزل کے بہت قریب پہنٹی چکا تھا۔ بس اس اذبیت کا لامتاعی احساس باتی رہ جاتا ہے۔ اس کی شدت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ باتی رہ جاتا ہے۔ اس کی شدت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عین اس وقت جب جل کماری کا ایک گرگا کھو لئے ہوئے تیل سے بھری تکی اس کی وائی آئے میں کھو لئے ہوئے تیل سے بھری تکی اس کی وائی آئے میں ڈالنے والا تھا کہ اس کی پرارتھنا قبول کرلی گئی۔ ایک ٹانیہ

کے لئے وہ اپنی نکلیف کو بھول کے.....خوش، سششدر جیران رہ گیا۔اسے یقین نہ آیا کہ وہ جو کھے دیکے مرہا ہے سپنا نہیں ہے وہ حقیقت ہے۔

امرتا رانی اپنے انسانی روپ میں سکیت سمیت آئینچی تھی۔اس کے چہرے پر غصہ تھا۔وہ سرخ ہور ہاتھا۔ اوراس کی آئلھیں شعلے برسار ہی تھی۔جن میں قہروغضب ظاہر ہور ہاتھا۔

امرتارانی نے ان دونوں مکروہ اور گھناؤنی صورتوں کی طرف ہاتھ اہرایا۔ ایک شعلہ کوندا بن کے ان کی طرف لیکا اور دیکھتے ہی ویکھتے فضا گوشت جلنے کی تیز جراند سے مجرگئی۔ بل مجر میں دھواں صاف ہوا تو وہاں ان دونوں کا نام ونشان ندر ہاتھا۔

"امرتارانی .....!" جل کماری کی گرج دارآ داز گونجی \_"نو جل منڈل میں اپن شکتی کا زور دکھا کے ہتیا مول لے رہی ہے .....اس مور کھ ہرجائی کے لئے .....ق ہٹ جا ..... وفع ہوجا ..... میرے منہ نہ لگ ..... ہی تچھ سے اپنا وچن نہ نبھائے گا ..... اگر تو نہیں ہٹی تو میرے سیوک ہی تجھے ٹھکانے لگادیں گے۔"

" میں جان کرجل منڈل آئی ہوں کہ اس بار بخصے سے تھلی یدھ ہوگی ..... مجھے مار کے ہی تو آ کاش جی کو چھو سکے گی ..... "وہ غضب ناک لہنے میں بولی اس کی آواز غیر متزلزل سی تھی۔

"اچھا تو.....تو..... مجھ سے مقابلہ کرے گی؟" جل کماری کی وحشیانہ آ واز ابھری۔

پھربے اختیار آ کاش کی چینیں نکل گئیں۔ کیوں کہ جل کماری نے کوئی منتر پڑھ کے اس پر پھونک ماری تو اس کا بدن ان چٹانوں سمیت امر تارانی پر گرنے کے لئے تیزی سے زمین سے اٹھا تھا۔

امرتارانی کمی نامانوس ی زبان میں بندیانی انداز سے چیخ کرسرعت ہے کاش کی طرف کیکی اوراس پرگر پری توان کے کرنے اور بوجھ ہے آ کاش کی ہور پے چینی نکل گئیں۔اس نے لیچے کے لئے ایسامحسوس کیا کہ اس کا دل ڈویتا جارہا ہے۔ آ کاش کوالیا لگا کہ جل کماری اس کا دل ڈویتا جارہا ہے۔ آ کاش کوالیا لگا کہ جل کماری

نے اس پرکوئی منتز پڑھ کے پھوٹکا ہے تا کہ وہ امرتا رانی اے موت کا نشانہ بنادے ۔لیکن دوسرے ہی کھے اس کا اندیشہ قلط ثابت ہوا۔ امرتا رائی کے ہاتھے میں منکا تھا۔ جے دہ تیزی ہے آگاش کے جسم پر پھیررہی تھی۔

منے کالمس سے لئے آیک ٹی زندگی کی تو یہ

بن گیا۔ آن کی آن میں سارے زخم بجلی کی سرعت سے

ایک ایک کر کے اس طرح سے مندل ہو گئے جیسے کوئی زخم

نہ تفا۔ اور نہ بی کوئی جوڑ بری طرح درد کررہا تھا۔ جہم پر جو

خراشیں وہ ایسی مندل ہو کی جیسے ان کا وجود ہی نہ تھا۔

پھر گلے سے ری نکل گئی۔ پھر امر تا رائی نے اس کی متاثرہ

آ کھی کو جذباتی انداز سے نے تخاشا چو ما اور پھر اس پر منکہ

تیریں اور گداڑ ہوشوں اور منکہ نے اس کی آ تھوں کی

شیریں اور گداڑ ہوشوں اور منکہ نے اس کی آ تھوں کی

شیریں اور گداڑ ہوشوں اور منکہ نے اس کی آ تھوں کی

شیریں اور گداڑ ہوشوں اور منکہ نے اس کی آ تھوں کی

شیریں اور گداڑ ہوشوں اور منکہ نے اس کی آ تھوں کی

شیریں اور گداڑ ہوشوں اور منکہ نے اس کی آ تھوں کی

شیریں اور گداڑ ہوشوں اور منکہ ہے ہوئی۔ امر تا رائی اپنا

گین اس کی بیمائی واپس نہ آ سکی۔ پھر جب امر تا رائی اپنا

چرہ او پر اٹھانے گئی تو اس کا چرہ ہاتھوں کے پیالے ہیں

بھر کے اس کے شیریں لیوں پرا ہے ہونٹ رکھ کے

بخر کے اس کے شیریں لیوں پرا ہے ہونٹ رکھ کے

رخداروں کو بوسے دیا۔

امرتارانی آن لحات کوشاید طول دید ی اورامر بنادی آگرجل کماری اس کی جان پر بنی ہوتی اورایک ان جانا ساخطرہ ندمنڈ لا رہا ہوتا ..... وہ اپنی بینائی کے زائل ہونے کے غم کا خیال زیادہ نہ کرسکا۔ کیوں کہ اب جل کماری اورامرتارانی ایک دوسرے کے مقابل جانی دشمنوں کی طرح آئکھوں میں آئکھیں ڈالے غرار ہی تھیں۔

اب چوں کہ اس کی تو انائی بحال ہو پھی تھی۔ درد اور کمزوری بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ کسی صحت مندانسان کی طرح محسوں کر رہا تھا۔ اس لئے پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور سگیت کے پہلو میں پہنچ گیا۔ سگیت کے چھرے پر تشویش کی گھٹا سی تھی۔ اس نے سنگیت کا ہاتھ محبت بھرے انداز سے تھام لیا اور اس کے رخسار تھپ تھپا کے اسے دلاسادیا۔

امرتارانی کے جبرے پراعقاداور عنیض وغضب کا ایک بے کرال سمندر شاخیس مارر ہاتھا۔اس کی دہمتی ہوئی

سرخ آئھیں جل کماری کے بدن کی ہرجنبش پر مرکوز تھیں۔ادھر جل کماری کی حالت الی تھی کہ وہ قطعی اپنی وشمن امرتارانی ہے جیسے خاکف نہیں تھی۔اس کے چرے پرعزم کےساتھ جھن جھلا ہے بھی چھائی ہوئی تھی۔وہ کسی خون خوار در ندے کی تی کیفیت امرتارانی کواس طرح گھو رہی تھی جیسے بھاڑ کھا جائے گا۔

اجا تک امرتا رائی نے ابی دونوں مجمد آنکھوں سے آسان کی طرف دیکھا۔ اور پھراس نے کسی منتر کا جاپ کیااور آسان کی طرف پھونک ماری تو فضاعقابوں جیسی بردی سیاہ چیگادڑوں سے بھرنے لگی۔ وہ چیگادڑیں عجیب یوحشت ناک آ وازیں نکالتی ہوئی تیزی ہے جل کماری کی طرف کیکیں جس کے تین پرایک دجی تک نہتی۔ ماری کی طرف کیکیں جس کے تین پرایک دجی تک نہتی۔ ایک کتیا کی محالت میں کھڑی تھی۔ کیتی وہ ذرہ برابر بھی خاکف نہ ہوئی۔ چیگادڑوں کے قریب آتے ہی اس نے خاکف نہ ہوئی۔ جیگادڑوں کے قریب آتے ہی اس نے مند فضا میں اٹھا کے بھونک ماری اورخون آشام پرندوں کا میار رہا ہو وہ جوم اس طرح غائب ہوگیا جیسے وہ دھویں کا غبار رہا ہو وہ جوم اس طرح غائب ہوگیا جیسے وہ دھویں کا غبار رہا ہو

امرتارانی کے اس حلے کوٹا کارہ کر کے جل کماری نے ایک وحشانہ قبقہدلگایا اور این دائی ٹا تگ تحقیرانہ انداز ے اچھالی۔اس کا فوری رومل ہوا۔ جل منڈل کی سرفی مائل زمین کی چھاتی شق ہونے لگی اور جگہ جگہ سے خون آشامی سخت جان بھیڑیے نکل کر امرتا رانی کی طرف برصنے لگے۔جوقد آور جسیم تصاور خون کے بیاے اور بے حد خول خوار ....ان کے پنج اسے بوے سے کہ وہا یک بڑے کتے یا بکری بھیڑ کود بوچ لیس تو ان کی گرفت سے نکل نہ یا کیں۔ امر تارانی جیسے پہلے ہی سے جوالی حملے کے لئے تیار تھی۔جیسے اسے اندازہ تھا کہ جل کماری اس پر کون سا دار کرے گی۔ پھریک لخت فضا سے ان خون آشامیوں، سخت، نو کیلے اور دس دس کلو کے پھروں کی بارش شروع ہوگئ۔ان چقروں نے انہیں شدیدزجی اور لبولبان كرديا اوروه برى طرح كراج اورزية موئ مرنے لگے۔ جوجو جانورزخی ہوجا تا تھاوہ زمین میں پائی ك طرح جذب موجاتا\_اس طرح ايك ايك كرك وه

Dar Digest 176 January 2015

ایسے خلیل ہوئے کہ ٹی خون آلود ہوتی گئی۔ پھران کا نام و نشان رہااور نہ ہی ان کا خون .....

امرتاراتی کی ساری توجہ جل کماری کے ہرتر بے
کو ناکام بنانے اور اسے عبرت ناک شکست ویے پر
مرکوزتھی اوراکاش سکتے کی کی حالت میں کھڑاان دونوں
کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ شکست اس کا ہاتھ محبت اور مضبوطی
سے تھا ہے لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس مقابلے کے نتیج
اور امرتا رانی کی کامیا بی پر اس کی زندگی کا دار و مدار
تھا۔۔۔۔۔ اگر کسی وجہ سے جل کماری کامیاب ہوتی تو
اذیت اور تکلیف کا ایک نیاسلہ اس کا مقدر بن جاتا۔
جب کہ امرتا رائی کی فتح مندی اس کی زندگی اور سلامتی
جب کہ امرتا رائی کی فتح مندی اس کی زندگی اور سلامتی
بازیا بی اور پھرخوش وخرم از دواجی زندگی جوخواب ناک
ماحول کا خوش گوار پیغام ہوتی جس کے سینے کا عکس اس
ماحول کا خوش گوار پیغام ہوتی جس کے سینے کا عکس اس
ماحول کا خوش گوار پیغام ہوتی جس کے سینے کا عکس اس

معاجل کماری نے اس کی طرف ویکھا اور امرتا رانی کو عافل پاکرتار کی میں اپنے ہاتھوں کو پراسرارا نداز سے حرکت دی۔ اس کی بچھ بچھ میں ندآ سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچھنے گی کوشش کرتا ، نگیت بڑے زورسے جینے پڑی ، اس نے فور آئی نگیت کوسنجالنا چاہا۔ کیوں کہ اسے انداز ہ ہوگیا تھا کہ نگیت پر کیا بیتی ہے۔ جل کماری کے اس پراسرار کے باعث ان دونوں کے پیرز مین جم کر اس کا حصہ بن کے رہ گئے تھے اور وہ ایسے جامد ہوئے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے جلنے تک سے معذور ہوگئے تھے۔

علیت کے اس اچا تک اور غیر متوقع چیخے
چلانے پرامرتارانی چوئی۔ جیسے ہی اس کی توجہ بل بھرکے
لئے علیت کی جانب مبذول ہوگی جل کماری کو اپنا واؤ
آ زمانے کا موقع جیسے لگیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ
پرکوئی منتر پڑھ کر پھونگا ایک دم سے اس کے ہاتھ میں ایک
سیاہ لسباسا چا بک آ گیا۔ اس نے لہرا کے امرتارانی کے
بدن پررسید کیا۔ شرواپ کی پرشور آ واز امرتارانی کی تلملاتی
ہوئی تیج میں ڈوب گی۔ اور وہ اس اچا تک وار سے اپنا
توازن قائم ندر کھ کی۔ چا بک کی بل کھا کے اس کے بدن
توازن قائم ندر کھ کی۔ چا بک کی بل کھا کے اس کے بدن

پراس طرح لیٹ چکا تھا جیسے اے کسی نے اپنی آغوش میں کے لیا ہو۔جل کماری نے اسے جو بے بس پایا تو اسے اپنی جانب بے رحمی سے لیٹنے لگی تھی۔

''آ کاش مخجے اپنی بانہوں میں بھر کے تیرے چہرےاور ہونٹوں سے خوش کرتارہا ہے۔''استہزائیانداز سے بولی۔''لےاب اس چا بک کے مزے ۔۔۔۔۔ بردا مزا سے اولی۔''

امرتارانی مغلوب ہو پھی تھی۔اہے اس چا بک کے بھندے سے نجات مشکل ہی نظر آتی تھی۔اس سے دیکھا نہ گیا۔ وہ سخت مصطرب ہو گیا۔اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا اور اس نے اضطراری کیفیت میں شکیت کا گدانہ ہاتھ پوری قوت سے اپنی کا نبتی ہوئی ہتھیلیوں کے درمیان مجھینج لیا۔

سی کاری اپنی اس کامیا بی پراس قدرخوش بسرور اورنازاں ہوگئ تھی ، وحشاندا نداز میں بیقتے لگار بی تھے۔

اورنازاں ہوگئ تھی ، وحشاندا نداز میں بیقتے لگار بی تھی اس کی کھال اور گوشت ادھیرتی ہوں کہتم دونوں کا عشق فاک میں مل جائے گا۔ "وہ ہوئے تکبر سے ہوئی۔

کاعشق فاک میں مل جائے گا۔ "وہ ہوئے تکبر سے ہوئی۔

اس کی بے ربط بکواس جاری تھی کہ اچا تک اس نے امرتارانی کے ہاتھ میں دیا ہوا منکہ فضا میں اڑ کے جل کماری کی طرف جاتے و یکھا، جل کماری اس منکہ کواپئی مست آتا و کھے کے سراہیمہ اور حد درجہ خاکف ہوگئی۔

ماری کی طرف جاتے و یکھا، جل کماری اس منکہ کواپئی جا بک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے غائب ہوگیا اور وہ جا بک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے غائب ہوگیا اور وہ باتھوں سے چھپانے گئی لیکن اس کی کوشش جا بک اس کی بیشانی باتھوں سے چھپانے گئی لیکن اس کی کوشش باتھوں کے وسط میں لگا۔ اس قدرز وردار چوٹ تھی کہ وہ بہتوں کی موثی ہی دھارا بل ہوئی۔ اس کی بیشان کے دخم سے خون کی موثی ہی دھارا بل ہوئی۔

بیشان کے دخم سے خون کی موثی ہی دھارا بل ہوئی۔ اس کی بیشان کے دخم سے خون کی موثی ہی دھارا بل ہوئی۔

بیبٹان کے دہم سے حون کی مولی سی دھارابل پڑی۔ ادھر امرتا رانی عنیض وغضب میں بل کھاتی سیدھی ہو چکی تھی۔اس کامتکہ جل کماری کوزخمی کر کے فضا میں تیرتا ہوادوبارہ اس کے پاس واپس پہنچ چکاتھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Dar Digest 177 Janwww. PAKSOCIETY.COM

جسموں اور دیوبیکل جھاتیوں والے تین آ دی تمودار ہوئے اور بھوکے در ندوں کی طرح جل کماری کے بے تجاب بدن يرثوك يزية جل كمارى ان كى دسترس سے اسے آپ كو آ زاد کرانے کی غرض پیریٹے اور جدوجبد کرتے گی۔ وہ دبوقامت يخص تضاور چثانوں كى طرح سخت جان تصحب کے قابوے لکانااس کے بس کی بات نیھی۔ میالک ایساول خراش منظرتها جودرندگی میں ہو ..... سنگیت کا نرم و نازک ول جل کماری کی حالت و کھھ کے ہزیائی انداز میں چیخنے للی۔ ان تیوں میں سے دو نے جل کماری کو اس قدر مضبوطی سے بے بس کیا ہوا تھا کہ وہ مخضوص انداز میں كروث لے كے جل تاكن كے روب ميں تبيس آ سكتي تھی۔ درد واذیت میں ڈونی ہوئی جل کماری کی ہے در بے چیخوں نے اس کے وجود میں ایک نیا جوش پیدا کردیا تھا۔آ کاش کے دل میں ایک انجائی خواہش نے جنم لیا کہ وہ اپنی جگہ سے دوڑتا ہوا جل کماری کودرندگی کا نشانہ بنائے والوں کے باس جا کر ان کی بیشانی کو چوم لے۔جل كمارى نے اس برظلم وستم كے كيسے كيسے پہاڑتوڑ ہے تھے،

بینائی زائل کردی تھی، وہ کسی شقی القلب درندہ بنی ہوئی تھی۔لیکن وہ اپنے ارادے پڑھل کرنے سے قاصر تھا۔ کیوں کہاس کے قدم زمین ہر جے ہوئے تھے اور وہ جل کماری کونفرت اور غصے سے دیکھے جار ہاتھا۔ یہ

جل کماری پھوٹ پھوٹ کر رورہی تھی۔ اس کا چہرہ خون آ لودہونے لگا تھا اور امر تارانی پرسکون انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے جارہی تھی۔ اچا تک جل کماری نے روتے روتے زورسے پچھا جنبی الفاظ کہے اور فضا میں بھیا تک پھنکاریں گونج آتھیں۔ ہرسمت سے جل فضا میں بھیا تک پھنکاریں گونج آتھیں۔ ہرسمت سے جل تا گوں کے غول کے غول اللہ پڑے۔ اور ان بینوں وحثی مفت آ دمیوں پرٹوٹ پر بے جنہوں نے جل کماری سے اپنی حسرت اور تمام ار مان ہر طرح سے پورے کئے تھے۔ اپنی حسرت اور تمام ار مان ہر طرح سے پورے کئے تھے۔ اپنی حسرت اور تمام ار مان ہر طرح سے پورے کئے تھے۔ اپنی حسرت اور تمام ار مان ہر طرح سے پورے کئے تھے۔ اپنی حسرت اور تمام ار مان ہر طرح سے پورے کئے تراسیمہ سی ہوگئی۔ پھر اس نے امر تارانی کو کسمساتے دیکھا۔ پھر وہ اس کے تکری سے آزاد کردیا۔ کے تکری سے آزاد کردیا۔ اور جکڑ رکھے تھے آئیں اپنے بندھن سے آزاد کردیا۔ اور جکڑ رکھے تھے آئیں اپنے بندھن سے آزاد کردیا۔

ساتھ ہی جل ناگوں کے ہجوم پرخرگوش صورت جیسی صورت والے کالے کالے چوبایوں نے حملہ کردیا۔ ایک بجیب و غریب حیوان جو کہ چیٹر چکا تھا۔ جل کماری کا اس ہجوم میں کہیں پہانہیں تھا۔وہ رویوش ہو چکی تھی لیکن امر تارانی کواس ک اور سنگیت کی فکر تھی۔وہ اس بھیٹر کے درمیان سے نکل کے ان کے قریب آئی اوران کے ہاتھ پہلوؤں میں دہا گئے۔

" تم دونوں میر ہے۔ ساتھ بھاگتے ہوئے آؤ۔۔۔۔ یہاں مہان شکتوں کا بدھ چھڑ چکا ہے۔ پچھ بھروسانہیں کہ شکتوں کے اس تکراؤ میں ساگر کا چنگھاڑتا پانی ۔۔۔۔ پچھا کے تکو ہے اڑا کے جل منڈل میں تھس آئے ۔۔۔۔۔اس کئے آب یہاں رکنا ہتیا کے برابر ہے۔۔۔۔میر ہے ساتھ بھاگتے آؤ۔۔۔۔ ویر نہ کرو۔۔۔۔ ' وُہ گھبرائی ہوئی آ داز میں جلدی جلدی ہوئی۔

سنگیت نے ان کا ہاتھ بردی مضبوطی سے تھام لیا اوروہ دونوں امر تارانی کے پیچھے دوڑ پڑے۔

وہ نیزں ہوئی تیزرفاری ہے دوڑتے رہے۔جل منڈل کی سرز مین پر ہرطرف جل ٹا گوں اور عجیب الخلقت سیاہ چو یایوں کے درمیان گھسان کا مقابلہ ہور ہاتھا۔لیکن امرتا رائی کے سنگ ہونے کے باعث وہ کائی کی طرح جھیٹ کے ان کے لئے راستہ بناتے جارہے تھے۔ وراہی دیر میں سنگیت بری طرح ہانینے گئی۔لیکن

اسے اپنی زندگی جان ہے کہیں عزیز تھی۔ آکاش نے امرتا رانی کی طرف دیکھا تو وہ آکاش کے خیالات بھانپ گئی۔ "جانے اس بدھ کا انجام کیا ہو.....؟ میں کچھ بتا نہیں سکتی ....اس بے چاری کوچھوڑ نا اچھانہیں ہوگا.....تم ایسا کروکہ اسے گود میں اٹھالو یا پھر کمر پر لا دلو۔" امرتارانی

بھرآ کاش نے جھک کرسٹگیت کواپی پشت پر کسی گفری کی طرح لا دلیا۔

وہ اپنی پوری قوت سے دوڑتے رہے۔ عجیب و غریب حیوانی جنگ جل منڈل کے چیے چیچ پر پھیلی ہوئی تھی اوراس کازورٹو ننے کے دوردور تک آٹارنظر نہ آتے تھے۔

Copled Story

آخر کار انہیں سمندری پانی کے تنگ کیما سے گزرنے کاشورسنائی دینے لگا۔

وہ پر شور آ واز اس وقت اسے پر کشش محسوں ہوئی متنی کیوں کہ وہی اس کی رہائی اور آ زادی کا نفہ تنی \_ جل منڈل کی خوف اور خون آشام سرزین سے نجات کا راستہ \_

پھروہ جل منڈل والے خشک غاراور سمندری کیھا کے سنگم سے استنے قریب پہنچ گئے کہ خشنڈ سے ٹھنڈ سے پانی کی پھواران کے جسموں پر پڑنے لگی۔ سنگیت اس کے کندھوں پر بے ہوش ہو پھی تھی۔اس کا جسم بھی خفکن سے خشہ ہور ہاتھا۔سانس سینے میں سانہیں رہاتھا لیکن وہ محض جذبے کے سہارے نجات پانے کے لئے اور آرزو کو شرمندہ تعبیر کرنے کے مقصد سے دوڑ رہاتھا۔

اور جب سمندری گیھا کا دہانہ چندقدم رہ گیا تو امرتارانی کے دوڑتے ہوئے قدم زمین پرجم کے رہ گئے۔ اس کی حالت کی ذرئے ہونے والے بگرے جیسی تھی۔ کیوں کہ جل کماری خوف تاک اور فیصلہ کن تیوروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ درمیان میں سمندری گیھاتھی۔ بے اختیار سکیت اس کے کندھوں سے پھسل کے

بے اصلیار عیت اسے لند گریڈی اور فور آئی ہوش میں آگئی۔ ''لومہ کی جالان آگاش ہار

''لومیری جان آکاش بیارے .....!''امرتارانی فی اپناسکہ اس کے ہاتھ میں تھادیا اور پھراس نے اپناچہرہ بوے بیارے سرگوشی کی۔ ''سنگیت کا ہاتھ مضوطی سے تھاے رہنا اورسنگیت تم بھی .....اور ہاں ہوشیار اور چوکنا رہنا .....میرا اشارہ پاتے ہی ساگر کے دھارے میں تم دونوں فورآ ہی چھلانگ لگادینا ....سوچنا نہیں .....کیوں کہلے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی ہے۔''

منکہ ہاتھ میں آتے ہی آکاش کوابیا محسوں ہوا
کہ جیسے اس نے نیاجتم لیا ہوا اور اس کے دل کوایک بجیب
حی تقویت اور فرحت کا احساس ہوا منکہ اس کی منھی میں کیا
آیا اپنے آپ کو دنیا کا طاقت ور ترین اور نیا انسان محسوس
کرنے لگا۔ اس کی کھوئی ہوئی ساری تو انائی بجلی کی روئیں
کی طرح رگ و پے اور پوروں میں اتر گئیں۔ اس نے
کی طرح رگ و پے اور پوروں میں اتر گئیں۔ اس نے

محسوں کیا کہ دس جل کماری کیاوس شیوناگ بھی اس کا بال تک بیکانہیں کر سکتے۔ اس نے فورانی منکہ کولولی پوپ کی طرح چوسااوراس کا چندلیحوں تک چوسنائی کافی تھا۔

سرس پوسادوا ال با بعد و است بات اس نے منکہ گلے میں پہن لیا۔ اس نے دوسرے لیمے علیت کی طرف دیکھا جو بے سدھ می زمین پر پرسی تھی۔ اس کی جسمانی حالت نا گفتہ ہوئی۔ جواس سے دیکھی جارہی تھی۔ وہ اسے محبت بحری نظروں سے دیکھی جارہی تھی۔ لیکن اس کے چبرے بر کرب واذیت تھی۔ نگیسے جارہی تھی۔ لیکن اس کے چبرے بر کرب واذیت تھی۔ نگیست کے کارن تو اے ایک نئی زندگی ملی تھی۔ اگر اس نے بورے وصلے ہے دشوار گزار اور عذاب ناک سفر اس نے بورے وصلے ہے دشوار گزار اور عذاب ناک سفر کرکے امر تا رائی کوصورت حال سے آگاہ کیا تھا۔ ورشہ بھی ان جانے اس کا حشر نشر ہوتا۔ جل کماری تو اس کی زندگی کے کی موت ہے بھی برتر کرد پی۔

اس کے جی میں آیا کہ شکیت کوان کے ایخ اوووں کے حصار میں قید کرکے اس کے چمرے پ بھرے بالوں کو ہٹائے اور آئیس سہلاتار ہے۔ چبرے پر محبت بحرے اندازے ہاتھ بھیرتارے۔ پھر چرے پر جك جائے۔اے امرتارانی كاخيال آياجس نے موشيار اور چو کنار ہے کے لئے کہا تھا کہ اشارہ یاتے ہی دونوں ساگر میں چھلانگ لگادو۔ پھراس نے سکیت کے رس مجرے ہونوں پراینے ہونٹ چندساعتوں کے لئے رکھ ديتے جس سے عليت نے براسكھ سامحسوس كيا-آ كاش نے سوچا کہ کیوں نہ سکیت کی حالت معمول برلانے کے لئے منکہ اس کے منہ میں ڈال دے۔ تا کہ اے اچھی طرح چوں لے۔جس سے علیت فوراہی بہتر حالت میں آ جائے گی۔لیکن بچھلے جربے کے بارے میں جوانتہائی سلخ، زہرناک اور روح فرسا تھا سوچ کے رو نکٹے کھڑے ہو گئے۔منکد سکیت کے منہ میں چلا جانے کے سبب ہی اسے روح فرسا عذاب میں مبتلا ہونا پڑا تھا اور ایک آ تکھ سے محروی مقدر بن تی تھی۔ اس کئے اب وہ دوبارہ سنكيت كےمنە میں منكه ڈالنے كا خطرہ مول لیزانہیں جا ہتا تھا۔ حالال کہ متکہ اس کے ملے میں چری ڈوری سے بندها بواتفا \_ پحربھی و پختاط ساتھا۔

Dar Digest 179 January 2015

Copied From

ادھر امرتا رانی وظیرے وظیرے جل کماری کی طرف پیش فقری کررہی تھی۔

جل کماری کا بدن ابھی تک بے بردہ اورخون آلود
ہور ہاتھا۔ اس کی بیشانی کے بھولے ہوئے زخم سے ابھی
تک خون رس رہاتھا۔ اور وہ اپنے مگروہ طیبے کی بنا پر کسی
ہووانی دیوی کی کوئی خون آشام بجاران لگ رہی تھی۔ خون
تواس کی آتھوں بیس بھراہوا تھا جونفر سے اور انتقام کا تھا۔
"کمینی .....۔ حرافہ ..... اگر تو یہ سوچ رہی ہے کہ
آکاش کو لے جاسکے گی۔ یہ تیری بھول ہے۔" جل کماری
نے سرداور سفاک لیجے بیس کہا۔ " تواپنی اس خوشی ہی اور
فریب کودل سے نکال دے ..... چڑیل .....! تو نے بچھے
فریب کودل سے نکال دے ..... چڑیل .....! تو نے بچھے
کیا مجھرکھا ہے؟ بیس بچھے چیونئی کی طرح مسل دوں گی۔"
کیا مجھرکھا ہے؟ بیس بچھے چیونئی کی طرح مسل دوں گی۔"

امرتارانی نے تقبرے ہوئے کہے میں تکرار کیا۔" مجھے اس برجھے سے کہیں زیادہ ادھیکار ہے ..... ڈائن .....!" "اس کئے کہ بیمبراہے۔" جل کماری نے سینہ

تان کرکہا۔

''وہ کیسے تیرا ہوگا۔۔۔۔؟ کہاں سے آ گیا؟ امرتا رانی معنی خیزانداز ہے مسکرادی۔

"كيا تحقي بل بل كى كوئى خرنبين .....؟ كياتو ذراذرا كى بات كونبيل جائى ہے كمينى .....!" جل كمارى زہر خند بولى۔ "كيا بين نے اپنى تمام محبت، اور جوانی اس كے جونوں بين نئيل تھى .....؟ كيان اس نے جی بھر کے تمام ارمان بورے كے اور چھ بھے ہے كہ بين اس نے جی بھر کے تمام ارمان بورے كے اور پھر مجھ سے دھوكا كيا .....؟ كياتو يہ جھتى ہے كہ بين شاكردوں كى ....؟ نہيں ..... نہيں ..... بين اس سے بھر بورانقام اول كى ميں اسے الي عبر تاك موت ماروں كى ميں اس الى كر بورانقام اول كى ميں اسے الي عبر تاك موت ماروں كى كہ جود كيھے گا اس كے بغير مجھے سكونيا كي جون كا بليوان كئے بغير مجھے سكونيا كي بون كي تو فرائي ہونائي اور قرار نہيں ..... اس لئے بين كہتى ہوں كہ تو مير سے داسے سے بہٹ جا ..... تو خاموثی سے لوٹ جا ..... و خاموثی سے لوٹ جا ..... مير التحق سے بھر تواب ديا۔ "تو نے خود ہی مجھ سے بير خضب ناك لہج بين جواب ديا۔ "تو نے خود ہی مجھ سے بير خضب ناك لہج بين جواب ديا۔ "تو نے خود ہی مجھ سے بير خضب ناك لہج بين جواب ديا۔ "تو نے خود ہی مجھ سے بير مول ليا۔ مجھ سے نفر سے اور پھيڑمول لی ..... پھر شيوناگ كو مول ليا۔ مجھ سے نفر سے اور پھيڑمول لی ..... پھر شيوناگ كو مول ليا۔ مجھ سے نفر سے اور پھيڑمول لی ..... پھر شيوناگ كو مول ليا۔ مجھ سے نفر سے اور پھيڑمول لی ..... پھر شيوناگ كو

جل منڈل میں میرے مقابلے پراائی لیتن اوئی گرمیں ......

اب میں ہراس بات کی کاٹ کروں گی جس سے تیری آتما کو شانتی اور سکھ ملتا ہو ..... میں اپنے من کود ہوتا ..... آکاش ہی کو بیتا ..... آکاش ہی کہ ہم تی ہوتے ہے۔ انکار نہیں کرے گی کہ بھاگ ''تو اس بات سے انکار نہیں کرے گی کہ بھاگ کا لکھا اوش ہر صورت اور ہر قیمت پر پورا ہوتا ہے۔'' کیل کماری نے فورا ہی پینٹر ابدلا۔''تیری موت شاید جل کماری نے فورا ہی پینٹر ابدلا۔''تیری موت شاید میں میں اس کے لئے تیار میں ۔ تو بھی تیاری کرلے تا کہ بعد میں بینا کہنا کہ میں ہوگ ..... چل میں اس کے لئے تیار موں ۔ تو بھی تیاری کرلے تا کہ بعد میں بینا کہنا کہ میں ہوگ .... چل دھوکا دیا ؟''

"اس سے ہماری شکتیاں جل منڈل میں یدھ کررہی ہیں۔"امرتارانی نے جیسے داؤ چلایا۔" یہان تیری میری طاقت اور فہانت کا نگراؤ ہوگا.....میں ہر طرح سے تیار ہوں۔"

جل کماری نے ایک زور دار قبقہدلگایا اور تمسخر پر پی کی۔

"بیہ بات تو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ اگن ناگ کی سہائٹا میر ہے ساتھ ہے۔"

" اس کے سامنے کسی کا بھی ساتھ ہو وہ کسی کام کا جہ ساتھ ہو وہ کسی کام کا جہی ساتھ ہو وہ کسی کام کا جہیں ساتھ ہو وہ کسی کام کا جہیں ساتھ ہو وہ کسی کام کا جہیں سہائٹا کوآ زمالے اور میں اپنی ذہانت کو ہے۔ کہ کے جان چھوتی ہے؟" ذہانت کو ہے۔ کام کام یائی کس کے چران چھوتی ہے؟" امرتا رائی بوٹے عزم وحوصلے اور اعتماد سے اس کے سامنے ڈٹ گئی۔ سامنے ڈٹ گئی۔

جل کماری نے غرا کے اس کی آتھوں میں جھانکا۔جیسے اس پر حملہ کرنے کے لئے پر تول رہی ہو۔پھر اس نے چیٹم زدن میں امرتا رانی پر حملہ کردیا جواس کے لئے غیرمتوقع تھا۔

امرتارانی کا خیال تھا کہ وہ اس کے قریب آ کے اس پرٹوٹ پڑے گی۔جوغلط ثابت ہوا تھا۔ پھران دونوں زہریلی ناگنوں کے درمیان میں ایک بخت مقابلے کا آغاز ہو گیا۔

ان دونوں میں سے ایک کوشش، تدبیر اور جدوجہد

Dar Digest 180 Januwww.PAKSOCIETY.COM

Copied From

کو ٹیجا دکھانے کے لئے جتن پیٹھا کیسی کیڑے مکوڑ ہے کی طرح روندد ہے..... مسل دے اور تمنا کرڈا لے نیست و تابودكر كركود

جسمانی اعتبارے تو جل کماری، امرتا رانی کے مقابلے میں تو اتا اور مضبوط دکھائی دیتی تھی۔

جل کماری چوں کہ تین خون آسام وحشیوں کی بہیانہ بے حرمتی کا نشانہ بننے کے باعث کمزوری وکھائی وین تھی۔ اس کئے امرتا رانی کو پوری طرح زرنہیں كريارى تفى اورجب كدامرتاراني كے لئے اس برحاوى آنا خاصامشكل نظرة تا تفارآ كاش في محسوس كيا كه جل كمارى پراسرارنادىدە طافت سے كام لےرہى ہے۔

معااے منے کاخیال آیا۔ جل منڈل میں چھڑی ہوئی خونی جنگ کسی بھی لھے نتیجہ خیز ہو کرختم ہوسکتی تھی۔ اس جنگ ے آ کاش کو بیاندیشہ اور تشویش اوق ہوگئ کہ جل کماری کی ساری شکتیاں لوٹ کے آ کمئیں اور

پھران کا جل منڈل سے قرار ہوجانا ناممکن ہو کے رہ جائے گا۔ پھراس نے سوجا کہ جل کماری پراسے کوئی تدبیر آزمانا

جائے۔شاید کوئی داؤچل جائے۔

آ کاش کو ماضی کا ایک واقعہ بل جرکے لئے یاد آ گیا۔اس وفت اس کی عمر بارہ بیندرہ برس کی ہوگی۔ کیکن وہ اس عمر میں بھی قد کے باعث نوجوان مرود کھائی دیتا تھا۔وہ كسرتى بدن كانقار چول كراس ببلواني كاشوق بهى تقااور اکھاڑے ہرشام جا کر کسرت کیا کرتا اور ہم عمروں سے کشتیاں کر کے آئیس کھیاڑ دیتا۔ آیک دوباراس نے اپنے گاؤں کے دو برے اور نام در پہلوانوں کو ایک ونگل میں بجهارُ دیا توسنسی مجیل می اوراس کی شهرت جنگل کی آگ ک طرح قریب اور گرد و نواح کے مقابلوں میں پھیل گئی۔ جب وہ لنگوٹ کس کے اکھاڑے میں اتر تا تھا تو بڑا خوب صورت دكهانى ديتاتها\_اس كابدن مضبوط اوراس فقررتواناتها كالركيال عورتيس كيا لزك اور مرديهي ويكهن ره جات تھے۔وہ دوسرے عام اور مختلف پہلوؤں سے اچھااس کئے وكهائي ويتاغها كهوه ان كى طرح موثا بحدا اورية ول تبيس تھااورنہ ہی اس کی تو ند باہر تکلی پر تی تھی۔اس نے اس لئے

مشتی ہے کنارہ کشی کر لی تھی کہ اس کے بتا جی بہت زاش تے اور اس سے کہتے تھے کہ بیذر بعید معاش نہیں بن سکتا۔ سنك تراشى ال دنول آمدنى كابهترين زريعه تفارشايدوه ال کی بات نبیس مانتالیکن اس واقعے نے اے دور کردیا تھا۔ توجوان لزكيال اورشادي شهورتين بهي اسيجن انجان نظروں سے دیکھتی اور نگاہوں کی زبان سے جو کہتی تحيين و ه ان كامفهوم پيچيم مختلا اور پيچينين .....ان مين پردي پیاس اور دعوت ہوتی تھی۔اس لئے بھی کہ وہ اپنی بستی کا سب سے خوب صورت لڑکا بھی تھا۔ ایک روز سہ پہر کے وفت اس کی بستی کی ایک عورت وردهنا اسے بہلا پھسلا کے جیل پر لے جارہی تھی کہ دوسری عورت کماری رائے میں مل کئی۔ بید دونوں عور تنیں شادی شدہ تھیں کیکن بے اولا د ميں۔ وہ دونوں اس كے حصول كے لئے آ يس ميں لڑنے اور اس پر اپناحق جتانے لکیس حجصیل کنر سے دونوں آبس میں بری طرح تھم کھاہو کے الجھ پڑیں۔ چرو میصنے ہی ان دونوں پر جنون سوار ہو گیا۔ اور وہ آ یے میں تہیں ر ہیں۔نہ صرف ان دونوں کے لباس تار تار ہو کر دھجیاں بن كنيس اورجسمول يركده كي طرح اوف يديس- وه جسموں کونہ صرف لہولہان کرنے لکیس بلکدان کے چبرے اورسرایا کوایے لیے لیے ناخنوں سے اس طرح توجے لكيس كه وه سطح موجا عي اور بي الشش ..... اور بدتما اور عيب دار ..... بالول كو تصنيخ لكيس\_جسمون برخراشين و ال کراس کا ستیا ناس کردیا۔ان کی چینیں س کرمستی کے راہ كيرندآت تو يه خوني جنگ جانے كب تك جاري رہتی ....ان دونوں نے ایک دوسرے کا ایسا حشر نشر کیا تھا کہ وہ دونوں کئی دنوں بستی کے وید جی کے زیرِ علاج رہی تھیں۔لیکن ان کے چبرے خراشوں سے بدنما ہو گئے تھے۔اوران پرایے گہرےنشان پڑگئے تھے کہان کی طرف ديكھنے كودل نبيس كرتا تھا۔

لیکن جل کماری اور امرتا رانی کی جنگ .....اس جنگ ہے کہیں خطرنا کے تھی لیکن ان کی مزاحمت اور وفاع نے انہیں ابھی تک محفوظ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا بال تك بريانبيس كريائي تقيس ليكن جل كماري اپني حريف پر

بھاری پڑر ہی تھی۔آ کاش نے سنگیت کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا اور آ کے بوھا .... جل کماری .... امرتا رانی کے سینے پرسوار تھی اور اس کا گلاد ہو چنے کی کوشش کررہی تھی اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرتی جارہی تھی کہ امرتا رانی کے چبرے کو ناخنوں کی خراش سے حلیہ یگاڑ وے ....اس سے پہلے کہ جل کماری .....امرتارانی کی آ تھے پھوڑ ڈ التی آ کاش نے بھانے کرمنکہ دائیں ہاتھ میں تقامااور بوری قوت ہے اس کی کھو پڑی کے عقب میں زور دارضرب لگائی۔

ضرب اس فقدرز ور دار تھی کہ اس کی کھویڑی جی سی كئ، امرتا راني كى نەسرف آئكى زائل مونے اور چېره لبولہان اور خراشوں سے نیج گیا۔ وہ اپنا توازن قائم نہ کھ سكى-ايك وروناك چيخ مار كے زخى ير ندے كى طرح تريي اور بے جان ی ہوکر نیچ گر گئی۔ امر تا رائی بری طرح ہا نیتی ہوئی اٹھی۔اس کے سینے میں سائس دھونکنی کی طرح جل رہا تھا۔اس نے اپنے اوسمان بحال کرکے اینے بال ورست کے اور جل کماری کوففرت اور حقارت ہے کھور کرو میکھنے لگی۔ " کیا بید دائن مرکنی ....؟" آکاش نے اس کے بدن پر تھوکر مار کے اے سیدھا کیا اور پھر امرتا رانی کی طرف متوجه ہو کے پوچھا۔ پھراس نے امرتارانی کوقریب كركے اس كے چہرے اور بدن سے مئی صاف كی۔ ''میہ ڈائن ..... مرنے والوں میں سے کہاں ے؟"امرتارانی نے نفرت بھرے کیجے میں جواب دیا۔ میرف بے ہوش ہوئی ہے ..... کاش! مرجاتی .....؟ لین مرنے سے رہی۔"

" بھے ایا لگ رہا ہے کہ یہ مرکی ہے.. آ کاش نے اس کے سرایا پرنظر ڈائی۔ "مرتے سے ہرناگ، ناکن اننے اصلی روب میں آجاتے ہیں۔ "امرتارانی نے اسے بتایا۔ "اگرئیس مری ہے تو کیوں نہیں اسے موت کی جينث چرهادول؟"آ كاش بولا\_"اے زىدەرىنےدىنا اورمصيبت كودعوت دينا ہے۔ موقع برواا چھاہے۔" "اب بيده جارچهوڙ و ....اب پيرب پڪھروچنے کا

وقت ہے۔ ''امرتارانی کے قریب ہو کر بولی اور پھراسے محبت یاش نظروں ہے دیکھنے لکی ۔' جلدی ہے ساکر ہیں کودنے کی تیاری کرو۔

آ كاش في عكيت كى كمريس باتهدوال كاس کی آ تھوں میں جھا نکا۔اس کے چبرے پر بلا کی طمانیت تھی اور آ تکھوں ہے گہراسکون جھا تک رہاتھا۔اس نے اسے خوش فماسر کوجنبش دے کرامر تارانی کی تائیدگی۔ آ كاش في منكه اين منه مين وال لياراس في

اب سارے بدن میں بے پناہ توانائی پھر سے محسوس كرنے لگا۔ امرتارانی نے اپنی پر اسرار قوت كے سہارے اسے ایک الیم چری ڈوری فراہم کی تھی جس کی مدو سے اس نے منکہ گلے میں لٹکا لیا۔ بیڈوری بہت ہی مضبوط اور خوب صورت بھی تھی۔

امرتارانی سے بلامزاحمت منکہ والیس مل جانے پر اسے نہ صرف جیرت اور بے پناہ مسرت ہوئی تھی۔وہ کوئی سندرساسپناد کیدر باہو۔اے کتنی ہی دیر تک یقین جیس آیا تھا۔ سکیت کے ذریعے ایک بارمنکہ امرتا رائی کے پاس بھنے جانے کے بعد اگرامر تارائی اس سے منہ موڑ کیتی تو وہ اس كالميجه بكارتبيس سكناتها بلكه جل منڈل ہي ميں جل کماری کے ہاتھوں بے موت ماراجا تا۔ بیمنکہ کوئی حقیراور معمولی می شیخبین تھی ..... بیداجیا تک نایاب، انمول اور فیمتی شے تھی جس کی خاطر کوئی بھی اپنی جان کی بازی تک لگاسکتانها\_بوی ہے بوی قربانی دے سکتاتھا.

امرتارانی نے وہ منکہ جیسے اس کے چرنوں میں رکھ کے ثابت کردیا تھا کہ وہ اپنے قول کی یکی ہے بلکہ اس کاعشق کسی گہرے جذبے کا ثبوت ہے .....وہ کس فقدر بے لوث، بے غرض اور مخلص اور ہم درد ہے۔ امرتا رائی نے اسے جو وچن دیئے اس سے منہیں موڑا تھااسے نبھارہی تھی۔ اس كول كى كوفى بى ايك اورخيال فى جنم لياتفا كركبيس ايباتونبيس كدامرتاراني اس كى خوشى مرضى اور تکم کے بغیراس منکہ کواپنی ملکیت بنالے۔الی بات تہیں تھی۔امرتارانی پراسراراور نادیدہ قو توں کی مالک تھی ال كامتكه يرقابض موجانا فيجم مشكل ندتها \_ جول كدوه اس

Dar Digest 182 January 2015

Copied From Web

ہیبت تاک شور کا نوں کے پردے پھاڑے دیتا تھا اور موجوں کے طوفائی ریلوں سے اڑتے والے پھوار کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ زمین پر قدم جمائے رکھنے میں شدید وشواري كااحساس مور باتھا۔

نه جانے کیوں اے اپناول ڈوبتامحسوس مور ہاتھا۔ سلے ہی وہ کالی بھوی ہے ای رائے میں جل منڈل لینی اونی تکرتک آیا تھا۔لوگ اے جل منڈل ہی کہتے تھے۔اور زوعام تفاليكن است تب اليي دهشت نبيس موكي تفي \_شايد اس کئے کہ وہ سفرایک طرح سے یادگار اور نا قابل فراموش تھا۔اس کے کہ امرتارانی اور عکیت کی معیت نے اِسے رللین بنادیا تھا اور ان کے قرب ہے اس کے دل سے کسی کونے میں ڈراورخوف کاشائنہ تک جیس رہاتھا۔

کیکن وہ اس کا پہلا تجربہ تھا اور سمندر کے کنار ہے ناگ بھون کا راجہ کھڑا ان کے لئے سندر میں اگن جال کھینک رہا تھا۔ در حقیقت تو اسے اس وفت خوتی ہوتی ع ہے تھی کہ وہ جیسے اینے انسانوں کی دنیا میں لوٹ رہا تھا۔لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے جذبات پھے بجیب

امرتارانی نے بلندآ واز میں یک گفت کی کے اسے بدایت کی وہ وہی نامانوس کلمات دہرائے جواس نے آتے وفت کالی بھوی برادا کئے تھے۔اس نے فوری طور برامرتاراتی کی بات یکمل کیا۔ پھرایک جانب سے اس نے اور دوسری جانب سے امر تارائی نے سکیت کا ہاتھ تھا ما اور وہ تینوں بیک وقت سمندری مجھا کے طوفائی منجد ھار میں کودیڑے۔

یائی میں پہنچتے ہی آ کاش نے اسے سینے برایک دھیکا سامحسوں کیا تھا اور ایک کھے کے لئے اس کی اکملی آ نکھ کے سامنے گھی اندھیراسا چھا گیا۔اس نے ڈرتے ڈرتے آ تھ کھولی تو اس میں یانی نہیں کھسا اور ساتھ ہی ساتھ دھیکے کا اثر ختم ہو چکا تھا۔اس باروہ کیھا کے طوفانی بہاؤ کی خالف ست میں جانے کے لئے کودے تھے۔اس کئے سینوں پر انہوں نے و چھکے محسوس کئے تھے جو یاتی میں ڈو ہے ہی وہ حتم ہو گئے۔

وہ تینوں پوری قوت کے ساتھ کھھا میں پہنچنے کی

ہے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔اس لئے اس کی زندگی اورسلامتی کے لئے دوڑی دوڑی آئی تھی۔ بہرحال وجہ کچھ بھی رہی ہوامرتا رانی کی اس عظمت، اس وقار اور وفاداراندرویے نے اس کے دل میں اس کی عظمت اور احترام کوجنم دے دیا تھا۔اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں آسكى كدوه اس قدر عظيم اوراد كى بـــــــــاوروه اس كے سامنے اپنے آپ کوچھوٹا سامحسوس كرنے لگاتھا۔ "سانس روک لو ..... امرتا رانی نے اے

ہدایت کی۔''اب ہمیں نہایت برق رفناری ہے ساکر میں سفر کر کے کالی بھوی پہنچنا ہے۔"

امرتارانی نے بیر کہا تو اس کے خیالات کا سلسلہ

بھراس نے شکیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال كيا-"ستكيت.....؟"

"تم عکیت کی چنتا نہ کروہم اے بھی سنگ لے كي عليس مح ..... "امرتاراتي في جواب ديا-

"لکین کیے....؟" آکاش نے یو چھا۔" کیاوہ اس ساكريس آسانى سے سفركر سكے كى ؟اس كتے كرسفرند صرف المبابلكه طوفاني لهرول كے درميان طے كرنا ہے۔كيا

"بتیا کے کارن چوں کہ وہ شکتیوں سے ہاتھ دھو بلیقی تھی کیکن اس کے کالی بھومی پہنچنے پر مجھے علم ہوا تو میں فورا ہی ایک چھوٹا اور نہایت زور دار گیان کرایا جس سے اس کی نہ صرف یا دواشت والیس آ چکی ہے بلکہ اب اس کی هنکتیاں لوٹ چکی ہیں۔اب بیمیرےاور تمہارے درمیان ساگر میں تیرسکے گی۔اس لئے فکرمند ہونے کی چنداں ضرورت بيس "" امرتارانى في اسے جواب ميں بتايا۔ آ کاش نے جل کماری کے خون آلودجم کودیکھا جوبے حس وحرکت زمین برکسی نیم مردہ جانور کی مالت

میں بے تر تیب بھراہ اتھا۔ اگراس کے سینے میں سائس نہ چل رہی ہوتی تو وہ بے جان کی گئی ..... پھروہ تینوں اسے بے ہوش چھوڑ کے بردھے۔ان تینوں نے ایک دوسرے ك باته تقام ركع تف يكما بن بن وال ياني كا

ست نیز رفآری ہے تیرنے گئے جہال کھا کا دہانہ تقااور جہاں سمندر کی تہ میں جھاگ جیسا طوفان پانی گرجدار زناٹوں کے ساتھ کھا میں داخل ہوتا تھا۔

اس کا سفر ان دونوں حسیناؤں کے قرب میں جاری رہا۔اس کے یا ان کے لئے کسی پریشانی یا افراد کا سبب نہیں بنا۔۔۔۔۔اس لئے وہ جلد ہی اپنی اس خلش کو بھول گیا جو گھھا میں کودتے وقت اندیشوں اور وسوسوں نے پریشان کیا تھا۔وہ بے حدخوف زدہ بھی ہوگیا تھا۔

چوں کہ یہ مندر بہت طویل تھا۔ اگر امر تارائی اور سنگیت سنگ سنگ نہ ہوتیں تو یہ صدیوں کی طویل مسافت بن جاتی اور اذیت ناک بھی ..... پھر آخر کار پانی پیدا ہونے والے خطرناک بھنور سے اسے اندازہ ہوا کہ پھا سے نگلنے کا راستہ قریب ہی آ پہنچا ہے .... معا امر تارائی نے اس کی جانب دیکھا۔ ان کی نگاییں چارہو کیں ۔امرتا رائی کی نشیلی آئھوں میں ایسی محبت، جنون عشق اور والی کی نشیلی آئھوں میں ایسی محبت، جنون عشق اور چاہت بھری تھی کہ اس کے وجود میں ایک نیاعزم اور حصلہ جنم لینے لگا۔ سمندری سفراور پانی کے شدید دباؤ سے مشل ہوتے ہوئے اعصاب میں بجل می بھرگی ۔ پھروہ جان توڑا نداز میں پانی کا شیخ لگا۔ اس سفر کے دوران نہ صرف توڑا نداز میں پانی کا شیخ لگا۔ اس سفر کے دوران نہ صرف سکیت بلکہ امرتا رائی بھی اس کا ہاتھ تھا ہے رہی تھیں۔ توڑا نداز میں پانی کا شیخ سوئیس کر رہا تھا۔

اس سفر کے دوران اسے جل کماری کا ایک دھڑکا
سابھی نگارہا تھا۔ امرتا رائی اور عکیت کے ہم سفر ہونے
کے باعث اس نے اندیشوں کے زہر یلے تا کوں کو دل
سے نکال پھیٹکا تھا۔ اسے بیخوف و خدشہ لاحق ہو چکا تھا
کہ جل کماری نے ہوش میں آنے کے بعد اپنی ساری شکتوں
رائی اور عکیت کو نہ یانے کے بعد اپنی ساری شکتوں
سمیت تعاقب میں چلی آئے گی تا کہ اس سے انقام لے
سمیت تعاقب میں چلی آئے گی تا کہ اس سے انقام کے
سکے سسایک انقام تو بیتھا کہ اسے اذبت دے دے کراور
مار مارکر زندہ رہے دے۔ جب اس کی نفر ت اور انقام کی
بار مارکر زندہ رہے دے۔ جب اس کی نفر ت اور انقام کی
بناکے ایک کھلونے کی طرح کھیلتی رہے۔ جل کماری نے
بناکے ایک کھلونے کی طرح کھیلتی رہے۔ جل کماری نے
بناکے ایک کھلونے کی طرح کھیلتی رہے۔ جل کماری نے
بنائے ایک کھلونے کی طرح کھیلتی رہے۔ جل کماری نے

کئے تھے۔لیکن اس نے محسوں کرلیا تھا کہ جل کماری اس کا تعاقب نہیں کرے گی۔ کیوں کہ اس کے پاس جومنکہ ہے وہ جل کماری کے تمام حوصلے پست کردےگا۔

ادھر سکیت کی آ تھوں میں بھی محبت کے ان گنت دیتے جل رہے تھے۔وہ اس بات سے خوبی تبیں بلکے سرشار بھی ھی کہاس کی محبت اور اس کامحبوب جوجل کماری کے چنگل سے نکل آیا۔وہ فائ اورمسروراس بات سے بھی تھی کہاس کے کارن اس کی محبت نے جل کماری کو نیجا دکھایا تھا۔اس نے سفر کے دوران دو ایک موقع برآ کاش کے ہاتھ تھام کے آئیس نہ صرف چوم لیا تھا بلکہ آئیس آ تھوں کا عنوان بھی بنایا تھا۔ امرتا رائی کے دل کے کسی کونے میں حسد کا شائبہ تک نہ ہوا تھا بلکہ وہ خوش بھی ہو کی تھی کیوں کہ وہ محبت ہے آشنا تھی۔وہ جانتی تھی کہ بیعشق جنون کیا ہوتا ب-اے محسوں کیاجا تا ہالفاظ تبیں دیتے جاسکتے ہیں۔ آخر کار وہ سفر کے سب سے ہول تاک مرحلے ے کسی بھنور میں گھرے یا چٹان سے نگرائے بغیر عافیت ے گزر گئے۔اے امرتارانی کے دماغ سے خیالات کی برقى لهرين خارج موكرايين وماغ مين انزتى محسوس موتين جودہ اے کھلے سمندر میں نکل آنے کامر دہ دے رہی تھی۔ اس کے لئے مقناطیسی لہروں کے ذریعے بات کرنے کا پیے تجربه نیا اور انو کھانہیں تھا۔ اور پھر جل منڈل کے سفریر آئے ہوئے بھی امرتارانی نے سندر میں اس طرح سے اس سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا تھا جیسے اس کا قرب اور ہر لمحد مصیبت میں گزرتا جارہا ہو۔

رجہ بدہ برسہ میں کر رہا جارہ ہو۔ وہ جل منڈل والی بھیا تک گھھا ہے ہاہر ضرور آچکے تھے لیکن ان کے سفر کا خاصا بڑا حصہ ہاتی تھا۔ وہ سمندر کی سطح سے ڈیڑھ ہزار قدم نیچے گہرائیوں میں تھے۔

پانی کا دباؤ بہت شدید تھا۔ اگر وہ اس وقت غیر مرکی اور پراسرار تو توں پر قادر نہ ہوتے تو ان کے جسموں کے پر نچے اڑ بچے ہوتے اور ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا۔ اتی مہرائی میں پانی کا دباؤ ہر چیز کو برباداور سے کردیے کا دباؤ کانی ہوتا ہے۔

Dar Digest 184 January 2015

Copled From

رہ گئی نہایت آ ہستہ آ ہستہ تیررہی تقی۔ رف ان لمحوں کی بے یقینی کیفیت سے اس کے ول پر کا ہوا خوف کا ساغبار جیمانے لگا۔

وہ اپنی پرسکون زندگی کے ابتدائی دنوں ہی میں بدهیبی اورمصائب کاشکار ہو چکا تھا۔ مگراب وہ اپنی نئ زندگی کا آغاز کرنا جاہتا تھا۔اس کی برنصیبی وہاں بھی جیسے اس کی منتظر تھی۔ اس کی جوان محسین اور وفا شعار بیوی سیم اس سے چینی جا چکی تھی۔ وہ اوٹی تکر کی دھرتی پر جوخوب صورت اور عالی شان این موذی جانوروں کے د بوتا کا کل تھا اس میں نظر بندھی۔جیسا کہ اے امرتا رانی نے بتایا تھا کہ اماوس کی تاریک را تیس آئے والے بھیا تک خوابوں سے زیادہ ہول ناک تھیں۔اس کی تیلم اس سے طعی بے خرکھی کہ وہ غیرانسانی قوتوں کی قیدی ہے۔ ناگ راجہ اے متاثر کرنے، اپنی طرف مائل كرتے اور بستركى زينت بنانے كے لئے اس ير ڈورےڈال رہاتھا۔اس کا زور اور جادولیم پراس کتے نہیں چل سکا تھا کہ اس میں نیلم کی مرضی، خوشی اور چاہت جہیں تھی۔ جب تک سیم جہیں جا ہے کی اس وقت تک ناگ راجہ اینے کھناؤنے مقصد میں کا میاب ہیں ہوسکتا تھا۔

دوسری طرف نیلم اپنے خون سے اس بچے کوئینے کے پردان چڑھار ہی ہی ۔ بھش اس امیداور انظار میں کہ دہ ایک دن اس کے پاس جائے گا اور اسے دہاں ک اذیت ناک اسیری ہے نکال لے جائے گا۔ امر تا رائی نے اسے یہ بھی بتایا کہ ناگ راجہ ایسے ایسے خوب صورت، وجیہ اور تصوراتی راج کمار کے بہروپ بھر تا ہے کہ نیلم اس کی جھولی میں کیے بھل کی طرح فیک بڑے ۔۔۔۔۔۔اگر نیلم کی جھولی میں کیے بھل کی طرح فیک بڑے۔۔۔۔۔۔۔اگر نیلم کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی بھسل بڑے۔۔۔۔۔۔۔اگر نیلم کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی بھسل

چوں کہ ادھراس کے مقدر میں چکراور پریشانیاں لکھی جانچی تھیں اور وہ نیلم کی بازیابی کی فکر میں .....نہ جانے کہاں کہاں کی خاک جھان رہا ہے ..... در بدر کی شوکریں کھار ہااورخوار ہور ہاتھا۔عقل اور حواس اور دیاغ لاکھوں ٹن پائی نگلنے والی گھا ان کے پیچھے رہ گئ محی۔آ کاش نے مزکے اس ہیبت ناک دہانے کی طرف دیکھا جوسیا ہی مائل سبز کائی اور سمندری گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔۔۔۔سیپ اور مونے کے کی وہ دھار دار چٹا نیس نظر آ نیس جن پر پائی کی کاٹ سے تلوار جیسی تیزی آ چکی تھی۔ اس نے امر تا رائی کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھا جن میں وارنگی تھی۔

امرتا رائی کی بردی بودی خوب صورت ساہ
آ کھوں ہیں رقص کا افق وحشانہ سرخی نمایاں تھی۔ بیسرخی
خود سپردگی اور والہانہ بن کی نہیں تھی۔ وہ اپنی خوب صورت
صراحی دارگردن تھمائے اس کی پیشانی کے وسط ہیں دیکھ
رئی تھی۔ اس نے ایسا محسوس کیا کہ امرتا رائی اپنی سحرز دہ
نگاہوں کی مسکر اتی قوت کے ذریعے اسے خاموش رہنے
کی پر اسرارا نداز سے کوئی انجانی ہدایت دے رہی ہو۔
کی پر اسرارا نداز سے کوئی انجانی ہدایت دے رہی ہو۔
کی پر اسرارا نداز سے کوئی انجانی ہدایت دے رہی ہو۔
سیاحم ہر

یل ہوشیاراور چوکنار ہنا .....میری شکی بتار ہی ہے کہ ہرآنے والا سے تم پر بھاری ہے .....جانے کیا ہونے والا ہے۔" اس کی ہے آواز ان جانی ہدایت نے اس کے ول ود ماغ کو ہلا کے رکھ دیا۔

امرتارانی اس کی تھبراہث اور بریشانی کا اندازہ لگا پھی تھی اس کئے وہ بہت مختاط اور سنجل سنجل کے لگا چکی تھی اس کئے وہ بہت مختاط اور سنجل سنجل

Dar Digest 185

Januwww?PAKSOCIETY.COM

کومعطل کردیتے ، ہولناک تجربے قدم قدم پراس کے اتعاقب میں دہ ہے تھے۔اس نے اپنی زندگی میں اور نیلم کو اپنانے اور اپنانے کے بعد بھی ہے جہد کیا ہوا تھا کہ وہ کسی دوسری عورت کی طرف آ تھے اٹھا کے دیکھے گا اور نہ ہی سوچے گا۔کوئی بھی نہ تو ورغلا سکے گی اور نہ اپنا جادواس پر چلا سکے گی اور نہ اپنا جادواس پر چلا سکے گی۔۔۔۔وہ اس پر کار بندر ہاتھا۔اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جانے کی کا پھسل کے غلاظت کے ایسے دلدل ہوتا تو جائے کی کا پھسل کے غلاظت کے ایسے دلدل میں جاگرتا پھروہ بھی نہ نکل پاتا۔۔۔۔نیلم کو کھونے کے بعد اس نے جوسو جا اور جا ہا وہ نہ ہوسکا تھا۔

ان جائی دنیاؤں کی آوارہ مزاج تو تیں حسین،
انتہائی پرکشش اور نسوانی پیکر دھار کے اس کے حیوائی
جذبات کے سہارے کھیلتی رہی تھیں ..... محض اور
صرف ..... صرف نیلم کو پانے اور حصول کی خاطران کا آلہ
کار بن گیا تھا۔ ان کے جادو اور نادیدہ پراسرار سفلی علوم
نے قابو میں کرکے بے بس کردیا اور اس کے ہوش معطل
کردیے تھے۔ اس خیال اور احساس ہے بھی کہنیلم عورت
ہے۔ عورت مرد کی ہر لغزش کو نظر انداز اور معاف کردی تی
ہے۔ اس نے بیسب بچھ دائستہ نہیں کیا تھا۔ اسے مجبور کیا
گیا تھا بہکنے کے سواجارہ بھی تو نہیں رہا تھا۔

وسری جانب شیوناگ جیسا موذی، مکار اور شیطانی فطرت کا ذلیل اور کمینه اس کی گھات میں تھا۔وہ حالات کے اس بھنور میں بالکل کسی معذور، ایا جج اور ناکارہ کی طرح بے بس ہو کے رہ گیا تھا۔

یہ کرب ٹاک اٹکیز خیال آتے ہی اس کے اعصاب پر ٹا قابل بیان تناؤ طاری ہوگیا، جو ٹا قابل برداشت ہونے لگا تھا۔ کیوں کرفورانی اس کے معدے میں ورد کی ایک شدید لہرائشی۔ بیابیااذیت ٹاک درد تھا جیسے کسی نے اس کے پیٹ میں چھری بھونک دی۔ اس کی حالت کسی زخمی پرند ہے گسی ہونے گلی اور پھراسے کی حالت کسی زخمی پرند ہے گسی ہونے گلی اور پھراسے اندازہ نہ تھا کہ کھن کھات کے نرغے میں وہ آ جائے گا جس سے اسے چھٹکارانہ ہوسکے گا۔

اس کے جو زہر لیے قتم کے وسوسے درست ٹابت ہور ہے بتھے وہ جانتا تھا کہ سی بھی وقت ایسا ہوگا۔
امرتا رانی کی تنبید دماغ میں ابھری لیکن وہ سب زیادہ دیر تک نہ سوج سکا۔ اگن پوجا کے تہوار پر سوچوں کے روپ میں اس کے بدن میں گھنے والے جن باریک باریک باریک سانپوں کو وہ یکسر بھلا جیٹا تھا۔ وہ اس کے بیٹ میں کلبلائے گئے تھے۔ ان شیطانوں کی جنبش اس میں کلبلائے گئے تھے۔ ان شیطانوں کی جنبش اس بہت شدت سے اپ وجود کا احساس دلارہی تھیں۔

بل بحریس دردکی وہ اہر نا قابل برداشت ہونے گی تھی۔

جب برداشت کرنے لگا توایک جی اس کے بند ہونٹوں کے درمیان ہی وم تو ٹرگئ۔ وہ فرط اذیت سے بری طرح تڑیا اور شکیت کا جوزم و نازک ہاتھ گردنت میں لیا ہوا تھا وہ گردنت سے نکل گیا۔ اس نے پھر اس ہاتھ کو گردنت میں لے کرتھا منے کے لئے ہاتھ مارے لیکن وہ پھراسے پکڑنہ سکا تھا۔

کیوں کہ اس کی نظروں کے سامنے گہرے
تاریک بڑے بڑے دھے تا چنے لگے تھے اوراس کا جسم
پال کے اچھال میں بل کھا تا تیزی سے او پراٹھنے لگا۔
اسے اس سے اتنا بھی ہوش نہ رہاتھا کہ اس کمنا م سمندر کی
ان بے کراں گہرائیوں میں ناگ رانی اور شکیت پر نظر
ر کھے اور انہیں او جھل نہ ہونے وے لیکن اب وہ کر بھی
کیا سکتا تھا۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ وردکی
شدت کے باعث شکیت کا ہاتھ تھا ہے نہ رہ سکا تھا۔
پھراس کی نگا ہوں میں ایک لرزہ خیز موت کی
پھراس کی نگا ہوں میں ایک لرزہ خیز موت کی

Dar Digest 186 January 2015

Copled From Web

نجات ملی ہو۔اس نے نہ صرف بردا سکون اور اطمینان محسوس كيا اور پھراپنا بدن بالكل وْ هيلا حچھوڑ دياء آيك طرح سے اس کی جان میں جان آ کئی تھی۔

اس نے اپنی اکلوتی آ تھے کی مدھے آس یاس کا جائزه ليا.... ليكن عكيت اورامرتاراني كالهيس نام ونشان ميس تھا۔وہ اطمینان کے ساتھ چندہی کھے کاٹ سکا۔ کیوں کہ اسےان دونوں ہے بچھڑ جانے کی وحشت ستانے لگی۔اسے اجل بحوى كرزرة برائة كاعلم بين تفاساس اجل بحوى کوکالی بھوی بھی کہنے والے کہتے تھے۔ بہرحال جو بھی بھوی تھی۔ بہر کیف وہ بس پانی کے تلاظم میں الجھا ہوا اوپر اٹھتا جارباتھا۔اے کچھمعلوم بیں تھا کیے یہی صورت حال بے قرار ہے کے نتیج میں ساحل سے کتنی دور اجرے گا۔ یہ خیال تھا جواسے برابرستائے جارہاتھا۔

وہ کتنے کھنٹوں تک ای طرح اوپراٹھتار ہا ہے يجه في اندازه نه موسكا تفا\_اس كاسارا وجود تفاكه بري طرح شل ہونے لگا۔اور پھراہے سائس رو کے رکھنا بھی وشوار نظرآ یا تھا۔اس کے قیاس کے مطابق واپسی کا پیسفر اتنا طویل تہیں ہونا جا ہے تھا.....کین امرتا رانی کی رہنمائی سے محروم ہونے کا خمیازہ بہرحال اسے ہی تو آخركار بعكتناتها\_

اب جب كماس كيسواكوني جارة بيس رباكهوه امرتا رانی سے وی رابطہ قائم کرے، جیسا کداس سے پیشتر وه ایک مرتبهای کا تجربه کرچکا تھا۔اس تجربے کی روتنی میں اسے یقین تھا کہ اس مرتبہ اور سمندر کے سفر میں بھی امرتا رائی ہے رابطہ قائم ہوجائے گا اور وہ فورآ نیچے پہنچے کی۔ جب اس نے وہنی طور بررابط کیا تو صرف چندساعتوں کے بعداس کی امید برآئی اور پھراسے امرتا رانی او پر سے غوطہ مارتی و کھائی دی جمین سنگیت اس کے ساتھ ہیں تھی۔

پھر امرتا رانی کے ذہن نے اس کے ذہن کو پیغام دیا۔'' میں کالی بھومی لیعنی اجل بھومی پرتمہاراا تنظار سے میں ہے۔'' كردنى كلى-"

آ کاش کے وجود پر ایک عجیب می سرشاری کی

د بوی رقص کرنے کلی تھی۔اسے اپنی چھولی ہوئی اور مردہ خور کچیلیوں کی ادھیڑی ہوئی لاش کا تصور رکوں میں اہو مجمد کرنے لگا تھا ....اس کے معدے میں تھے سانیوں کی ایذارسانی اے چینیں مارنے پرتز یا اور مجور کررہی سی ..... ہرسمت اے موت کا رفص دکھائی دیتا تھا۔ اسے پچھاندازہ نہ تھا کہ وہ درد کی شدت کی تاب نہ لا کر بے موت مرجانا ہے یا پھر سمندری یاتی کیے بوجل اورطوفانی موجیس اس کے منہ ناک اورجم میں کسی کر اس کے پرنچے اڑا دینے والی ہیں۔ادھر بھی موت بھی اورادهم بھی۔وہ کرے تو کیا کرے؟

اے اکن بوجا کے موقع براہے جوئی زندگی ملی تھی اوراس کی جان بخش گئی تھی وہ بوی مہتلی پڑتی گئی تھی۔ بھینٹ چڑھنے والی موت جو بڑی درونا کے تھی اورسینکر وں میل گہرے سمندر میں سمیری اوراذیت کی موت یقینا کہل ہوتی جواب تیزی سے اپنی سفاک طاقت ور كرونت مين وبوچنے كے لئے دب ياؤل

بڑے جارحانہ اندازے بڑھ رہی تھی وہ اس سے کی

قيت پرني بھي نهسکتا تھا۔

بری کی ندستمانها۔ اب اس کا جسم سمندری لبروں میں کسی حقیر شکے کی طرح بل کھا تا درد کی اذیت سے بے قابوہو کر بری طرح تؤبيااو پرامضے نگاتھا، اس کارکا ہواسانس سینے کوئسی حنجر کی طرح جاک کرنے کے لئے جیے تؤپ رہاتھا۔لین اس نے اپنی تمام تر قوت تھن اس کوشش اور جدوجہد برمرکوز كردى تقى كداس كى سائس كى قيمت يرند وفي يائ اور ندروئے زمین کی کوئی توت اے موت سے ممكنار ہونے ہے بچا سکے گی۔سائس بی توزندگی ہوتی ہے۔

اذيت اوربے جارگ كاوه وقفه يقيناً عام حالات میں مختفر ہی تھا مکراس وقت اسے وہ شیطان کی آنت کی طرح لگا تھا۔ اس کے معدے میں اٹھنے والے وروکی نا قابل برداشت میسیں میتھی کیک میں بدل کے آخر کار يكسر معدوم ہوتی كئیں۔اس تک سانس باقی تھا اور چل ر ہاتھا۔اس نے اس نا گہائی مصیبت سے جان چھوٹنے راے یوں لگا کہاہ ایک بہت بوے عذاب سے

WWW.PAKSOCIETY.COM

اے اس کے حال پر جیوڑ دیا۔ بس دھیے دھیے اندازاور
زاویے بدلی بدلی ہاتھ پاؤں چلاتی اور اس کے آس
پاس تر جیمی اور سیدھی ہو کر تیرٹی رہی۔ امرتا رائی نہیں
چاہتی تھی کہ اس کی ساری توجہ اس پر مرکوز ہوجائے۔
"کیا ہے بھی کالی بھوی ہے ۔۔۔۔۔؟" آ کاش نے
پہلے تو ایک ڈ کی لگائی۔ پھراس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے
قریب کر کے بو جھا۔ وہ اس کی مزید تقد ایق کرنا جا ہتا
تھا۔ یہ یہاں اسے واحد جزیرہ نظر آیا تھا۔

" ' اسسآ و سساس طرف چلیں سسطیت اس جزیرے پراکیلی ہے اور انتظار میں پریٹان ہورہی ہوگی۔ ' امرتا رانی نے گہری سجیدگی سے جواب دیا اور اس کے بازوؤں میں کسمسائی۔

وہ شوقی اور زندگی کے ایک نے احساس وجذبے سے سرشار ہوگیا۔ اس نے سہارا لینے کے لئے ہاتھ بردھا کے اورامرتارانی کوقریب کرلیا۔ اس وقت اسے جل منڈل میں اور دہاں گزارے ہوئے دن ایک ڈراؤنے خواب لگ رہے۔ بھراس نے بیسوج کر پھریری لی اور سوچا کہ اگر ان کا بی فرارنا کا مرہتا۔۔۔۔۔وہ ڈائن ہوش میں آ کرا پی تمام شکتیوں سے ان کا تعاقب کرتی تو ان پر گہرے سمندروں میں کم از کم اس پر نہ جائے کیا کچھ بیت جا تا۔۔۔۔۔

"مرى جان .....! امرتا رانى .....!" اس نے

تیرتے تیرتے امرتارائی ہے کہا۔ ''جی میرے دیوتا۔۔۔۔۔!'' امرتارانی نے اس کا

ہاتھ اور مضبوطی ہے تھام لیا۔ ''میرے دل کی رانی ....! کیائم بتا سکتی ہو کہ میں جل منڈل میں کتنے دن رہا ہوں ۔'' میں جل منڈل میں کتنے دن رہا ہوں ۔''

" چار مہینے اور چھ دن ..... جن میں ایک مہینہ دی وی دیں۔ دی دن اس ڈائن کے ساتھ ایک ماہ تین دن ..... امرتا رائی نے سوچ کے جواب دیا۔ "آ خرتمہیں اس وقت کیوں اور کس لئے اس کا دھیان آ گیا۔... کیا جل کماری کی یادآ رہی ہے؟"

"میں تہاری اُس بات کا جواب جزیرے پر چل کے دول گا۔"آ کاش نے شوخ کہجے میں جواب دیا۔ کیفیت طاری ہونے تکی .....کھرامرتارانی نے فوراتی اس کے پاس آکر اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا اور پھرتر چھی ہوکر اوپر بروھنے تکی ۔امرتارانی کا سہارالل جانے کے سبب اس کے تیرنے کی رفتار میں نمایاں اضافہ ہوچکا تھا اور پھراسے ایسامحسوں ہونے لگاتھا کہ وہ بہت جلد بھوی پھنے جائے گا۔ ایسامحسوں ہونے لگاتھا کہ وہ بہت جلد بھوی پھنے جائے گا۔ اوراس کی ولی مراد برآئی۔

آ کاش نے جیرت اور مسرت سے ایک لمبا سانس لیا۔ کیوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے شلے چک دارآ سان کا نظارہ کیا تھا۔

سورج کامغربی سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس کی اپنی
دنیااس کی نظروں کے سامنے تھی۔ بھی سمندر سے سپنے کی
طرح ..... تا حدنظر سمندر کا تھا تھیں مارتا پانی بھیلا ہوا تھا
اور مشرق کی ست میں تھوڑے ہی فاصلے پرایک ننھے سے
جزیرے کے آثار دکھائی دیئے ..... جو یقینا کالی بھوی
تھا۔ اے لوگ اجل بھوی کیوں کہتے ہیں اے امرتا رائی
فیا۔ اے لوگ اجل بھوی کیوں کہتے ہیں اے امرتا رائی
زی تھی اس لئے اس کا نام اجل بھوی پڑگیا۔ سابقہ نام
رہی تھی اس لئے اس کا نام اجل بھوی پڑگیا۔ سابقہ نام
کالی بھوی تھا۔ لیکن اے نام سے کیالیناوینا تھا۔

اس کمجے اس کا کھویا ہوا اعتاد بحال ہو چکا تھا۔ جس سے اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ ہتھے۔ امرتا رانی نے شاید اس کے دل میں ابھرنے والے مقدس اور عظیم جذبات کو بالکل بھی نہ چھیڑا اور

Dar Digest 188 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From Web

وہ دونوں نے تلے انداز میں نئ زندگی کے سحر میں ڈو بے کالی بھوی کی جانب بڑھتے رہے۔اس ہے اے نہ جانے کیوں جل منڈل کا خیال آیا.....وہ جب تك اس سرز مين برر ما تقاراس كے متعلق اس فقد رخوف محسوس نبيس ہوا تھا۔ليكن اس وقت اسے جل منڈل ايك دُراوُنا خواب محسوس مور با تفا.....صديون برانا ايك آئیبی اور ڈراؤ نا خواب جس کی بھولی ہوئی پرچھائیاں تك انسان كو ہلا كے ركھ ديتى ہيں۔

وه دونول همر کاب شوخیاں ،سر گوشیاں اور محبت بھری باتوں اور حرکتوں ، تیرتے اور ڈو ہے سورج کی کہو رنگ شعاعوں کے الوکای وہ زیرز بین آب نظر آنے لگی تھی۔ستدر کی بے کراں گہرائیاں اب معدوم ہو چکی تھیں اور انہیں سمندر کے ہلکورے کیتے ہوئے یانی کی نیلا ہوں کے بیچے چٹانیں بھی نظر آرہی تھیں جو صدیوں ے وہال موجود تھیں۔

امرتا رانی ای وفت بوے پرسکون انداز میں اس کے ساتھ تیردہی تھی۔

"امرتارانى ....!" اجاك آكاش في اس متوجه كيا جوساحل يرنكابي مركوز كئة بوي كلي-'' کیا میری جان .....!'' امرتا رائی نے خود

سپردگی کے کہج میں کہا۔ "میں پاس تو ہوں۔"

'' جہری وہ اندھیری رات یاد ہے جب سون ہاٹ کے نواحی جنگلات میں تم نے مجھے سکیت کے جنگلی پھولوں سے مہکے ہوئے جھونپڑے میں چھوڑاتھا.....پھر ہم دونوں تنہا اور ساتھ اس میں رہے تھے....؟ کیا مہیں یادہے؟"آ کاش نے سر کوشی کی۔

''پاں ..... یاوتو ہے.....'' وہ بولی۔'' میں اس

° کیا کالی بھومی برویسا ہی کوئی مہکتا ہوا جھو نپر<sup>و</sup>ا

"بال .... ب تو ضرور ..... وه يرخيال آواز میں بولی۔" کیاتم وہ سہانا ہے یہاں بھی اس کے ساتھ

مس کے ساتھ ۔۔۔۔؟" آکاش نے اس کے چرے پر جھک کراس کی آ تھوں میں جھا تکا۔ « سنگیت ..... بردی مونی اور وه بروی سندر لرد کی

ہے۔"امرتارانی کے لیج میں بھی ی پر مردکی تھی۔"اور پھروہ محبت کرنا جانتی ہے ....اس کی محبت میں منتی گہرائی ہے.....اور پھروہ بالكل بھى رقابت يا جلن محسوس تہيں کرتی ہے۔وہ تہمیں کتناجا ہتی ہے۔ مجھے اس کا احساس اور اندازہ ہے۔تم بوے خوش نصیب ہو کہ وہ تم ہے اوٹ كرمجت كرتى ہے۔اس كى محبت ميں كوئى غرض بصنع

اور کھوٹ میں ہے ..... ""میں امرتا رانی ....! اب اس کے ساتھ مہیں ..... مگر وہی ہوگا ..... میں آ زادی کی پہلی رات کا جشن تمهاری ان رئیتی زلفوں میں گزاروں گا..... تمہارے ناتے بہ جوآ زادی ملی ہے اس کی خوشی اورجشن کسی اور اس کے ساتھ کیسے مناسکتا ہوں .... جب کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تنہارا دل حسد وجلن سے صاف ہے....تم نے خود مجھے سکیت سے ملایا اور تنہا جھوڑ اتھا۔'' جباس في اين بات خم كاتومعاس كى تكاه امرتا رائی کے بالوں پرجم کئے۔اس کی حسین اور دیسمی زلفون کا ایک كثابوا تجيهااسان كمحات كي ياد دلار باتفاجب وه كسي اور روپ میں اس کی وسترس میں ہے بس رہی تھی اور اس نے اس کی رفیس تراش کراہے ہمیشہ کے لئے اسے قابو میں کرلیا

تھا۔اب وہ امر تارائی تھی۔ول کی رائی بھی تھی۔ "عکیت کہاں چل کئی۔۔۔۔؟" امرتا رائی نے جزیرے کے ساحل پرنگاہیں دوڑا میں، پھرچونک کے بولی۔ و یکھو ..... و بتے سورج کی روشی میں جزیرے يرآ گ ى معلوم مورى ب-"آ كاش نے خواب ناك کہے میں کہا۔"ہوسکتا ہے کہوہ دل بہلانے کہیں نکل گئ ہو .... شایدانظارے وہ بےزار ہوگئ ہوگی "

''چلو.....وه بھی آ جائے گی .....'' امر تارانی نے خشکی پرفتدم رکھتے ہوئے کہا۔"اس جزیرے پر جنگی جانور مبين بين -اس كي خطر عوالي كوئي بات نبين .... ميرے ويوتا ....!" امرتا راتى نے چند

ولآ ويز تقا ..... كاش كوجيسے خود يراختيار تبيس رہا۔اس نے اس تکھار کو ہونٹوں میں جذب کرلیا۔

"میں تہارے لئے کھانے کے لئے بچھ لے آتی ہوں۔"امرتارانی اس کا ہاتھ تھام کے فرش پر بیشہ کئی \_فرش پر پتوں کا جونرم بیال تھا۔ وہ پھولوں کی تیج کی گداز اورمهکتامحسوس موا\_اس تاریجی میں امرتارانی کی بدی بری خوب صورت آ تکھیں دو ہیروں کی طرح چىك رى تىمىس \_اس كاچېرە چاندى طرح روش تقا\_ " كىيا مہیں بھوک پیاس بیس لگ رہی ہے؟"

ومسفر کے دوران تمہیں اور سکیت کو دیکھے دیکھے کے اپنی بھوک پیاس بھول بیٹا تھا۔ ' آ کاش نے جواب دیا۔"اس سے بھوک پیاس بوے زور کی لگ رہی ہے۔ سین وہ اور ہے۔ "آ کاش مسکرادیا۔

"امرتا رانی اس سے جھونپرا سے ساتگی۔ کچھ دىر بعد آئى تو ايك برى سينى مين دوديد، پيل اورميوه جات بھی تھے اور ایک ویا بھی لے آئی تھی جس کی روشنی اس فقدر تیز بھی کہ جھونپڑے میں جو تڑکا تڑکا تھا وہ صاف وکھائی دینے لگا۔ پھراس نے دو پھل کھائے جو جانے کون سے تھے۔ وہ سیب سے مشابہ تھے۔ بہت ہی رس بجرے اور میٹھے تھے۔ لذیذ بھی تھے۔ وو پھل کھا کے اس نے دودھ پیا جووہ بھی بہت میٹھا اور فرحت بخش تھا جس تے معدے میں پہنچ کے اسے برواسکون دیا۔

" بید دودھ بکری کا ہے۔" امرتا رانی نے خالی سینی ایک طرف مناوی " بیه کھل بہت میٹھے اور رس المري تحنا؟"

" إلى "" كاش في اثبات مين سر بلاويا \_ "میرے دیوتا ....! تہاری ایک آ تھے کے ضائع ہوجانے كا مجھے اتناد كھ ہے كہ ميں بتانہيں عتى ..... تمہارے ساتھ بیر براانیائے ہوا ہے..... کاش .....! ایسا

''جونبیں ہونا تھاوہ ہو گیا .....ابرونے دھونے ے کیا حاصل ....؟" آکاش نے گہرا سالس لیا۔ (چاری ہے)

ثانیوں کے سکوت کے بعدائے بھکے رخسار اس کے بازوے رکڑتے ہوئے کہا۔ " بچھے تمہارے بازوؤں میں میری پیای آتما کو برد اسکھ اور شانتی ملتی ہے۔ تم واقعی د يوتا موميري جان!"

آ کاش کی سانس الجھنے تھی۔ ڈویتے سورج کی سرخی میں وہ جزیرہ اس وفت محبت کی سرز مین معلوم دیتا تها ..... برطرف اكتابث آميز ويراني كاراح تقا ..... فضا میں اکا دکا سمندری پرندوں کے غول کے علاوہ بس سرکش لیروں کی کوئے بی سنائی دے رہی تھی۔

"چندفدم طے کرنے کے بعد جنگلی درختوں کا أيك ليج تظرآيا

ورختوں کے اس مجنج میں ایک چھوٹا سا جھونیزا تھا جوجنگلی چھولوں کی تیز مہکار میں بسا ہوا تھا جوست کئے دے رہاتھا۔

" کیا یہ جھونیرا پہلے سے یہاں موجود فا .....؟ "اس في امر تاراني سيسوال كيا-

"میں نے تنہاری دلی آرزو پوری کرنے کے لئے اپی ملتی سے بیسب تیار کیا ہے۔ ' امرتارانی نے جواب ويا\_" بجھے صرف بيفتى حاصل تبين تھى كەمهين اور علیت کواس کے زورے جل منڈل سے یہاں پہنچادوں۔ ورنہ بیر سفر اس قدر اذیت تاک اور کمی مانت كانه موتار جمياس بات عدد كاجمي مواتقاء" '' لیکن میں اس سفرے بر<sup>و</sup>انحظوظ ہوا تھا اور میں دل میں دعا کررہا تھا کہ بھگوان کرے بیسفرصد بول تک جاری رہے۔ اور میری منزل بھی ندآئے۔"آ کاش

في شوخ ليج بين كها-"كيا ....؟" امرتا رائي في جرت سائي لا نى لا نى بلكيس جھيكا ئيں۔"ووكس لئے؟"

"اس کئے کہاس سمندری سفر میں تم جوہمراہ سیس میں تم یرے بل جرکے لئے بھی نگاہ ہیں ہٹا سکا .... تبہارا نہوتا۔"امرتارائی جیے سک بڑی۔ ييس اورا تك الك ياني من آك لكا تاريا .....

امرتا رائی کا چره سرخ موکیا اور اس کا حس دو چند ہو گیا اور چہرے پر ایک ایسا عجیب ساتکھار جو بروا

Dar Digest 190 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



## بياسح-دينسيدال كجرات

## در د دل

بزرگ نے جیسے می کلام الی پڑھنا شروع کیا تو کمرے میں زبردست هواکے جهکڑ چلنے لگے اور پهر اچانك كمرے ميں جیسے زلزله آگیا هر چیز الث پلث هونے لگی پهر ایك مهیب ڈرائونی آواز گونجی۔

## بہ حقیقت ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ نادیدہ مخلوق بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں

" بے ساحرکون ہے؟" ڈاکٹر نے مہران سے ذہن سکوٹ کے گہوارے میں بلکورے لینے لگا۔ اس نے آ تھیں بند کر کے سرآ رام دہ کری کی پشت سے تکادیا۔ جب سے مہران کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی حالات تب سے بی تھیک نہ تھاس کی بیاری کھے براسراری ہوتی جاتی تھی،مہران کولگتا تھا کہ ماہین سی نفسیاتی الجھن کا شكار ب ماين الگ اين كيفيت سے يريشان كھى۔ سوآج واكرعزيز المائم لياتفا " دُاکٹر مجھے لگتا ہے میرا وہم ہے، اور مہران کا

بھی،وہ کہتے ہیں کہ میں سونے میں کی ساحرے باتیں

ساری بات جان کراے کرے سے باہر بھیج ویا۔اور ماہین سےزی سے یو چھا۔ "پیتہبیں ڈاکٹر میں تہیں جانتی۔"اس کے چہرے يزاز لے كا الرتھے

"وہ میرا ..... "بات ماہین کے منہ میں ہی رہ کئی كيونكهاطراف بساليك مانوس ي خوشبو يهيل مي اور ماهين کے دل و د ماغ پر چھاتی گئی۔ کرے میں سوائے ڈاکٹرعزیز اور ماین کے کوئی نہ تھا۔ کرے کا ماحول ایسا تھا کہ ماہین کا

Dar Digest 191 Januwwww.Parksociety.com

ماہی ہے آب کی طرح تڑ ہے تھی ، دل جیسے کسی کی شی میں كرتى موں انبوں نے بيات اتى مرتبدد ہرائى ہے كداب تو میں بھی ای وہم میں مبتلا ہوگئ ہوں کہ شاید ساح سے میں آ گیا تھا، وروتھا کہ بروصتا ہی جار ہاتھا، جب برداشت سے بابر مواتو وه چخ پروی-"بند کردو، بس کردو، میرا دل مید میرے آس باس ہ، میں اے محسوں کرنے تی ہوں۔"

اس کے بیج چرمے کی سرخیاں زردی میں واحل كئيں۔ويواندوار چيخ جاري تھي۔"بس كردوخدا كے لئے۔" تکلیف کی شدت اس کے انگ انگ سے عیاں ہورہی تھی۔

اور حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔

ایے بیں کی نے اسے تھام لیا تھا۔ بس بند ہوتی آ تھوں سے اتنابی ویکھا کے مہران کی بانہوں میں ہے،اس كے بعدوہ ہوش كھوچى كى-

مہران نے اسے بستر پرلٹادیا، اور تاسف مجری نگاہ ہے دیکھا بنجانے کیسی در دناک اذبیت ہے دو جارتھی وہ کہ ہوش میں ندہوتے ہوئے بھی سرادھرادھر ت رائی گی۔

مبران نے انتہائی پریشان ہوکرسکریٹ سلگالیا۔ فائل بند كردى اور كھڑى بندكرنے كى غرض سے كھڑكى كى طرف مرُاه كھڑ كى ميں كوئى سابيرسالبرايا تھا جيسے كوئى كھڑا ہو اورمبران کے متوجہ ہوتے ہی بلیث گیا۔ ایک کمے کومبران کا ما تفا تفيكا، پھريه موج كركه شايدكوني كھر كالمازم مواور ما بين كى آ وازس کرادهرآ یا مواس نے کھڑ کی بند کردی اور بردے برابر كردية ال في بيريك كردخ ابين كى طرف بي مورث لیا۔اس کی طبیعت سنجل می تھی۔اس لئے وہ سکون سے سوكئ - مبران نے بھى ہاتھ بروها كر ليب آف كرديا اور سوچتے سوچتے نیندکی وادیوں میں کھو گیا۔

ال كيسوتے بى يردے خود بخودسائيڈ يرسرك كے اور كلك كى بلكى ى آ واز كے ساتھ كھركى كھل كئى اوروبى ساميكم كلي مين آن وارد بوااورجم كركم ابوكيا

ماہین کی دراز پلکیں سوتے میں کرز نے لگیں اس کے چرے يرتكيف كة الراجرتے لگے۔

رات بعيك بيكي تم طرف بوكاعالم، وهساييساري رات وہیں کھڑارہا اور ماہین کرب کے مراحل سے گزرتی

ا گلے دن سورج طلوع ہوا اور معمولات زندگی کی

"بول\_" داكر عزيز في بنكاره جرا\_" وكهدواكي لكه كرو بربا مول ريكوريتي ربيس سب تفيك موجائ گا۔"واکڑنے تیزی سے لکھے ہوئے کہا۔ اس نے ڈاکٹر سے بھی جھوٹ بولا تھا۔مہران بھی کئ بار پوچھ چکا تھا کہ"آخر بیساح ہے کون؟" کیکن ماہین کی

زبان پرسے تالے پڑجاتے۔ ساح کے نام پرزبان جیسے تالو کے ساتھ چیک جانی ساح کے نام ہے بی اے چڑھی اورساح بی برمحض كازبان برتفا مايين استام عنك آلى كى -

كليك ےآئے كے بعدال فيمبران سے كولى بات ندک، چیپی بی سوچی رای کدآخر کیول ساحراس کا ويحصاليس چيور ربا؟ وه الني سوچول ميس الجهتي بوني سونے کے لئے بیڈ پر درزاز ہوئی اور مہران اسٹڈی ٹیبل پر بیشا 10037660

A ......

كريكامول يكدم بدلاتفاجيه سارى قضاميك ایکی ہو،وہ دففریب ی خوشیو ہر چیز کواپنی لپیٹ میں لے چکی

يا جو مد سے بڑھ جاتا ہے اک نے یں نظر آتا ہے "براك في منظرة تاب براك في من نظر آتا ہے ..... "آوازاب بِ اللَّكُم شور ميں بدل كئ \_" يار جوحد ے بڑھ جاتا ہے .... پیار جومدے بڑھ جاتا ہے "اوہ ب آواز، بوشور، ماین نے کانوں پر ہاتھ رکھ کئے، کرب سے ال كي آ عصي جيما بل يؤى ميس، كانول يرباته ركف ك باوجودشور بدستورقائم رہا، وہ آ واز ماہین کوایک وردے آشنا كرتى مى،الى درد سے جواس كى دوح كوچھلى كر كے ركھ دیتا، آوازیس الی شدت می جوماین کی برداشت سے باہر محی-ال نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں پر تكيدكاليا، يرشورتها كم مونے كے بجائے براهتا بى كيا، وہ

Dar Digest 192 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

اے تنہا بھیج دیااس وعدے کے ساتھ کہ وہ بہت جلد آنے کی کوشش کرےگا۔

A......

آج برانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے ورد میں ڈویے گیت نہ دے ہم کا سسکتا ساز نہ دے ورد میں ڈویے وہ ہے۔ ان گانائے جارہی تھی۔ مہران میں آج بہت یاد آرہا تھا، اس کی طبیعت بھی کافی فریش میں بڑھی اس نے سوچا کیوں نہ بچھے کیا جائے ، لیکن کیا؟ وہ سوچ میں بڑھی اس نے سوچا کیوں نہ بچھے کیا جائے ، لیکن کیا؟ وہ سوچ میں بڑھی اس نے سوچا کیوں نہ بچھے کیا جائے ، لیکن کیا؟ وہ سوچ میں بڑھی اس نے سوچا کیوں نہ بچھے کیا جائے ، لیکن کیا؟ وہ سوچ

اس کی گنگناہ نے کو بکدم بریک لگ گئے، کیونکہ وہ روح میں اترتی ہوئی خوشبو ہرسوچیل گئی تھی۔ اہین نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور کمرے کی صفائی کرنے کا اراوہ کرلیا۔ اس کا کمرہ کافی دنوں سے بھر اپڑا تھا اور ملاز مین کواس کے کمرے میں آنے کی اجازت نہھی سواس نے صفائی کرنے کی تھا ان کردو پید کمرے کے کروس کر باندھ لیا ، اور کمرے کے آیک کروٹی کر ایک کے کا دوڑ ائی۔ کونے سے دوسرے کونے تک نگاہ دوڑ ائی۔

و میکور ابوا کمرہ بکھری ہوئی چیزیں،ادھوری باتیں،

میری شخصیت کا خاصہ ہیں۔'' وہ دکیش آ واز ساعتوں سے مکرائی یواس نے چونک

کرادھرادھردیکھا۔ کسی کو نہ پاکر سر جھٹکا اور کتابوں کی المماری کی طرف بڑھی ہسب سے پہلی چیز جواس کے ہاتھآ کی، وہسرخ جلد دالی ایک خوب صورت سی ڈائری تھی۔اس ڈائری کود کمیر کر ماہین کی رنگت متنفیری ہوئی۔ پھر بے اختیاراس نے وہ

ڈائری اٹھالی پہلے صفحے پر لکھاتھا۔ ماہی کے نام۔ تہبارے عم نے کیا مجھے خوار ماہی مجھے مل جاؤ اک بار ماہی حذات کی میں نے تم

جنون کی حد تک میں نے تم سے عشق کیا اور پیار ماہی

تمہاراساحر ہ جیسے کہیں کھوی گئی۔ ذہن ماضی کے دوش پر سفر

وہ بیتے ہیں تقوی کا۔و ہن ماضی کے دوس پر سفا کے لگا۔

اے لگا جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو ..... وہ اپنی

شروعات ہوگئ لوگ اپنے کام دھندے پر جانے گئے، بچول نے بھی اسکول کا ارادہ باندھا۔ ماہین بالکونی سے بیتمام مناظر دیکھ رہی تھی۔ ادرسوچ رہی تھی کہ 'زندگی کتنی خوب صورت ہے، کیکن میری زندگی اتن برنگ کیوں، ادر پھیکی صورت ہے، لیکن میری زندگی اتن برنگ کیوں، ادر پھیکی کیوں ہور کھیل کی کیوں ہور کھیل کی کیوں ہور کھیل کی ہے میری زندگی ہے میری زندگ میں جیز کی کی ہے میری زندگ میں جیز کی کی ہے میری زندگ میں جن وجھ ہو چھ کرتھک گئی مگر جواب تدارد۔
میں جن وہ خود سے ہو چھ ہو چھ کرتھک گئی مگر جواب تدارد۔

مہران نے آئی جاتے ہوئے کہد دیا تھا کہ
"آج وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے میکے حاصل پور روانہ
ہوجائے کہ شاید آب وہوا کی تبدیلی اس کی صحت پراچھا
اثر ڈالے ،سو ماہین نے بیگز تیار کئے اور ڈرائیور کے ساتھ
حاصل پور کے کئے نکلی۔

حاصل يورى حويلى بين اس كى آمد يرخوب خوشيال منائی کئیں۔حیدر ملک اپنی اکلوتی بٹی سے ل کرائے خوش ہوئے کہ بہت ی دولت اس کے سریرے دار کر خرات كردى \_ حاصل بور ك لوگ حيدر ملك كى فياضى سے استے خوش رہتے کہ دعاؤں کے ڈوگرے برساتے نہ تھکتے۔ آج بھی جب منزہ ملک نے گاؤں کی چندعورتوں کواناج سے بھرے تھلے دیتے تو ماہیں بھی ماں کے ساتھ ہی تھی جب وہ عورتين وهيرون وعائين ويتي هوئين اين كفرون كولوثين تو مايين ان كى زبان سے اينے لئے اتى دعا تيس س كرا جھى كى وہ سوچنے پر مجبور ہوگئ کہ اتن دعاؤں کے ساتھ میں رہتی ہول پر بھی دی ودلی سکون کورستی ہول نیرسب میرے ساتھ ہی كول مور باب، كيايل بهت كناه كارمول جوجه يردعا كيل بھی اڑ جیں کرتیں، مہران بھی کیا سوچتے ہوں گے، جب ے شادی ہوئی ہے، ایک دن بھی سکون سے بیس گزرااور سے ساح،بيكول برےوال يرجها كياہ، آخركول؟"ال كيون كاجواب وه أيك بار پھرنة تلاش كريائي تقى۔

حویلی میں آگر ماہین کی طبیعت کچھ بہتر تھی نہ تو سوتے میں ساحرہ باتیں کرتی نہ ہی وہ خوشبومسام جال سے مکراتی تھی یعنی مہران کا خیال درست تھا کہ آب وہوا کی تبدیلی نے ماہین پراچھا اور خوشگوار اثر مرتب کیا تھا۔وہ خودتو کاروبار کے سلسلے میں مصروف رہا، ماہین کے ساتھ نہ آسکا،

Dar Digest 193 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

سهيلي كےساتھ يونمي شبلنے كونكلي تقى تو كسى بات يرخفا ہوكم سبیلی کے پیچھے بھا گ۔ بیلی تو تیز بھا گئے کی وجہ سے نکل منی مكر مايين دويشه جهازيوں بيس الجھنے كى وجہ سے وہيں رك کی۔ دوپشدابیا الجھاتھا کانٹوں میں کہ نکلنے کا نام ہی نہ لے رہاتھا۔ایے میں ساحرسامنے آیا۔وویٹہ چھڑوانے میں اس ک مرد کی۔"آپ کا نام ہو چھ عتی ہوں؟" ماہین نے دو پشہ ورست كرك اور عة موع كها-

"نام سے کیافرق پڑتا ہے محترمہ ویسے بندے کو ساح کہتے ہیں اورآ ب؟"ساح نے اپنا نام بنا کراس کا

"مايين ملك " مختصر ساجواب ملا\_

ساح جیسے کھوسا گیا اس کی رعنائی میں۔ پھر ماہین نے کھنکار کراس کومتوجہ کیا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوث آیا۔" بہت اچھانام ہے،آپ حیدر ملک کی بیٹی ہیں، پھر تو مارى مالكن موتيس"

ماہین کی کرون احساس تفاخرے اکٹر بی کئی۔ حسن اگرمغرورنه ہوتوعشق بھی پاگل نہیں ہوتا، پھریہ توصد یوں کی ریت ہے جانے کب سے جلی آرہی ہے۔

ساحر اگر مردانه وجابت كالنمونه تفا تو وه بهى تو بزارون مين ايك مي طره بيكدوه ايك معمولي كسان كابيثا اور ماہین مالکن، ما لک بھی ملازمتوں کوشکر پیبیں کہتے ،سووہ بھی ساحر کوشکرید کے بغیر ہی چل دی۔

وفت گزرتا گیااور ماہین ساحر کو بھول گئی،کیکن ساحر کے توجیسے دل میں گھر کر گئی وہ اکثر اس ایک ملا قات کوسوچتا اورسوچها بی ره جاتا۔ "کتنی عجیب تھی وہ، کاش بھرملتی، مکر کیوں ملتی بل بھی سکتی ہے، لیکن کیسے؟ "وہ اپنی ہی سوچوں مل الجھ ساجاتا۔ وہ بہت بے چین رہے لگا۔ ماہین کا چرہ تگاہوں میں ایسا بس گیا کہاتے کھے اور نظر بی نہ آتا، دن بہت بے چین اور را تیں جیسے جسم وجال کوسلگانے لکی تھیں۔ وه سوچتار بهتا كه كيا كرے اس كود يكھنے كي خواہش اتن شدت پکڑ گئی کہایک دن قدم خود بخو داس کی حو کمی کی طرف بوسنے الكسان دنون بارشول كى وجهست سورج شفن ايرا كيا تعاساس لتے موسم خوشکوار تھا۔ساون کامبینہ، ایسے میں تو ہوا کیں بھی

متانی ہوجاتی ہیں،ساحر کوموسم کی خوب صورتی و بدصورتی ہے کوئی غرض نہ تھی اس کے سب موسم تو اس کے دل کے موسم کے حساب سے محمیان ہوتے۔

وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے جہاں تک جاؤل میں ہوں دریا تو ہے وہ محص کنارا میرا وه بس مابین کی سوچوں میں مکن جار ہاتھا کہ اس کی سوچ کے سلسلے کو ایک کتے کے بھو تکنے کی آواز نے تو اڑا، ساحرنے چونک کرارد گروغور کیا تو وہ حیدر ملک کی جو یکی کے بالكل سامن كمر القاركة كي بعو تكني آ وازحو يلى سے بى آربی تھی۔وہ سلسل بھو تکے جار ہاتھا ابھی ساحراس بارے میں کچھسوچ بھی نہ پایا تھا کہاجا تک حویلی کا گیٹ کھلا اور اس میں سے ایک تھی برآ مدہوااس نے سارے جم کوجاور ہے ڈھانپ رکھا تھاحیٰ کہ چبرہ تک ممل چھپارکھا تھا، وہ متخص تیزی سے چلتا ہواساح سے مکرا گیا اور اس مکراؤ میں اس کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ کرنچے گراتو وہ جلدی سے جھکا اوركرے ہوئے توٹ منٹنے لگا۔

ایک بل میں ساحرکوساری صور تخال مجھ عی اس نے فورأاس آ دی کوگر بیان سے بکڑ کراشایا استے میں حو ملی سے یکھاوگ بھا۔ گئے ہوئے آئے اوراس آ دی کو پکو کراندر لے گئے۔ساح بھی ای افراتفری میں ان کےساتھ حویلی میں داخل ہوگیا کہ دیکھے تو سمی کہ کیا معاملہ ہے، شایدوہ وحمن جال بھی دکھائی دے جائے۔

وہ سب ایک مجی می راہداری سے گزر کر ایک بال كرے بيل واقل ہوئے، كمرے بيل واقل ہوكرسب ادب سے کھڑے ہو گئے ،ساح بھی چپ جاپ ایک سائیڈ ير كھڑا ہوگيا، چوراور فم حيدر ملك كے سامنے پیش كئے گئے تو انہوں نے چورکوخود کھھ نہ کہا، تھانے فون کیا پولیس کو بلایا اور چوراس کے حوالے کردیا۔اس ساری کارروائی سے فارغ ہو كران كوجب پية چلاكه چوركوساح نے پكڑا ہے تو وہ بہت شكر كزار ہوئے اور ممنون تكاہوں سے تكتے ہوئے بولے "توجوان بہت شکریہ، کرتے کیا ہو کس کے بیٹے

ساحران کے آ و مصروال کا جواب کول کر گیا اور

Dar Digest 194 January 2015

Copied From Web WWW.PAKSOCIETY.COM

بولاية مي مي مجيم تبين كرتاه نه كھرے نه الله كانه ، سوچتا موں كى کے تھر میں ملازمت کرلوں، سر چھیانے کوچھت بھی مل جائے ملازمت بھی۔ ایساس نے معلی کہتا تھا تا کدو جان ندسيس كدوكس كابيثاب ووايية بى ليجى عاجزى وسليني يرخود حران ره كياس كى اناس كى خودى بحى كواراندكى كدوه ك يدا تناكر كربات كرتابية مابين كود يكيف كى جابت كى شدت می کدایے کرنے پرمجبور کردیا، ملک صاحب کواس کی آ تھول سے جماعتی خود داری اور دوٹوک بات کرنے کا انداز ا تنا بھایا کہ اس کواسے ہی کھر میں اوپر کے کا موں کے لئے

لمازم د کھلیا۔ اس کے توجیے دل کی کلی ہی کھل مئی جے بن ماتھے مراول كى بھى سوچ بھى نەسكتا تھا كەقسىت اس قدرمبريان مجى ہوعتى ہاس كے كريس ره كروه جب جا ہاك و كيوكرايين ول اورآ تلحول كوشندا كرسكنا تفا\_

ماہین ایک الگ بی دحوب چھاؤں جسے مزاج کی الرک می خوش ہوئی تو خوب سی موخیاں بشرار تیں اس کے حسن بلاخر كوجارجا عداكاديتس اورجب سجيد كى اختيار كرتى تو اليے جيے بولنے كون سات شابى ندمو۔

ساحر كاول سلكنے لكتاوہ بہت دعائيں كرتا كه ماہين ايے بى بستى محراتى رے مرساحركى بدوعا بھى درجة توليت تک نہیجی، کیونکہ ماہین خاص طور پرساح کے سامنے ہی ایسے خاموش رہتی جیسے بو گنے پر یابندی ہو۔

بہت سےدن ہو گئے تھے ساحر کوھو کی میں آئے وہ بہت خوش رہتاء ایک ماہین کود مکھنے کے بدلے اس کو جو بھی كام كرنے يوت تصوه بخ تى كرنے يرتيار موجاتا۔

ایک دن تو ساح پر جیسے خوشیوں کی برسات س ہوئی۔وہ نی وی لاؤے میں کی کام سے آیا تھا۔اور جھک کر ورازے چھتلاش کردہاتھا کہاس کے کانوں نے روح برور جانغزاآ وازى \_و فيس جاناتهاكده محى وبال وجود موكى \_ وسنوساح ادهرة وكرساح كي تومانو جيس روح فضاول ميس رتص كرنے كى، دل ايسے زور زور سے دھڑ كنے لكا جيسے يسليون كالمنجره توزكر بابرتكل آئے گا، اندها كيا جا ہے دو آئميں كے مصداق وہ ماي كى جانب ايسے براها جيسے

بنك دوركو مينى بيسائي وواس كرتريب ايسياتھ بانده كركم ابوكياجيده جنم جنم ساس كاغلام مو ماین نے نگاہ افعا کرساحر کودیکسا ساحر کی نظریں مامین سے ملیس آو وہ کانب سا کیا۔

اس کی آ کھوں میں گانی دورے تیردے تھے۔ "كياوه وسيس يائي ياروتي ربى بين ساحر في ول بي دل میں ان گلائی ڈوروں کی وجہ جانے کی کوشش کی محروہ مٹی کا ماد حوعورت كول كي بميدكيا جان سكتا تعا-

"ميرے دوست بنو محي؟" ماين كى بات سے ساحر پرجیے جرتوں کے بہارٹوٹ پڑے اور پھرجیے بل مجر منى بى بن بادل برسات بوكى برطرف جل ترتك بجن كل روح كاقلندراندفس بحرب شروع موكمياده الجحى اس كى جملى بات كى نشے مىں چورتھا كدوه پھر كويا موكى-

"اليحصے انسان ہوتم، تمہاری آواز مجھے بہت آ فریک کرتی ہے، تو کیاتم جھے دوی کرو کے؟" وہ سرایا سوال تھی۔

اب كرساح كريواكيا كي محدى ندآيا كركيا ب بس اتنای کهدسکا در کرون گاضرور کرون گااور جان سے بھی يروه كروفا كرول كا-"

"بس تو چرون تم براعتاد ہے جھے، اور ویکھوخود ے زیادہ اعماد ہے، میرایقین بھی مت توڑنا۔'' ماہین سر جھكائے بول رہى مى اس فے نظرين اسے باتھوں يكا در كى محيں اور ساح كے تو جيسے ير بى تكل آئے وہ ہواؤك ميں الرف لكا-ماين اسمريات من شريك كرتى بركام من ساتھ رکھتی بس ایک ہی خامی اس کی ساحر کو تھٹکتی کہ وہ بھی ساح کے ساتھ اسے ول کی ہاتیں ہیں کرتی تھی۔

وہ یا کل ایک عورت کے دل کے بھید جاننا جا ہتا تھا۔ اس نے ماہین پراینا آپ ایک کتاب کی طرح کھول کردکھ دیا،اسے ول کی ساری باتیں کہددیں،ساری محبت لٹاوی، ليكن ماين بحى ال كساته ايك حدسة زياده بات ندكرتي وه منتظرى ربتا\_اس كادل بهت دكهتايراس بات كى خوشى بھى بہت ہوتی کدوہ اسے بانادوست جھتی ہے۔ دن جیسے برنگا کراڑنے لگا۔ساح نے تو دنوں کا

Dar Digest 195 January 2015

حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آئھ تھلتے ہی ماہی کا دیدار اور آئلے لگنے تک ماہی کا تصور دل ماہی ماہی کی تکرار تکرتا رہتا، باتی سب کچھ بھول گیا تھا مزندگی ماہی سے شروع ہوکر ماہی پر ہی آ کرختم ہوجاتی۔

محیت ایک بار پھر پینتر ابدل کر دار کررہی تھی اس پر، خوش فہنمی کا دار سرمستی اور سرشاری ایک نیاموڑ لے رہی تھی۔ ساحر کی محبت ایک ایسے مرحلے میں داخل ہورہی تھی کہ وہ جذب کی سی کیفیت میں رہنے لگا، ماہی مجسم اس کی روح میں حلول کرگئی تھی۔

عجیب ی کیفیت تھی اس کی وہ اکیلا ہوتا تو ماہی کو ایپ باتا۔ بھیٹر میں بھی اپنے ساتھ محسوں کرتا وہ جو دیکھتا۔ اے لگتا ماہی بھی اس کے ساتھ وہی دیکھتی ہے جوسنتا اے لگتا ماہی اس کے کانوں سے من رہی ہے۔ حتیٰ کہ ماہی نے اس کی سوچوں تک یہ بہرے بیٹھا دیئے تھے۔ وہ جو سوچتا اسے ایسامحسوں ہوتا کہ ماہی یہ سب سوچیں پڑھ رہی سوچتا ہے۔ ایسامحسوں ہوتا کہ ماہی یہ سب سوچیں پڑھ رہی سے بجیب فقیرانہ ساحال ہوگیا تھا اس کا۔

ادھرساحر کی محبت جنون کی حدول کو چھور ہی تھی تو وہاں ماہی کی بےزاری میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔وہ دن بدن ساحر سے دینی وجسمانی طور ہردور ہوتی گئی، اس نے ساحر کو بری طرح نظرانداز کرناشروع کردیا۔

ساحر خیران وسششدرره گیا۔ ہرروز ماہی کی طرف سے ایک نے طرز کاستم ایجاد ہور ہاتھا۔

برردز ایک نیاچ بره سامنی تامای کا اس کا یول دور دور به ناساخرکو بهت د که دیناوه اس کے سامنی نے ہے بھی گریز کرتی ، اگر بھی سامنا ہو بھی جاتا تو تلخ کلامی اور سرد مہری ہے ساخر کا دل چیر کرر کھ دیتی ، وہ پھر بھی والہانہ محبت کرتا رہا ، ماہی کو کا ٹنا بھی چیعتا تو ساخر کی راتوں کی نیند اڑ جاتی وہ یا گلوں کی طرح ماہی کی فکر میں غلطاں رہتا۔ اگر

سیمسی اتفاق ہے۔ سامنا ہو بھی جاتا تو ماہی کی سرد مہری اور رو کھے رویے ہے۔ ساحر کا دل کرچی کرچی ہوجاتا۔ وہ اس سے اسٹے برے سلوک کی وجہ پوچھتارہ جاتا اور ماہی اپنی از لی خاموشی میں ٹال دیتی۔

اور پھرایک دن ساحرنے آخری فیصلہ کر ہی لیا کہ "ماہی سے دوٹوک ہات کر کے ہی رہے گا۔"

اور جب صبر کا دائمن چھوب گیا، برداشت کی حدیں ختم ہوگئیں تو ایسا طوفان آیا کہ سب کھھاہیے ساتھ بہا کر کے میں ساتھ بہا کر کے میں ساتھ بہا کر کے میں ساتھ بہا کہ سب کھھا ہے اس کے کہا ایسا کہ پھر بہت کوشش کے بعد بھی ایسے ناریل افکار کونہ پاسکا۔ وہ ماہی سے بات کرنے کے لئے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ گھنٹوں اس کا انتظار کرتارہا، ماہی جہاں اس کو پاتی راستہ ہی بدل کرگزرجاتی۔

ساحربہت اداس اور پریشان رہنے نگااس کا کسی کام
میں ول نہ گلتا، بس چوبیں گھنٹے ماہی جو اس پر سوار رہتی،
سوچوں کے سلسلے بے پایاں سمندر جیسے دراز ہوگئے۔ زندگ
میں ایک عجیب ی ویرانی اور وحشت شیخے گلی، ساحر کی بے
زاریت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ خود سے
بھی برگانہ ہوگیا، بڑھی ہوئی شیو، ملکجا لہاس، مستقل خاموثی
اس کا خاصہ بن کررہ گئی، اردگر دے لوگ بھی چو تکنے گلے اس
کے جلتے سے، حیور ملک بھی کئی بار کہہ چکے سے کہ طبیعت
شھیک نہیں تو ڈاکٹر کودکھا آئے۔"

ملک صاحب نے ساحرکوکیاریوں کی صاف صفائی
کاکام سونیاتھادہ بچھےکائی دنوں سےکام میں لاپرواہی برت
رہاتھا۔ ملک مزاج کے زم شھاس کی لاپرواہی کوطبیعت کی
خرابی پرمحمول کیا۔ زم گرم ہی دھوپ جہاں راحت بخش تھی،
وہیں اس کی پیشائی پر نسینے کے نتھے نتھے قطرے نمودار
ہوگئے۔اس کا وجدان اسے خبردار کر دہاتھا کہ وہ کسی کی نظروں
کے حصار میں ہے وہ خوب جانیا تھا کہ یہ کسی کی نظروں کی
تیش ہے پھر بھی وہ جان کر بھی انجان بنارہا۔

ساحر بلا خراسے اپنی پشت پر کھنکار سنائی دی۔ وہ خاموش رہا اور نظریں زمین ہر ہی گاڑے رکھیں۔ پھر بھی دھڑکنیں بےتر تیب ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنی دلی کیفیت کو

Dar Digest 196 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copled From

مای پرآشکارتبیں ہونے دینا جا ہتا تھا۔"اب کیسی طبیعت

ساحردنگ رہ گیااے لگا جیسے وقت رک سا گیاہے اوروہ ای ایک جملے میں قید ہوگیا ہے۔ اس دعمن جال نے کیا پوچھلیا تھا۔ پہلے زخم زخم کرنے کے بعداب مرہم کاسامان، بيك وقت اذيت وراحت كالحساس موافقاا \_\_\_

" پہلے ہے بہت بہتر ہے۔ "وہ ایک گیری آہ جمر كر بولا۔ خاموشى ايك بار پھر سے طارى ہوگئ، اس خاموشی کی د بوار کونوڑنے کی ہمت وہ خود میں نہیں پارہا تقاليكن وه بيموقع كھونانہيں جا ہتا تھا سو بولا۔'' مجھے آپ ے چھ کہنا ہے ای ۔''

"بولو" ماہی نے مختصرا کہا۔وہ کھدیر سوچتار ہا پھر بولا۔" مجھ سے کوئی علطی ہوگئی ہے؟" «مبين-" بير محقر جواب ملا-

"تو چرآب محص نظرانداز كيول كرتي بين؟"ساح كالهجيشا كى ساتھا\_وہ پر يکھے بغير كه ماہى كاموڈ آ ف ہوگيا ہے، بولتارہا۔ "بم دوست ہیں تو پھر کیوں آپ نے دور دور رمنافروع كردياب؟"

"ايكسكيوزى مم دوست تبيس بين-"اس بات يرتو ماہی جیسے تپ ہی گئے۔

والتي مجهد دوست نبيل مجهتيل ليكن ميس توسجهتا ہوں ناں، بلکہ میں تو اس حویلی میں آیا بی آپ کے لئے ہوں،آپ کو بتاچکا ہوں کہ میری سوچوں، میرے خیالوں، میری امیداور ناامیدی می آپ ہو، ہریل ہرآن میرے ول بين دهو كن بن كرده و كتي موميري ركون بين خون بن كر بېتى بو ..... مىرى برآنى جاتى سائس مىن آپىتى بومانى، آب میری روح میں اتر کئی ہو، میرے روز وشب بہت

"تويس كياكرول-"ساحركى بات الاهورى روكي مى كونكه مابى يكدم بى چيخى تقى-"كيا جائة بوتم محصت، مجھے چھوڑ کول جیس دیے تم ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تہاری ضرورت بيس بيتم جائة كيابو؟"

"ميل كي المين عابتا ماي مي صرف آب كي

خوشیال چاہتا ہوں۔' وہ کمزوری آ واز میں بولا۔ ووجمهيل ميرى اتى فكركيول بي "وه بولى-"ميلآپ سے حبت كرتا مول حدے زيادہ" " مجھے تہاری محبت کی ضرورت ہیں ہے، ہر چیز کی ایک صد ہوئی ہے اورتم اپنی صدیس رہو۔ وہ بہت ہی غصے

آپ کیوں جھے ہے اتنا چڑتی ہیں؟''وہ بھی اپنی بات برڈ ٹار ہااس نے تھان کی تھی کدوہ آج وجہ جان کری رے گا .... بجھے وجہ بتا تیں بس میں سوچ سوچ کر پاکل ہوگیا ہوں کہ آخر جھے ہے ایس کیا علطی ہوگئ ہے جو آپ تے جھے یوں تھرادیا۔"

"سننائی جاہتے ہوتو سنو، مجھے نفرت ہے تم سے اورتہاری محبت ہے، مجھے تہاری باتوں سے نفرت ہے۔ میری جان چھوڑ دو، میری زندگی سے دور چلے جاؤ خدا كے لئے۔ "بيالفاظ بكل بن كركرے تھے۔ساح و كھ كھے تو مجھ بول ندسکا، گہرے صدمے سے اس کی آ واز گنگ ہوگئی، کچھ دیر بعد بولاتو یوں۔'' آپ تو میری سانسوں کی ضامن ہیں پھرآپ ..... ماہی آپ کیے اس طرح کہہ عتى ہیں۔ 'اس كى آ وازرندھ كى۔ "ميں آپ سے بے انتامحت كرتابول-"

"میں نے جیس کہاتھا جھے سے اتی محبت کرو۔" ماہین کے انداز میں جدورجہ سفا کی تھی۔

"میں کسی صلے کے کئے تھوڑی ہی.... میں تو بس .....میں تو آپ کے ..... اس کے الفاظ بے رابط ہو گئے لہجہ بھرسا گیا وہ مجھ نہیں پارہاتھا کہ ماہین کے غصے کی تيزى وتندى كامقابله كيے كرے

"میں تم سے تک آ چکی ہوں، خدا کے لئے میری جان چھوڑ دو جہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری زندگی سے چلے جاؤے "ماہی بوتی رہی ساحری آ تھے بھیگنے لگیں وہ بیدعا کرتا تھا کہ ماہی بوتی رہے اور آج جب وہ بولى توساحرى ول كى دنيابى تاخت وتاراج كر كركودى\_ " مجھے معاف کردیں ماہی میں جانتا نہیں تھا کہ آب جھے ای تک ہیں ....

Dar Digest 197 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

میں آپ کوچھوڑ دیتا ہوں بہ خواہش آپ کی میں ضرور پوری کروں گا، جھے آپ سے پچھییں چاہے تھا آپ کے سوا، میں تو بس آپ کود کھے کرزندہ ہوں، اب اگر آپ ہی نہیں تو پچھ پچھی نہیں ..... آ نسواس کے رخساروں پر بہنے لگے، آپ نہیں تو پچھ بھی نہیں ..... پچھ بھی نہیں۔" میکیوں سے اس کا سائس ڈولے کے

ماہی کے لیوں پر مسکان تھی، وہ بنس رہی تھی، ٹوٹا بھراساحرشایداس کی انااس کے جذبہ غرور کوتسکین دے رہا تھا۔وہ مسکراتی رہی۔ وہ ماہی کوکسی قیمت پر چھوڑنہیں سکتا تھا لیکن ماہی کی نفرت نے اسے سب کچھ چھوڑنے پرمجبور کردیا تھا بھرتو وہ ملک صاحب کے لاکھرو کئے پرمجبی ندر کا اور حویلی چھوڑ کرچلا گیا۔

نہ وسمنی ممنی دن سے اب نہ دوئی کسی رات سے بچا ہی کیا جو وہ لے گیا چھین کر میری ذات سے بہا مکا جھین کر میری ذات سے بہا سکا بیں خود کو بھی نہ بچا سکا نہ میں دل کی بات بتاسکا نہ میں دل کی بات بتاسکا

انمی دنوں حیدر ملک نے اپنے بھا نے مہران ملک سے ماہین کوئی احتجاج نہ کرسکتی سے ماہین کی شادی سطے کردی۔ ماہین کوئی احتجاج نہ کرسکتی سخی سوبلا چوں چراں باپ کا فیصلہ مان لیا کیونکہ یہ تو طے تھا ایک شایک دن تو یہ دن آ ناہی تھا۔ دہ ساحر کو بھول جانا چاہتی سخی لیکن اگر ہر چیز انسان کے بس میں ہوتی تو قد رہ کے فیصلوں کی کیاا ہمیت رہ جاتی ۔ مہران شہر سے آیا تو اسے شکار کا شوق چرایا س نے ماہین کو بھی دعوت دے ڈالی جے اس نے ماہین کو بھی دعوت دے ڈالی جے اس نے بخوشی تبول کرلیا ، کیونکہ دہ خود شکار اور نشانے بازی کی شوقین بخوشی تبول کرلیا ، کیونکہ دہ خود شکار اور نشانے بازی کی شوقین بخوشی تبول کرلیا ، کیونکہ دہ خود شکار اور نشانے بازی کی شوقین کی تحقیل کی اور جنگل کی مان تھی رہ جاتا ۔ سوز وروشور سے شکار کی تیاری کی اور جنگل کی مان تھی رہ جاتا ۔ سوز وروشور سے شکار کی تیاری کی اور جنگل کی مان تھی رہ جاتا ۔ سوز وروشور سے شکار کی تیاری کی اور جنگل کی مرحود ماصل یور کے باہر جنگل میں موجود مارن سے جل دیتے۔ وہ حاصل یور کے باہر جنگل میں موجود مارن سے جل دیتے۔ وہ حاصل یور کے باہر جنگل میں موجود مارن سے جل دیتے۔ وہ حاصل یور کے باہر جنگل میں موجود مارن سے جاتا ہے دہ حاصل یور کے باہر جنگل میں موجود مارن سے جاتا ہے دہ حاصل یور کے باہر جنگل میں موجود مارن سے جل دیتے۔ وہ حاصل یور کے باہر جنگل میں موجود

تھے۔ مہران نے بہت سادے چھوٹے موٹے شکار کے جن میں زیادہ تر پر ندے شال تھے۔ ماہین نے ابھی تک راکھاں کندھے سے اتاری نہ گی۔ چلتے چلتے وہ اچا تک رک گئی گئی جھاڑ ہوں میں اس کوٹر گؤش دکھائی دیا۔ مہران آ کے بڑھ گیا وہ ماہین کے رکنے سے انجان تھا۔ ماہین نے راکھالی لوڈ کی اور فورا خرگوش کونشانے پر لیا ، ایک لمجے کے لئے اس کا ماتھ کا نپ گیا۔ ساحر کا خیال آ گیا، اس نے تو راکھال چلانا ماکھایا تھا اسے ، اس نے خوت سے سر جھٹکا اور ہاتھوں کی سکھایا تھا اسے ، اس نے خوت سے سر جھٹکا اور ہاتھوں کی سکھایا تھا اسے ، اس نے خوت سے سر جھٹکا اور ہاتھوں کی سکھایا تھا اسے ، اس نے خوت سے سر جھٹکا اور ہاتھوں کی سکھایا تھا اسے ، اس نے خوت سے سر جھٹکا اور ہاتھوں کی سکھایا تھا اسے ، اس نے خوت سے سر جھٹکا اور ہاتھوں کی طریق کی بروانہ کرتے ہوئے ٹریگر دبادیا۔ است میں مہران نے واروں طریف دیکھتے ہوئے کہا۔

دوکیسی آ واز، پس نے تو کوئی آ واز نہیں ہیں۔ این نے کہا۔ اس کی نگامیں زخی خرگوش کو تلاش کررہی تھیں مگروہ ایسے غائب ہواجیسے گدھے کے سرسے سینگ۔ کراہ ایک بار پھرا بحری، اب کہ آ واز قدرے او نجی

☆.....☆.....☆

ماہین چونک گی اور ماضی کے سفر سے اوٹ آئی، ہر طرف ہوشر یا خوشہو پھیلی ہوئی تھی ، ساحری آخری یاداس کی ڈائری جے ساحر نے اپنے خون جگر سے سجایا تھا واپس رکھ دی، گراؤنڈ فلور سے تیز تیز ہو لنے کی آ واز آ رہی تھی۔ ماہین نے غور کیا۔ تو تیزی سے باہر کی طرف بھا گی۔ ساحر کی آ واز۔ "کیا وہ واپس آگیا؟" ول میں سوچا تھا اس نے سورے اپنی آخری منزل کی طرف دوانہ ہور ہاتھا۔ سائے لیے سورے اپنی آخری منزل کی طرف دوانہ ہور ہاتھا۔ سائے لیے مورے تھے۔

جب وہ لان میں پنجی تو ساحر کے بچے وہاں موجود تھا ابین اس کی طرف برجی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ جہتی ساحر بالا اس کی طرف برجی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ جہتی سانے پلانا جب دونوں کی نظر ملی تو وہ جیسے پھڑائی کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں ہی نہ رہی ساحر کی آ تھوں میں آ گسی جلتی ہوئی نظر آئی، آئی گری، آئی پیش کہ ما بین کو وہ تیش اپنی آ تھوں میں نظر آئی، آئی گری، آئی پیش کہ ما بین کو وہ تیش اپنی آئی موان میں نظل ہوتی محسوس ہوئی، ماہی کو یوں لگا جیسے اس کا دماغ جل اٹھا ہے وہ تیورا کر گری اور بے ہوش ہوگی، مہران جو بلی کے گیٹ سے داخل ہوا تو اس نے مابین کوا کیلے مہران جو بلی کے گیٹ سے داخل ہوا تو اس نے مابین کوا کیلے

كهر ب اور پر كركر به موش موت و يكها تو بها كما مواس

کے پاس آیا۔ حویلی کے مکینوں پر توجیسے قیامت ہی ٹوٹ برای، مقد حرس بنتی بہتی زندگی کوکسی مابین ان کی اکلوتی اولاد تھی، جس کی ہنستی بستی زندگی کوسی ماسدى نظرلك كى يى\_

الكي صبح مابين موش ميس آ گئي تقي، تكراس كي از لي خاموشی بھی لوٹ آئی تھی وہ بالکل کم صم ہوکررہ گئی، ڈاکٹروں اور حكيمول كے علاج كے باوجود بھى اس كى جالت بيس كوئى سدهارندآ باس كي آ تكھوں كى سرخى ندجاتى تھى ندى ، زبان كة تاكے ند تو شخ تنے ند تو فے ، زندكى كا سارا نظام جيسے ورائم يرائم بوكرره كياتها\_

منزه ملك اسے دوبہركا كھانا كھلاكردوادے كرسلاكر آئی تھیں کہ اچا تک ہی پوری حویلی ماہین کی چیوں سے

سب لوگ اینے کام چھوڑ کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے، وہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو ایک روح فرسا منظران کا منتظرتها۔ کمرے کی ہر چیز بھری یری سی کے بہاں تک کہ بیڈی جا در اور سیکے ڈریٹک تیبل کے باس بڑے منصاور ڈرینک سیل پر پر فیوم کی بہت س شیشیال توتی برای تھیں اور ماہین ..... وہ ایسے کر بناک انداز میں چلا رہی تھی، جیسے کسی کوزندہ کاٹا چلایا جاتا ہے۔اس دلخراش منظر كود مكي كرسب تزب كرره كئے۔

منز ہ تورونے لکیس حیداور مبران ، ماہین کوسنجالنے کی کوشش کررے تھے۔ لیکن وہ کہاں سی کے قابو میں آنے والی تھی۔سلسل چین اور دیوارے سر مکرائی رہی۔سرے خوان ہے۔ کرسفیدلیاس کوسرخ کرنے لگااس کی اضطرائی حالت ديلهي شبعاني، پروه كركربيهوش بوكل\_

اب تو اکثر ہی ہیں ہونے لگا، یا تو وہ خاموش اور کم صم يرى رئى، يا چرچى چلالى، چىزىن تو ژنى اورخودكوچى نقصاك بجانے ہے کریزنہ کرلی۔

ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ کراس کےعلاج سے ہاتھ المنتج لياكة بم جسماني روك كاعلاج توكر يحت بين روحاني روگ جارے بس سے باہر ہے۔آپ ماہین کو کی روحانی

معالي كودكها تيس" بہت بھاگ دوڑنے کے بعد ایک روحانی عالم سید صاحب کو بلایا گیا۔ پہلے تو انہوں نے آتے ہی چھے حساب لگایا پھریانی پردم کر کے ماہین کو بلایا جس سے اس کی حالت بالحد بہتر ہوئی۔ پورےسات دن تک ماہین کا علاج چا ر بارسیرصاحب ساراسارادن اورساری ساری رات تلاوت كرتے اور مايون كوياتى دم كركے بلاتے۔

سات دن گزرنے کے بعدسیدصاحب نے سب كواكب جكد اكثها كيا اورحقيقت كي نقاب كشائي كي-" ملك صاحب آپ کی بنی رقوم جنات سے سردار کے بیٹے کاسامیہ تقاء ما بین کی سی علطی یا نادانی کی وجهدے اس کونقصال پہنچاتھا محراب اللد كرم اور ياك كلام كى بركت سے سب تھيك ہ،وہ ماہین کوچھوڑ کرچلا جائے گاء آج میں بھی جارہاہوں، ميرے جانے كے بعدا يك رات اوراكك دن ما بين سے كوئى نه علے،اےاس کے كر بيس بالكل اكيلا چھوڑويں۔"

ماہین کی آ نکھ بہت لطیف کس سے تھلی تھی۔وہ اس کے باس بیٹی اس کے بال سبلار ای مھی۔"آ پ کون؟" ماہین نے محیف ی آواز میں پوچھا۔

ميرانام تمداشه باورييمر عشويرين"ال عورت نے اپنا تعارف کروایا اور اس بندے کا بھی جو ماہین کے پائتی کھڑا تھا۔ ماہین نے آ تکھیں بند کرلیں۔ ایک عجيب ساسكون محسوس مور باتفا\_

''اٹھو میرے ساتھ چکوہ بیسونے کا وقت تہیں ہے۔" اس عورت نے ماہین کا ہاتھ بکڑا اور اسے بلکا سا دباديا ـ ما بين في سواليه تظرول مستفيدا شهكود يكها\_ " ہم تہیں کھورے کے لئے کہیں لے جانا جا ہے

نمداشہ نے ماہین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا۔ "آ تکھیں بند کرلو۔" ماہین نے آ تکھیں بند کرلیں۔ چند کمے بعد آ تکھیں کھولنے کو کہا گیا تو اس نے آ تکھیں کھول ویں۔ وہ حاصل بور کے باہر جنگل میں كفرے تھے، ماہین كو چھے مجھ ندآیا كہ ماجرا كيا ہے۔"آپ ہمیں اس پر بہت ترس آتا، جنات ہو کر بھی، مگر تہمیں انسان ہو کر بھی اس پرترس ندآیا، خیر ہم نے اس کا در د باغٹنے کے لئے انسانی روپ میں اس کے پاس آنے کا فیصلہ کرلیا۔

جس دن ہم انسانی روپ میں اس کے پاس آنے والے شخصہ اس وان تم نے اسے مارویا ہم نے اس کے ول میں گولی اتاردی جس میں صرف تم اور تہماری محبت بستی تھی۔'' ہم فوراً اسے بچانے کے لئے بڑھے تو جانتی ہواس نے کما کہا؟''

ایی نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سرفی میں ہلادیا۔ نمداشہ پھر گویا ہوئی۔اس نے کہا۔" جھے سرجانے دو جھے ماہی نے مارا ہے، یہ خوشبو بتارہی ہے کہ ماہی نے جھے مارا ہے وہ آس پاس ہے۔ میری خواہش اور دلی خوثی ہے کہ میرے قبیلے اور سل والے ماہی یا اس کے گھر والوں سے دور رہیں۔"اور وہ مرگیا، مرتے مرتے بھی یہ کہدر ہاتھا کہ" میں ماہی کی خوشی میں خوش ہوں۔"

ہم چاہتے تو تمہارے لوگوں کوتمہاری واستان سناتے لیکن مرنے والاتمہاری عزت کرتا تھا، اس کئے ہم نے بھی تمہیں بے عزت نہ ہونے دیا .....تمہارے گھر جانے کا وقت ہوگیا ہے، ہم چاہتے تو تمہیں کڑی سزادیتے مگرتہیں بچالیا گیا، آئکھیں بند کرواور جاواس سے پہلے کہ ہم اپنا ضبط کھو بیٹھیں۔"جن زادہ بہت غصے میں تھا۔

ماہین نے آ تکھیں بند کرلیں اور جب اس نے آ تکھیں بند کرلیں اور جب اس نے آ تکھیں جند کرب میں تھی۔شدت کرب سے دل چھنے کے قریب تھا، آ تکھیں رورو کر سرخ ہو چکی تھیں گر تکلیف واذیت کم نہ ہورہی تھی۔"میں مجبورتھی، تہاری ماہی مجبورتھی میرے ساحر، مجھے معاف کردو۔…. معاف کردو۔"

وہ اپناچہرہ ہاتھوں میں چھپا کرسکنے لگی۔ یہ بھی ٹھیک ہے وہ چلا گیا مجھے بند رہتے پر چھوڑ کر یہ بھی ٹھیک ہے نہ آئے گا وہ بھی بت انا کا توڑ کر



ایک جگہ پیدہ درک گئے، دہ بہت بڑادر خت تھا جس کود کی کر جرت ہوتی تھی اس کے پنچے بہت تھنی جھاڑیاں تھیں، در خت کی شاخیں چاروں طرف سے ایسے بھی ہوئی زمین تک آ رہی تھیں کہ ایک چارد یواری کا سا گمال ہوتا تھا۔ جھاڑیوں کے بیچوں تھ ایک چہوترہ سابنا تھا۔ ماہین کو کچھ بچھ نہ آ رہا تھا کہ بیدلوگ کون ہیں اور اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟

میراشہ نے اس کی بیہ جیرت بھی دور کردی۔ چبوترے کی طرف اشارہ کرکے بولی۔"اس پراپنے ندہب کے مطابق فاتحہ پڑھو۔"

ماین کی مسیحت ہوئے آگے بردھی وہ کوئی جیسے مزار تھا، جب اس کی نظر کتے پر پڑی تواس کے پیروں کے بیٹے سے میں کے بیٹے سے دیات میں کے بیٹے سے دیات میں کے بیٹے اور ذبان سے بے اختیار لکلا۔ ''میں نے ایسا کب جاہاتھا۔''

تختنج براکھاتھا۔"مائی تمہاراساح۔" پھر بےاختیار ماہین کی آتھوں سے آنسوالڈ آئے اور وہ دھاڑیں مار مارکر رونے گی۔ بہت ساونت ایسے ہی گزرگیاوہ سسکیاں بھرتی روی

آخرنمداشد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "بس کرویوں تو تم ساری زندگی بھی آنسو بہائی رہوتو اس کی محبت اور اپنی لا پروائی یا نظر اندازی کا بوجھ ہلکا نہیں کرسکتی، مارے پاس وقت کم ہے۔

"وه تهمیں چھوڈ کریہاں آبساتھا۔روتارہتاتھا،ہت بچین رہتا، ہروقت"ماہی، ماہی" ہم لوگ ای درخت پر رہتے ہیں، اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا، ہم جیران تھے کہ لوگ ونیا چھوڈ کرجنگل ہیں آ بہتے ہیں اور ہروقت دنیا بنانے والے کو یاد کرتے ہیں اور یہ عجیب جن ہے، طاقتور ہوتے ہوئے بھی روتا ہے، پاگلوں کی طرح بلکتا ہے اور ماہی مائی کرتا ہے۔





## عثان عن- پیثاور

رات کا اندھیرا ھر سو مسلط ھوچکا تھا، موسم کے تیور بھی بھت خطرناك تهے كه اتنے ميں ايك عورت نے ايك عورت كى خوشيوں کو ڈس لیا، خون میں لتھڑی دوشیزہ کی فلك شگاف چیخ ابھری

## مجھی بھی انسان مطلب پرتی میں تمام حدیں پھلانگ جاتا ہے۔ کہانی پڑھ کردیکھیں

ہوگئے دوسروں سےوفامانگا پھرتاہے۔" سلمان نے کھوئے کھوئے کہے میں اپنی بجین کی دوست كنول كوبتايا \_مكر كنول كادل بهى اينا كب رباتها \_وه تو دھڑکن بن چکا تھا۔ سلمان کے نام پردھڑ کمار ہتا تھا۔ کول جوكدان دنول سوچوں میں كم رہتى كدكب سلمان اسے حال دل سناتا ہے۔ مگراس وقت سلمان تو کوئی اور رام کہانی سنار ہا تفا يصن كركنول كادل رنجيده مور باتفا\_

وہ جب بستی ہے تو میں یا کل ہوجا تا ہوں ،اس کی مكرابث دنياكى سب سے حسين مكرابث ہ، يل، میں نہیں رہا۔ میں بدل کیا ہوں۔ وجمهيل يهة بكول!ميراول ميرانيس ربا-" يردل انتاب وفاموتاب كهخود وفاتبيس نباه سكتا اور

Dar Digest 201 January 2015

Copied From

میں اس کے ہوتوں کودیکھا کرتا تھا۔ پھرایک دن، اس کی ایک خوف اس کے دل میں پیشر ماتھا کے سلمان مسراہ ہے کی تعریف کردی مہیں پت ہے کنول اس نے سی کامترایث پردل بارچکا ہے مرسلمان ایسا کیے كرسكاب-وه كنول كاول كيي كى مسكراب يربارسكا

" كياكها؟" كنول في آسته آوازيس يوجها اباس كالبجه يست تفااورآ وازدهيمي تمى-مكرابيا ہوچكا تقار فيعله ہوچكا تقاوہ سلمان كے

اس نے کہا۔"میری محراہث کی تعریف ہرکوئی كرتاب جب كوئى مير ي مسكرانے كى تعريف كرتا ہے، تو میں ایک نقطہ اپنی ڈائری میں ڈال دیتی ہوں۔اور آج ان تقطول كى تعداد دوسو موجا ليكن ـ"

اورمہیں پت ہے كول ميں اس بات ير كفلكهلاكر بنا تھا اور اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ " سلمان اے ا پنائیت بھرے کیج میں بتار ہاتھا۔اور کنول کولگ رہاتھا کہ جیسے اس کے ول پر چھری چل رہی ہے۔

"كيانام بالكا؟" "مكان! سلمان في مسكراكر بتايا-اس كودل يس جل تھل بجنے لگا تھا ، اور كنول طوفان كى زديس كھڑى تھى ، اورجيسے طوفان ہائی رفتارے اس کے اوپرے گزررہا ہو۔

" مجھے ہیں جیت عتی! ہرمقام پر مجھے جیتنے والى مسكان مجھ سے محبت ميں جيب على " كنول كا ول فی فیج کی کراہے باور کرار ہاتھا، کنول نے محتی ہے ہونٹ

"میری محبت میں کی ہوگی <sup>جیمی</sup> سلمان مسکان پر ول باربیشا، خیرابھی کھے ہیں ہوا، مسکان کا میں کھے نہ کھے بندوبست كردول كي-"

"كياسويي كول؟" سلمان نے ہاتھ سے کنول کی آ تھوں کے سامنے چٹلی بجائی۔'' پچھہیں!اور بہت کھے۔" کنول مسکرائی۔

سلمان نے تامجی ہے کنول کود یکھااور پھروہ اٹھ

کرجائے گئی۔ "میں سمجھا نہیں!" وہ کنول کے سامنے کھڑا

" جلد مجھ جاؤ کے۔" كنول مسكراتى۔ اور افسردہ عِال چلتی ہوئی چلی *کئی*۔

ول میں جگہ بنا چکی تھی ، اور کنول کنٹی بے خبر تھی ، اسے پہت بھی چلاتو سلمان ہے! جسے وہ اپنا آپ دل کہتی تھی۔ کنول غیر بھینی نظروں سے اسے دیکھرہی تھی۔ " كول مهيں پنة ہے، اس جيسي حسين مسكرابث سی کی بھی جیس ہے۔" اور کنول کا ول جایا کہ وہ اس انجان مسكرا بهث والى لڑكى كوزندہ قبر ميں وثن كردے، وہ کمال من سے خود پر جرر کھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی رقیب کی مسكراب كى تعريف سى دى تى -

''سلمان میں جب اس سے ملوں کی ، تب یفتین كرول كى كرتم جس كى محراب كى تعريقين كرر بي بوده اس قابل ہے بھی یا جیس " کنول نے سلمان کی آ تھوں

"اور بد بات بھی سے ہے کہ میں مہیں اس سے ضرور ملواول گاجمہیں بھی بہت بسندا ہے گی۔ " بال دِيكِير بتاؤل كي -" كنول مسكراني مكراس كا دل جل رہا تھا، ھنن بر ھراى كھى۔ ابھى اسے مسكراب والی لڑکی کا تام تک معلوم جیس تھا۔ مرول میں جیسے اس کے آ گ لگ كئ كى دوه اين دل ميں كى آ گ سے اس انجان لوك كو تجلسا كردا كاكروينا جا مي كلي-

"اس کے ہونٹ بہت حسین ہیں۔ میں نے اپنی زعد كى ميس كى كيات كلاب كى چھريوں كى طرح زم و نازك يا قوتى مونث بھى نېيى دىكھے ؟

"سلمان، وهممين كهال ملى حى؟ اوركياتم في اس ے حال ول بیان کر دیا۔"

كول كے ليج ميں بظاہر مضاس بحرا تھا، وہ اشتياق كے عالم من يو چور بي تھي، مرسلمان نبيس جانتا تھا كەكنول اندىكى آك بىل جلس ربى ي "وه مير ا أس بين كام كرتى بيد يهل يبلات

Dar Digest 202 Januswww.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Copled From-

☆.....☆

اس نے تو پرچوں میں کوئی علطی شیس کی تھی۔ کہاں اس ے چوک ہوئی۔اس رات وہ سونہ کی! مسكان جس مين د بانت كوث كوث كربيري تقى-الوكيوں كى من پىندالوكى تقى لوكياں اس سے دوسى كرنے لي منيس كرتى تفيس، اوريبي بات كنول كو يسندنبيس

مسكان جس سرگري بين حصه ليتي \_ كنول خود بخو د اس سرگری کا حصہ بن جاتی مگر بھی مسکان کو ہرانہ تکی۔ جب مسكان اين في كومكرابث كے ساتھ مناتی، تب کنول کووه طنزید مسکراهت میتی که مسکان کامیاب ترین لڑی اس پر سکراتی ہے۔جوسکان کی خوبیاں تھیں، كنول كى نظر ميں وہ غامياں تھيں اور اب يمي مسكان كنول ے اس کا بچین کا پیار چھننے کے لئے آ مٹی تھی۔اسے ایک اور مات دیے!

فینچی ہاتھ میں پکڑے، کنول کچھ سوچ رہی تھی، قد آدم آئيے بيں، اس كا اپناسرايا بحر پورطريقے ساس نظرآ رباتفا

میں کنول زمان مجر پور ہوش و ہوا حواس میں ہیہ اعتراف كرتى مول كهيس المان سے بہت زيادہ بيار كرتى ہوں، مرسلمان مجھ سے پیارٹیس کرتے، مجھ کوئیس جاہتے، وہ اس مسكان كوجاہتے ہيں، وہ اس كى مسراب يرفدايل \_ ميں وهمسکرا بيث چھين لوں کی \_ وه آسنده بھی مسكرانه سكے كى، بابا ..... بابا ..... ، كنول نے بعر يور قبقهه

"ایسے چھینوں گی اس کی مسکراہد!" تینچی کو كنول نے اپنے ہونۇل پرركھى، اس كے دونوں ہونت قينجى كى زديس آ مكاوركٹ سے يس فينجى چلادوں كى \_" کتنامزه آئے گا، بے جاری آئیده مسکرا بھی نہیں سکے گی، اور سلمان بنا ہونٹوں کے اسے بھی قبول تہیں كرے كا ميرايارميراره جائے گا ،اورآ كنده كوئي سكان كم مكرابث كي تعريف نبيس كر ملك كا\_لوگ اس سے دور، دور بھاکیں کے، وہ بنا ہونٹوں کی گنٹی بدہیت کلے گی، ہا

وہ بوے بحس سے پوچھ بیٹے میرے عم کی وجہ پھر بلکا سا مسکرائے اور کہا محبت کی تھی ناں سلمان اور کنول بچین کے دوست پلس کزن تنے، دونوں ایک جیساسو چتے ، ایک جیسی گفتگو کرتے۔

وفت جلد گزرتا ہے، وفت نے ان دونوں کو بروا کیا، کب کنول کے ول پرسلمان قابض ہوگیا، کنول کو پیتہ تك ندچل سكاءاس كاول المان كے نام كى مالا جينے لگاء جب سلمان ہائیراسٹریز کے لئے لندن جارہا تھا، تب کنول زندگی میں پہلی بار بہت روئی تھی ،اوراس کی واپسی تك، اس نے ایك ایك دن صدیوں برمحیط كزارا تفا۔ جب چندسال بعد سلمان لوثاء تب وه بیندسم موچکا تفا، وه بجريورمردبن چكا تقا-كنول كى تظري اس سے بث جيس رہی تھیں۔وہ سوچ رہی تھی کہ جب تک سلمان کو جاب حبیں مل جاتی ، تب تک وہ حال دل بیان تبیں کرے گی ، سلمان کوجاب ملتے ہی بیار بھی ال جائے گا۔

زندگی میں کچھلوگ پسندیدگی کی سند لیتے ہیں، تو کھے ہے بے تحاشانفرت بھی کی جاتی ہے، وجہ پھی تھی رہی ہو،نفرت اور محبت دو مختلف اور الث جذیبے ہیں۔ مكان سے كنول كوشد يدنفرت يھى۔ ایک وجہبیں بلکہ کی وجوہات تھیں، مسکان سے

نفرت كرنے كى مربلى وجدوہ كالح كى سب سے حسين الركى تفرانی سی وسری وجه وه تاب بر سی تاب بر رسی، پوزیش مولڈر بھی پوزیش سے یے بیس آئی اور پھر مراز کی اس کا محرامت کا تعریف کرتی۔

كنول اس كى خالف مى اس برانا جا بتى مى اور عركنول في دن رات براهائي مين ايك كردية جي كدوه

یمار پڑ تنی مکراس نے پڑھنا چھوڑ انہیں۔

اس سال، کالج میں کنول کوامید تھی کہ ٹاپ پر آئے گی، مسکان سے زیادہ اس نے محنت کی تھی، برہے اس کے بہت اچھے ہوئے، رزلٹ کے بعد اس کا جمرہ اتر كميا تقاروه سيكند تقى مسكان پھر جيت چکي تقي - كنول نے کوئی خوشی تبیں منائی، وہ چند فمبرز سے سیکنڈ آئی تھی۔

Dar Digest 203 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copied From

"يىنى ابىرىكام آئىگى" ئىسىنى ابىرىكام آئىگى

"اللهوآج میں تمہیں سکان سے ملواتا ہوں، تم بہت کہدر بی تھی کہ میں مل کر بتاؤں گی کہ کیسی ہوگی۔" کول بیڈ پرلیٹی تھی، اور سلمان اس کے سر پر کھڑا کمبل تھینے

رياتھا۔

ماران الیوی بھے مسکان سے بیس ملنا، وہ بہت خوب صورت ہوگی اور جس کا نام مسکان ہو، اس کی مسکراہٹ، کیوں خوب صورت نہیں ہوگ۔ " کنول نے خود پردوبارہ کمبل تان لیا۔

" است کرچکا ہوں کہ آئ حمہیں اس سے ضرور ملواؤں گا، اگر تم نہیں گئ تو میں ناراض ہوجاؤں گا۔ کیا سونے گی مسکان کہ میری کیسی کزن ہے جو ملے نہیں آئی۔"

" ار، میں نہیں ملنا جا ہتی، تو کیوں زبروتی ملوا رہے ہو۔" کنول نے تنک کرکہا۔

"او کے، میں آئندہ تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔"سلمان نے کمبل چھوڑ کر کہا۔

"ركو، ميں چل ربی ہوں، اتن می بات برناراض ہوكرجارہ ہو" كنول سلمان كوناراض بيس و كي سكتی تقی، اس نے كمبل بچينكا، اورا تھ گئے۔" تم بيٹھو، ميں تيار ہوكرا تی موں "

کنول نے بیک میں قینچی ڈالی اور واش روم میں گئے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوکراس نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر تنارہو تنقیدی جائزہ لیا اور پھر تنارہو کئے۔ ان اسلمان کے سامنے آئی۔''ارے واہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔''سلمان کے سامنے آگئی۔''ارے واہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔''سلمان تعریف کئے بتانہ رہ سکا۔

بیان کر کنول نے کندھے اچکائے، پھر دونوں کیراج کی طرف چلے گئے۔کنول فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، سلمان نے اپنی گاڑی ٹکالی، دونوں کا رخ اسی سائیڈ پر تا

در تنہیں پنتہ ہے کنول، مسکان کی مسکراہث، مونا لیزاسے بھی بیاری ہے۔ جس کی دنیاد یوانی ہے۔'' ہا ..... ہا ہا ..... شیطانی منصوبہ اس کے ذہن نے بھر پور اینایا۔

شیطان نے اسے کیسی عجیب راہ دکھائی۔ شیطان بھٹکانے پرآئے تو وہ بھٹکادیتا ہے۔ بھی بدلے کے نام سے،اور بھی بیار کے نام سے۔

محبت اور جنگ میں سب میکھ جائز ہوتا ہے اور جنگ سے محبت زیاہ اہم ہوتی ہے۔

☆.....☆.....☆

بہت روکا خود کو حمہیں یاد کرنے سے ایکن دل میرا میری طرح فرمان لکلا کیاں دل میرا میری طرح فرمان لکلا کنول سے کئی ہارسلمان ملنے آیا۔ گر کنول اس سے نہیں ملی، بیسوچ کر اس کی روح کانپ جاتی کہ "مسکان سلمان کے ساتھ ہوگی اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سمندر کنار بے پرچہل قدمی کرتی ہوگی، سلمان اس سے ہاتیں کرتا ہوگا اور مسکان مسکرار ہی ہوگی۔"

" مجھے ان دونوں میں جدائی ڈالنی ہوگی، شادی سے پہلے۔ اگر اس کی شادی ہوئی تو میں جیتے جی ہارجاؤں گی، مرجاؤں گی، ختم ہوجاؤں گی۔" وہ کیسے سلمان کی جدائی برداشت کرتی۔

بیری بروست کی است کرنانہیں .....صرف اس کی مسکراہث چھینی ہے۔ پھرسب کچھ خود بخو دھیک ہوجائے گا۔ وہ مسکرائی۔ یہ سلمان میراہوجائے گا۔وہ مسکرائی۔

سلمان كويس بينديقى، يس اعداجيم لكني تقى، يبي

جوچیز کی دوسرے کی ہو،اس کے لئے پریشان نہیں ہوا کرتے،ضد بھی نہیں کرتے،وہ اس کا پہلا پہلا بیارتھا۔

میں، سب کچھ ٹھیک کردوں گی، سب کچھ پہلے جیسا کردوں گی، سلمان میرا ہوجائے گا، وہ دل ہی دل میں خودکوتسلی دیتی۔اس کی سوچ سلمان سے شروع ہوکر سلمان پرختم ہوجاتی۔ آج اس کا دماغ ماؤف ہور ہاتھا یا ہوچکاتھا، ہرراستہ بندنظر آرہاتھا مگر بندنہ تھا۔ ہوچکاتھا، ہرراستہ بندنظر آرہاتھا مگر بندنہ تھا۔ کول نے بیجی کی طرف دیکھااور مسکرائی۔

Dar Digest 204 January 2015

Capled From V

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"بیں تم سے خاطب ہوں۔" سلمان قدرے او چی آواز بیں بولا۔ "سن رہی ہوں، دیکھ کر بتاؤں گی، بھی بھی ہم

ن رون ہوں، دیھ تر باور پہاڑ کھودتے ہیں اور چو ہا لکاتا ہے۔"

''سلمان تا مجھی سے کنول کو دیکھنے لگا۔''سامنے دیکھوڈ فر، ایکسیڈنٹ کروانا ہے کیا۔'' اور سلمان مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ کنول کی چیخ اچھی خاصی بلندتھی۔

ادھری سائیڈ کے قریب سے شاندار سے ہوگل میں مسکان ٹیبل پر بیٹی ان کی منتظر تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے مسکان کی ٹیبل تک آپنچے،مسکان ان کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی، کنول نے اس سے ہاتم، ملایا۔ جبکہ مسکان گلے لگانے کا سوچ رہی تھی۔سلمان نے دونوں کا تعارف کا مرحلہ طے کیا۔مسکان نے اسے خوش ولی سے دیکم کیا اور تنیوں ٹیبل کے اردگر دبیٹھ گئے۔

سکان اسے پہوان نہ کی۔کالج میں وہ سکان کی خالف تھی۔ مگر وہ مقابلہ کی طرفہ طور پر طے کرتی، سکان سے بھی خاطب سے وہ کھی خاطب مہیں ہوئی تھی۔ وہ سکان سے بھی خاطب مہیں ہوئی تھی۔

کنول کے خیال کے مطابق وہ اسے پیچان نہ کی، ہر بات کنول کے لئے بونس تھی، ورنداگر وہ اسے پیچان جاتی تو یقینا اس کی دکھتی رگ کالج کی پرانی ہاتیں شروع کر ہی۔

"دو جم اس کی برتھ ڈے سیلی بریث کرنے آئے ہے، اور جم اس کی برتھ ڈے سیلی بریث کرنے آئے ہیں۔"سلمان کی بات پر سکان مسکرانے لگی، اور کنول غور سے اس کے مسکرانے کے انداز کو دیکھنے لگی، واقعی الیم دلکش مسکراہٹ کسی کی بھی نہیں ہوگی، سفید موتیوں کی طرح دانت چک رہے تھے اور ہونٹ بنالپ اسٹک کے گلائی

"وفر، پہلے کیوں نہیں بتایا۔ بیں سکان کے لئے کوئی گفٹ تو لے آتی۔ ویکھتے سکان! بیاس بالائق کی غلطی ہے۔ میدونت بتادیتا تو۔" کنول نے ناراضگی سے سلمان کو گھورا۔

"الش او کے بتم آئیں ، تو ایسالگا، جیسے تم ہی میرا گفٹ ہو۔ سلمان اکثر تمہارا ذکر کرتا رہا ہے۔" سکان نے سلمان کی طرف د کیچہ کرکہا۔

"اجھا، رئیلی کین جب میرے ساتھ ہوتا ہے، صرف تہاری مسکراہٹ کی تعریفیں کرتا ہے اور تم سے ل کر مجھے لگا کہ سلمان جھوٹی تعریفیں مبیں کرتا۔"

کچھ دیر کے بعد ٹیکل پر کیک سے چکا تھا اور کیک کے اوپر شمع روشن ہوگئ تھی۔'' بپی برتھ ڈے، مسکان'' کیک کے اوپر لکھا تھا۔ کنول ان کے درمیان خودکومس فٹ سمجھ رہی تھی۔

مسکان نے روش شع کو پھونک مار کر بچھادیا، اور سلمان، کنول تالیوں کے شور میں بیپی برتھ ڈے مسکان، وش کرنے گئے۔

سکان نے کیک چھری سے کاٹا اور پیس بنا کر سلمان کے منہ بیں ڈال دیا تو کٹول کے دل پر جیسے مسکان چھری پھیرر ہی تھی ،اوراس کے دل کے نکڑے جیسے سلمان کوکھلار ہی تھی۔

ا گلافگڑا کر کے اس نے کنول کی طرف بڑھادیا تو کنول نے اس کے ہاتھ سے فکڑالیا۔اور ڈراسا چکھا۔اور پھروہیں رکھ دیا۔مسکان نے کنول سے دوئتی کرلی۔اوراپنا ٹیلی فون نمبر بھی دے دیا۔

سلمان دونوں کوشا پٹک پر لے گیا، اور پھر پہلے مسکان کو گھر ڈراپ کردیا۔ کنول نے اس کا گھر نوٹ کرلیا۔

کنول کوسب کھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مرکمال جیرت سے اس نے سلمان کے سامنے مسکان کی کمی بات کا الٹا جواب نہیں دیا اور نہ ایسا ظاہر کیا کہ اسے مسکان کی موجودگی سے تکلیف ہورہی ہے۔ جب تک مسکان نامعلوم تھی وہ اور سلمان سیدھی لائن کی طرح تھے۔ لائن کے ایک سرے پر کنول کھڑی تھی اور دوسرے پر سلمان، دونوں میں بظاہر فاصلہ بہت تھا۔ مراان کا ایک ایک قدم

Dar Digest 206 January 2015

ول فے چیے ہے کہا۔

'' '' کنول مجھے پتہ ہے تم مجھے پہند کرتی ہو، تمر میرا دل مسکان کو چاہتا ہے۔'' سلمان نے دل ہی دل میں اینے آپ سے کہا۔

☆.....☆

جب ول شدت ہے کی کوچا ہے اور وہ کمی اور کا ہونے جارہا ہوتو ول ہرگزیہ گوارانہیں کرسکتا ہجبت، شفنڈک کا احساس ہوتی ہے اور نفرت آگ کا آگ ہے کھیلنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر کنول آگ میں جل کر را کھ کے بجائے کندن بن جانا چاہتی تھی، وہ اس وقت آگ ہے کھیل رہی تھی، آگ ہے ہرا یک کھیل بھی نہیں سکتا، اس نے اشارے میں سلمان کواپی پہندیدگی بتادی تھی۔ مگرسلمان اسے نہیں سکتان کوچا ہتا تھا، سواس کے لئے یہ مگرسلمان اسے نہیں سکان کوچا ہتا تھا، سواس کے لئے یہ بہندیدگی غیر معمولی تھی۔ بہندیدگی غیر معمولی تھی۔

تحنول نے آپ بیک سے سیل فون نکالا اور سکان کے نمبر پرکال کردی۔ بیل جارہی تھی۔ مگر مسکان نے اٹھائی نہیں۔

ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مرتبہ بھی سکان نے نون ریسیونہیں کیا تو غصے سے کنول نے نون ہی پیخ دیا، وہ غصے سے صوفے پر بیٹھ گئی، پچھ بل ست گئے۔۔

۔ کنول کا موبائل بیخے لگا، کنول نے مسکراتے ہوئے سیل فون کی طرف ویکھا۔ دوسری طرف مسکان تھی۔

"بیلو!" کنول نے فون یس کرکے کان سے

"آپ کی کالزآئی تھی، میں واش روم میں تھی، ابھی باہرآئی تو کالزد کیوکرآپ کوفون کردیا۔" "دراصل جھے آپ سے بات کرنی تھی، گھر میں کوئی دوسرانہیں ہے کیا، وہ بھی فون اٹینڈ کرسکتا تھا۔" "ہاں ہوتے تو ہیں، بھائی اور مما شادی پر گئے ہیں، آج میں اکیلی ہوں۔ ویسے کیا بات کرنی تھی آپ ایک دوسرے کی طرف اٹھتے تھے۔ کنول کو یقین تھا کہ جلد یا بدیر یہ فاصلہ سمٹ جائے گا۔ لیکن فاصلہ ختم ہونے سے پہلے ہی مسکان نے سیدھی لائن ٹرائنگل ( کئون ) میں بدل دیا۔اب تینوں سرے پروہ تینوں مضبوطی سے کھڑے شھے اور تینوں کی پوزیشن مضبوط اور مشخکم تھی۔

ورختہیں سکان کیسی گئی؟" سلمان نے کنول کی طرف مسکرا کردیکھا۔

''بہت انجھی، بہت خوب صورت، کاش اگر میرا کوئی بھائی ہوتا، تو میں اسے بھابھی بنالیتی۔'' کنول نے دل کے بجائے دماغ سے کام لیمناشروع کردیا تھا۔ ''تو میں تہارا بھائی نہیں ہوں کیا، جھے سٹادی

تو ین مہارا بھای دیں ہوں میا، بھے ہے۔ اوی کے اسلمان نے کہا۔ تو اسلمان نے کہا۔ تو اسلمان نے کہا۔ تو اسلمان نے کہا۔ تو اسلمان کے کہا۔ تو اسلمان کے کہا۔ تو اسلمان کی طرح بھٹکارتی رہ گئی۔

دونہیں سلمان تم میرے کزن ہو، بھائی نہیں، میری شادی تم سے ہو عتی ہے۔ آئندہ میرابھائی فلطی سے بھی نہ بنتا۔" کول نے اسے ہلکا سااشارہ دیا۔

"اچھاتوب بات ہے۔" سلمان مسكرايا مجھدارتھا

کول نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ "ہم بچین سے ساتھ ہیں، تم نے مجھے پہلے ایسا کرنے کے لئے کیوں نہیں بتایا۔"

"ان باتوں کو اب جانے دو، تمہاری زندگی میں مسکان ہے، میرے لئے تنجائش پیدائیس ہوسکتی۔" کنول نے مخالف سمت میں دیکھا۔

"و يے ايك بات بوجھوں، مكان تهميں كيوں بندے؟"

مستراہث پند ہے، وہ بہت زیادہ حسین ہے اور بہت ذہین بھی، مہمیں پند ہے کنول اسے بہت سارے لوگ پند کرتے ہیں، مگروہ جھے پند کرتی ہے۔'' ہیں، مگروہ جھے پند کرتی ہے۔'' سے باہرد یکھنے لی۔

ے باہرد کھنے گی۔ "اور میں جو تہیں پند کرتی ہوں۔" کول کے

Dar Digest 207 January 2015

'' کچھ خاص نہیں، آپ کا حال احوال پوچھنا نے تھا۔'' کنول نے سنجل کرکہا۔ معا۔'' کنول نے سنجل کرکہا۔

''جی میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ! کہ آپ نے یاد کیا۔''

''اس میں شکریہ کی گیا بات ہے۔'' کنول مسکرائی۔''میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی۔'' رابطہ منقطع مو حکاتھا، خاموثی جھا چکے تھی۔

ہو چکا تھا، خاموثی چھا چکی تھی۔
کنول گہری سوچ میں گم تھی۔ "مسکان گھر پر
اکیلی ہے۔ اچھا موقع ہے۔" وہ آٹی۔ اسٹورروم میں گھس
گئے۔ پرانے کپ بورڈ سے اس نے ایک بدہیت سا
ماسک تکالا۔ جوگرد سے اٹا پڑا تھا۔ پھراس نے وہ بدشکل
ماسک چھی طرح جھاڑا۔ پھرگاڑی میں بیٹھ کرمسکان کے
ماسک چھی طرح جھاڑا۔ پھرگاڑی میں بیٹھ کرمسکان کے
ماسک چھی طرح جھاڑا۔ پھرگاڑی میں بیٹھ کرمسکان کے
ماسک چھی طرق جھاڑا۔ پھرگاڑی میں بیٹھ کرمسکان کے
ماسک چھی طرق جھاڑا۔ پھرگاڑی میں بیٹھ کرمسکان کے
ماسک چھی طرق جھاڑا۔ پھرگاڑی میں بیٹھ کے
ماسک جھی طرق میں وہ ایک میڈ پکل اسٹور پر رکی، اس
نے سیاز مین کواچھی خاصی رقم دی، بدلے میں سیاز مین نے
اسے ایک دوائی دی، بے ہوشی کی دوا، کلورو فارم!

رومال پرکلورو فارم ڈال کراس نے رومال برس میں رکھ دیا۔ مسکان کے گھر سے تھوڑ ہے فاصلے پراس نے گاڑی روک دی۔ بیک اٹھایا اور چل پڑی، وہ گیٹ کے قریب چہنچ گئی، اس نے گلی میں ادھرادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، اس نے اپنے بیک سے ماسک ٹکالا اور پہن لیا، وہ اس ماسک میں اچھی خاصی مفتحکہ خیز لگ رہی تھی۔

مسكان كے گھر كا بين دروازه اس نے دھكيلا، خوش شمق ہے وہ كھل گيا، وہ اندر جلى گئی، گھر بيس داخل ہوتے ہى وہ الرف ہوگئی، جيسے مشن ايمپاسپيل كو پاسپيل كرنے كى كوشش كررہى ہو، بين گيٹ ہے ہوكراس نے لان عبوركيا، پھر گھر كے داخلى دروازے پر پہنچ گئى، اس نے پرس ہے دستانے فكا لے، اور پہن لئے ، داخلى دروازے پر اس نے دباؤڈ الا، مكر دروازہ بندتھا، اس نے ہينڈل پورے زورے تھمايا مكر بات نہيں بئی۔

داخلی دروازے پردستک ہونے گئی۔ "لگتا ہے سلمان آگئے۔" مسکان مسکرائی، وہ جلدی سے آتھی اور ہنستی مسکراتی دروازے پر پہنچ گئی اس

نے ریکسی نہ سوچا کہ کوئی اور ہوسکتا ہے۔ سلمان نے توایک سکھنٹے میں آنے کا کہا تھا۔ اور ابھی 15 منٹ بھی بمشکل گزرے متھے۔

جیسے ہی دروازہ کھلا، سیاہ دستاتے میں چھپا ہاتھ برآ مد ہوا۔ مسکان سنجھلی بھی نہیں تھی، بد ہیبت شکل کے بوسیدہ ماسک پہنے ہوئے کوئی تیزی سے اندرداخل ہوا۔ دوسرے لیجے میں ماسک مین کا ہاتھ مسکان کے منہ پر ہاتھ ،کلوروفارم کی خوشبونے مسکان کوسوچنے کا موقع تک نہیں دیا۔ وہ بہ تک نہ جان سکی کہ ماسک مرد نے بہن رکھا ہے یا کوئی عورت تھی۔

رصا ہے وں ورت الے مسکان اہرا کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ کنول نے وقت ضائع کئے بغیرا پے بیک سے تیز دھارتینی نکالی اور دوسرے کیے بغیرا پے بیک سے تیز دھارتینی نکالی اور دوسرے کیے بھی مسکان کے ہونٹوں پر وہ رکھ چکی تھی۔ مسکان کے ہونٹوں پر وہ رکھ چکی تھی۔ مسکان کے ہونٹوں ہاتھ سے مسکان کے ہونٹ پوری قوت سے کھینچے اور دائیں ہاتھ سے قینجی طادی۔

اور پھر تیز دھارتینجی بیک دفت دونوں ہونوں کو کاٹ نہ کی ،البتہ اسے زخمی ضرور کرگئی ، کنول نے تینجی نکالی اور خون آلود تینجی ہے پہلے اس کا اوپری ہونٹ کاٹ دیا ، بے ہوش مسکان جنبش تک نبیس کرسکی۔

پھر نجلا ہونت کاٹ دیا۔ بھل بھل خون کا فوارہ لکلا،خون آلود ہونٹ، جو مسکان کے خوبصورتی کا حصہ تھے،اب اس سے جدا پڑے تھے، بنا ہونٹوں کے اس کے دانت صاف نظر آرہے تھے۔

"اب میں دیکھتی ہوں ، بنا ہونٹوں کے اس چڑیل کوسلمان کیسے اپنا تا ہے۔"

کنول نے سر جھٹکا اور مسکان کے کئے بھٹے ہونٹ اٹھا کرڈسٹ بن میں بھینک دیئے۔

وہاں پر ایک سفید رنگ کا کاغذ پڑا تھا۔ جوعموماً پر نٹر بیں استعال ہوتا ہے۔ جے ڈبل اے کاغذ کہتے ہیں۔ کنول نے وہ کاغذا تھا یا اور دستانہ ہاتھ سے اتار کر مسکان کے جمتے خون میں اپنی انگی ڈبودی۔ اس نے سفید کاغذ پر اپنی انگی ہے "دمسکراہٹ"

Dar Digest 208 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

لکھااوروہ بھی مسکان کےخون سے،اب میسکرانہیں سکے

پھراس نے دستانہ پہنا اورخوثی خوشی مسکان کے کھرے نکل آئی۔ وہ مین گیٹ سے نکلی، تب تک وہ بوسیدہ ماسک بیک بیس ساچکا تھا، دستانے بھی بیک بیس

کلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کنول اپنی گاڑی میں لیکھی اور چکی گئی۔15 منٹ میں اس نے سکان کی سب ے خوب صورت چیز اس سے چھین کی تھی۔ اور مسکان اس ظالم چورکو پیجان بھی نہ تکی۔

سلمان كاول برى طرح كعبرائے لگا، يورے وجود میں عجیب بے چین کرویے والی اہریں می دوڑتے لکیس، کھ برا ہونے کا احساس اس کے دل میں جاگا، وہ جو آ دھے تھنٹے بعد جانے والا تھا،فورآاٹھا،اور گاڑی کی طرف دوڑا، بجیب انہوئی ہونے کا احساس اے بے کل کررہا تھا۔ گاڑی تیزرفآری سے سڑک پر جیسے اڑر ہی تھی۔وہ للك جھيكتے ہى سكان كے ياس بي جانا جا بتا تھا۔ آوھے کھنٹے کا راستہ سلمان نے پندرہ منٹ میں طے کیا، گاڑی ے اتر ا، دوڑ تا ہوا مسکان کے کھر کے اندر داخل ہوا۔

خوتی منظراس کا ول وہلانے کے لئے کافی تھا۔ مسكان كواس حالت زاربيس ديكي كراس كاول رور بإنقابه اس کا چېره خون ميس تر بتر هو چکا تھا۔منه خون سے بھرا تھا، سلمان نے اسے بانہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالاء كادى كارخ قريى بزياسان كالرف تقار

مسكان كى والده اور بھائى كواطلاع دى جا چكى تھى، پولیس بھی تفتیش کے لئے آ چکی تھی،سلمان نے اینابیان دے دیا تھا۔ مسکان بے ہوش تھی۔ حتی بیان مسکان ہی د ہے سکتی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی صحت یالی کی بوری کوشش كردب تقى بوليس اس معاطى مين الوث مو يكي تقى\_ مسكان كابهائي بهت غصے بيس تفاراس محض كو ہر قیت پرجیل کی سلاخوں کے پیچےد کھنا جا ہتا تھا۔ مسكان كوچھ كھنے كے بعد موش آيا۔اس كالورچمرہ

سفید پٹیوں میں لیٹا ہوا تھا، مسکان کے ہونٹ گہرائی میں حاكركافي مح تنه اس لئة في الحال وه بول نبيس عتى

ہوش میں آئے کے بعدوہ نا مجھی سے خود کود سکھنے کلی، سلمان ،ایاز اوراس کی والدہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ جہاں بیہ واقعہ ہوا تھا پولیس وہاں تفتیش کررہی تعى ان كوخون كالها مواايك سفيد كاغذ ملا ،جس يرخون ے"مسراہٹ" لکھاتھا۔

تین دن بعدمسکان پیوں کی قیدے آزاد ہوئی۔ بیدن مسکان نے نہایت ہی اذبت میں مبتلا ہوکر گزارے تھے، ایک منظراے رات بحرسونے تبیں دیتا تھا، دستانے میں ملبوس ہاتھ، بدہیت ماسک کے بیجھے چھیا چرہ بار بار اس کی نظروں میں آ جاتا، جب بھی مسکان آ عصیں بند کرنی، وه یبی سوچتی رہتی شایداس کی خوب صورتی ، اس نامعلوم تحص نے چھین کی ہے۔ یقینا میراچرہ اس کئے چھپایا گیاہے کہ مجھ پرتیزاب پھینک دیا گیاہے۔

بولیس نے بیان لے لیا۔ مسکان کواس ون آئینہ وكهايا كيامياك تلخ حقيقت تقى اس جهيايانيس جاسكتاتها آئينے ميں خود كود كي كرمكان چھوٹ كھوٹ كر

''میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔جواس ظالم انسان نے میرے ساتھ بیمل کیا۔" سلمان نے سکان کے باتها تنيز كرتوزديا

"مسكان اب ثم تب تك آئينه تبين ديكھو گي، جب تك مين سب يحقيك بين كرويتا-"

"اب چھ بھی تھیک ہیں ہوسکے گا،میری خوب صورتی کاراز،میری مسرابث چین لی تی ہے۔ میں ایک مصحكه خيز بن تى مول-"

"ميرايقين كرو، مين سب تفيك كردون كا\_بس ي محدن اور مهيس اس اذيت كوسهنا موكا\_"

مسكان كى والده جائے ثماز بجھائے اس محض كو بد دعائیں دے رہی تھیں۔جس نے ان کی بیٹی کا پی حال كيا تقاب

Dar Digest 209 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

☆.....☆

کول کوتیسرے دن سلمان نے فون کر کے سب کچھ بتادیا تھا۔ کول نے سلمان سے بے صبری سے پوچھا۔"ابتم کیا کرو مے؟ مسکان کی مسکراہٹ تہیں پہندھی ،اب وہی نہیں رہی۔"

''کنول میں مسکان کا علاج کراؤں گا،اے نکج منجدھار میں چھوڑتو نہیں سکتا۔''

"سلمان تم بنا ہونؤں کے اسے کیسے قبول کروگے، مجھے تو س کر وخشت ہورہی ہے، اگر کوئی تم دونوں کوساتھ دیکھے گا تو.....!"

"بيتم كيا كهدرى مو، مين جابتا مول، مين پريشان مول تم ميراساتهدد-"

"میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ہم سکان کوچھوڑ دو! بیاس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، کہ وہ اس کا علاج کرائیں۔"

"میں اے نہیں چھوڑ سکتا۔وہ جھے بنا ہونٹوں کے می تبول ہے۔"

"سلمان!اس وقت تم موش مین نبیس مو، بعد میں بات کرتے ہیں۔" کنول ہولی۔

"أب تو ہوش میں آیا ہوں، سوچو، اگرتمہار ب ساتھ کوئی ایسا کرتا، اور تمہارا ہونے والاسکیتر، تہہیں چھوڑ ویتا، تو تم ہونٹوں کے کٹ جانے پراتناغم زدہ نہیں ہوتی، جتنا اپنے منگیتر کی بے وفائی کاغم کرتیں، تہہیں پہتہ ہے! مسکان کو نے ہونٹ ل جا کیں مے!"

"کک ..... کیے!" کنول مکلائی۔ اس کادل مسوس کررہ گیا۔سلمان نے اسے لاجواب کردیا تھا۔کنول محبت کی یہ بازی بھی ہار چکی تھی۔

"سائنس نے بہت ترقی کرلی ہے۔ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر ادریس نے مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ مسکان کو پلاسٹک سرجری کے بعد نئے ہونٹ لگ سکتے میں اوروہ بھی بہت حسین اور شاواب " میں اوروہ بھی بہت حسین اور شاواب "

"مسكان ببلے سے زيادہ خوب صورت انداز ميں

ے ٹور

مسکرائے گی۔''اور کنول نے کال کاٹ دی۔ کنول ہاری بھی ایسے تھی کہ اس کا دل اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ای رات اس نے پاکستان چھوڑ دیا، حالانکہ وہ دنیا چھوڑ دینے کاارادہ کئے ہوئے تھی۔

پولیس ٹاکام رہی، نامعلوم ملزم کو ڈھونڈا نہیں جاسکا، مسکان کے ہونٹ اگریے گہرائی میں کائے جانچکے تھے گرڈاکٹر اور لیس نے پوری کوشش سے پلاسٹک سرجری کرکے اسے نئے ہونٹ وے دیتے تھے۔

سکان اورسلمان کی شادی دهوم دهام سے ہوگئی۔سلمان کو کنول کے یوں چلے جانے سے کوئی پرواہ نہیں تھی ، وہ اپنی مسکان کے قریب بیٹھا ہواسوج ریا تھا۔

بہت قریبی دوست اور اپنے ہمیں لاعلمی میں بہت بڑے نقصان سے دو چار کردیتے ہیں۔ جیسے کنول نے مسکان کے ہونٹ کاٹ کر مجھے دکھ پہنچایا۔ خیر میں نے اسے معاف کردیا۔ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔"

سلمان نے جب سفید کاغذ پرخون سے کھا ہوا
مسکراہ دیکھا تو اسے فوراً پہتہ چل چکا تھا کہ یہ کھائی
کنول کی ہے۔ وہ اور کنول جب بھی ساحل سمندر پر
جاتے ، کنول ہمیشہ ساحل کی ریت پر اپنا اور اس کا نام
انگل سے لکھ دیتی ، اور سمندری اہریں چوم چوم کراسے
مٹاویتیں ، وہ کنول کی لکھائی کیے پہلی نظر میں پیچان نہ
لیتا۔ اسے پہتھا کہ کنول اسے چاہتی ہے ، کنول نے کوئی
قبل نہیں کیا تھا گراس کا جرم بہت بڑا تھا ، پھر بھی سلمان
فبل نہیں کیا تھا گراس کا جرم بہت بڑا تھا ، پھر بھی سلمان
نے اسے شرمندہ ہونے سے بچالیا۔ بیاس کا کنول پر
ایک بہت بڑا احسان تھا۔

"کیاسوچ رہے ہو۔" مسکان مسکرا کر ہولی۔
"" کہی کہ تمہاری مسکرا ہث پہلے سے زیادہ
خوب صورت ہوگئ ہے۔" سلمان بولا اور مسکان کو
بانہوں میں بحرلیا۔

.

Dar Digest 210 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



## حدبندي

## ساجده راجا- مندوال سركودها

دو دوست ایك میدان سے گزر رهے تھے كه اچانك دونوں میں سے ایك غائب هوگیا۔ اس كي فلك شگاف چیخ سنائي دینے لگي۔ مگر اچنبھے کی بات یہ تھی که وہ خود موجود نھیں تھا، وہ گیا تو کهاں گیا۔

# انہونی اور حقیقت کو جملانا اکثر زندگی کوعذاب سے دوجار کردیتی ہے۔اس کا ثبوت کہانی میں ہے

بات سے بے نیاز چلی جارہی تھیں،ان کا بچین ابھی ان بالوں ہے مبراتھا، انہیں بس وہ کچ آم ہی جاہتے تھے جنہیں وہ ہرروز للجائی نظروں سے دیکھتی تھیں لیکن کھر والوں کی پابندی کی وجہ ہے وہاں جانہ یا تیں۔ ورونوں کے محمر ورونوں کے محمر والے دو پہر کی نیند لے رہے تھے اور ان دونوں کو کھر ے تھنے کاموقع مل کیا۔

ان دونوں کی عمر بالتر تیب نواوروس سال تھی اور ال بنى دو پر ش ده دونوں كے آم ورنے جارى سى، آم كے درخت ان كے كرے كچے فاصلے يرتے اور ورمیان میں بالکل خالی میدان تھا جس کے بارے میں عجيب عجيب باتيل مشهور تعين ، اور ان درختو ل تك جانے كے لئے اس ميدان سے لازي كررنا يونا تا،اس لئے آم کے درختوں تک کوئی نہیں جاتا تھا،لیکن وہ دولوں ہر

Dar Digest 211 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM





Capled From

ک روتی ہوئی آ واز مسلسل آ رہی تھی۔ ""تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی .....؟" روتی وحشت زدہ ہوکر آس پاس دیکھنے گئی۔ "درانی مسلسل روتی کو بلا رہی تھی اس کی روتی ہوئی آ واز روتی کے اعصاب ہلا رہی تھی لیکن رانی اسے کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔

'' بجھے بچالوروی .....روی ....روی ''اورروی سراسیمه سی دوڑتی ہوئی دہاں سے بھاگ آئی اور گھر والے اس کی حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔سرخ وحشت زوہ چہرہ اور پھولا ہواسانس اورسب سے خوفناک وہ چیز جس نے گھر والوں کو جیران کر دیا وہ روی کے سفید بال تھے....اس کا ساراس کمل طور پرسفید ہو چکا تھا جبکہ وہ محض دس سال کی تھی اور پندرہ منٹ پہلے تک اس کے بال سیاہ تھے، گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہوگئی۔

اور جب اہے ہوش آیا تو سب گھر والے سراہمہ سے اس کے گردموجود تتے اور گھر والوں کے پوچھنے پراس نے روتے ہوئے ساراواقعہ ان کے گوش گزار کردیا۔ وہ سب رانی کے گھر دوڑے تا کہ ان کومطلع

وہ سب رای کے تھر دوڑے کا کہ ان تو سی کرسکیں۔ رانی کی ماں اور باقی گھر والے نگے پاؤں میدان کی طرف دوڑے لیکن وہاں خالی میدان ان کا منہ چڑار ہاتھا۔

''اماں ۔۔۔۔۔ اماں ۔۔۔۔۔ مجھے نکالو یہاں سے مجھے بچالو۔''ران کی اعصاب شکن جھنجھوڑتی آ واڑنے سب کوہلا دیا۔

"تو کہاں ہے میری رانی ..... مجھے بتا ..... رانی کی ماں نے چلاتے ہوئے دکھ بھرے کہ میں کہا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا بس۔" اماں مجھے بچالو۔" کی آوازیں ان کا دل کرزائی رہیں۔

پورا دن اور رات گزرگی کیکن کوئی سراغ نه ملاء کی عامل آئے لیکن وہ بھی کچھ معلوم نہ کرسکے، چونکہ آ واز زیر زمین سے آ رہی تھی، اس لئے وہ زمین بھی کھودی گئی بہت گہرائی تک کیکن ندارو.....رانی کی آ واز اگرچہ دھیمی ہوگئی تھی کیکن و تفے و تفے سے آ رہی تھی۔ بوے بوے کچے آم لیکے دیکے کران کی آنکھوں میں چک آگی اور منہ میں پانی بنک مرچ لگا کر کچے آم کھانے کا اپنائی مزہ تھا اور اسی مزے کو پانے کے لئے وہ گھر والوں کی پابندی کے باوجود گھرسے نکل آئیں۔ ''جلدی چلورانی ۔جلدی تو ٹر کے پھروالیں بھی آٹا ہے۔'' رانی جوابے نام کی طرح بالکل رانیوں جیسی تھی تیز تیز قدم اٹھانے گئی۔

'' تیرے پاس نمک تو موجود ہے ناں؟'' رانی نے تقد بی کے لئے روی سے پوچھا تو اس نے اثبات اور جوش ہے گردن ہلا دی۔

" بالكل اور شمك ميس زياده سرخ مرچيس بهى ۋال دى بين \_"

''واه …… آج تو مزه آجائے گا۔ میرے منہ میں تو ابھی سے پائی آگیا۔'' رائی نے خوشی سے چہلتے ہوئے کہا اور وہ دونوں تیز قدموں سے میدان میں چلنے لگیس۔ گرم لواور تیز دھوپ ان کا چرہ جلائے دے رہی تھی اور پسینہ بہہ بہہ کران کے کپڑے بھگورہا تھا لیکن انہیں بھلا اس کی پرواہ کبھی وہ تو بس جلدی سے کیچے آم تو ٹر کرو ہیں بیٹھ کر کھا نا چاہتی تھیں تا کہ گھر والوں کو ان کی خفیہ کارروائی کاعلم نہ ہو سکے۔

ورخت کے پاس پہنے کررانی جلدی سے اوپر چڑھ گی اور کچے آم تو ڈکر پنچ چینئے لگی،روحی نے جلدی سے انہیں اکھا کرنے لگی۔

''بس کررانی کافی ہیں .....''رانی نیچآ گی اور پھروہ دونوں مزے ہے آم کھانے لگیں اور جب پیٹ بھر گیا تو واپسی کے لئے قدم بڑھادیئے۔

"دروحی .....روحی \_" رانی کی تیز آ واز پرروحی نے مڑ کر دیکھا اور دھک سے رہ گئے۔ رانی کہیں بھی موجودنیں تھی۔

رانی.....تم کہاں ہو.....؟" روحی نے خوف زوہ آ داز میں پوچھا۔ کیونکہ دور تک سوائے خالی میدان کے کچھند تھا۔

"روحی، خدا کے لئے جھے بچالو، روحی "رانی

Dar Digest 212 Janu WWW PAKSOCIETY.COM

### يياله

ایک دفعه کمی دعوت میں کسی امیر خاتون كابيرول كابار چورى بوكيا-اس في ميزبان سے شکایت کی ، میزبان نے اعلان کروادیا كدان محر مدكا ميرول والابار چورى موكيا ب اورہم ایک پیالہ بوی میز پرر کھ دیتے ہیں اور جس صاحب کوملا ہواس پیا لے میں رکھ دے، اور لائٹ آ ف کردی تا کہ کوئی و یکھے نہ اور لائت آف کردی گئی۔تھوڑی دیر بعد جب روشیٰ کی گئی تو میزیر سے بیالہ بھی عائب تھا۔ (انتخاب: محمراسحاق الجم-كنكن يور)

بمری بالکل سفید ہو چکی تھی جبکہ'' ابا ابا'' کی آ وازیں سلآربي سي

"اكرم .....اكرم بيغيتم كدهر بو .....؟" كيكن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا بس۔" ابا مجھے بحالو-" کی تراراس کے دل کورزاد یی تھیں۔

کھے ون پہلے ہونے والا رائی کا واقعہ اس کی تگاہوں میں کھوم کیا اور اس کا ول خشک سے کی ماند

کانپ گیا۔ ''دنہیں ایسانہیں ہوسکتا۔ میراا کرم غائب نہیں موسكا\_

كيكن جوہونا تھاوہ ہو چكا تھااس كا اكلوتالا ڈلا بيٹا اس کے سامنے غائب ہو گیا اوروہ پھے بھی نہ کریایا ،سب کواس دل دوز واقعے کی خبر ہوگئی اور اکرم کی تلاش زور و شورے جاری ہوگئ کیکن اکرم کونہ ملنا تھا نہ ملا ، تھک ہار کر سب چیکے ہورہے، وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے لیکن بکری کے بال بھی روحی کی طرح سفید ہونا ان کوجیران کر گیا۔ اکرم کے باپ کو پہتہ بھی نہ چلا تھا کہ اکرم کب اس

ون پر دن گزرتے گئے، پیرواقعہ بہت پھیلا، بہت سے لوگوں نے رائی کا سراغ لگانے کی کوشش کی کیکن سب نا کام رہے۔نہ جانے رانی کوز مین کھائی کہ آسان نکل میااور پھرسب کی توجهاس سے ہٹ کئے۔رانی ک آ وازاب آناختم ہو چکی تھی اور لوگ بھی کب تک وہاں رہتے ، تلاش کا ہرحربہ ناکام ہوگیا تھیا اس لئے سب نے جب سادھ لی، بس رانی کی ماں بی تھی جے مرسیس آرہا تها وه هر وقت ای جگه موجود رای اور رانی رانی بیارتی رہتی .....! یقیناً وہ پاگل ہو پیکی تھی....! یا ہونے والی تھی۔ ☆.....☆

ا كرم كى عمر تو سال تھى اس نے بہانہ بناكر اسکول سے چھٹی کی اوراب اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں کی طرف جار ہاتھا، ساتھ میں باتیں کرکے باپ کا ول تجفى بهلار بانقابه

اكلوتا تقاسوخوب لا ڈلا تھا ادر تھى تھى اس لا ڈ كا بهت الجفي طرح فائده اللها تا تقاران كے ایک ہاتھ میں اس کی پیاری بحری کی ری بھی تھی وہ اپنی اس بھورے رنگ کی بکری ہے بہت پیار کرتا تھا اور اسکول کے علاوہ ہروفت اے اپنے ساتھ چیکائے رکھتا بلکہ بکری بھی اس ہے بہت مانوس تھی جب تک وہ اسکول سے نہ آتا، میں میں کرتی رہتی اور جب اسے اکرم نظر آتا وہ میں میں كرك كمرسريرا فاليتي إوراكرم كاطرف ليتي-سب ا كرم كے ساتھاس كى دابستى كا پيتہ تھا۔

اب بھی اینے باپ کے ساتھ باتیں بھارنے کے علاوہ وہ گاہے بگاہے بگری کے سریر ہاتھ چھیرر ہاتھا وہ بلکا سا منہنا کراپنی خوشی کا اظہار کرتی اس کے ساتھ - でででで

وہ میدان کے پاس بھنے تھے۔ اکرم کاباپ اس مے تھوڑ آ کے چل رہا تھا۔

"ابا ..... ابا" کی ایکار اور بکری کی زور کی منمناہٹ پراکرم کے باپ نے چونک کر پیچھے دیکھااور اس کی آ تکھیں جرت سے تھٹنے کے قریب ہولئیں۔ اكرم عائب تھا اور اس كى بجورے رنگ كى

Dar Digest 213 January 2015

WW.PAKSOCIETY.COM

خوف محسوس ہونے لگتا۔

اک عامل نے اس دوران دعویٰ کیا کہ وہ ایسا عمل كرے كا كداس جكدكى يراسراريت كل جائے كى اور جو چھ جھی ہوگاوہ سامنے آجائے گا۔

لوگول کے خوفز دہ دلوں کو کسی حد تک چین آ سیا۔ کیکن پھر بھی وہ خوفز دہ سے تھے خوف اتنی آ سالی سے كبال بيجيا چھوڑتا بى .....؟؟؟ بالكل اى طرح جيسے انسان کے کئے گئے گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔لاکھ معافیاں ماتکی جائیں ان گناہوں کا عکس ذہن کے پردے پر موجود رہتا ہے ہم لا کھ بھولنا جا ہیں لیکن گناہ اہے مالک کوئیں بھولتے وہ کی نہ کی صورت اپنے مالک تك ين جاتے بيں بالكل اى طرح جب خوف ول ميں ینج گاڑھ کر بیٹھ جاتا ہے وا سانی سے پیچھا ہیں چھوڑتا۔ ایسا بی حال اس علاقے کے لوگوں کا تھا اس عامل کے دعوے کے بعد وہ کی حد تک ناریل ہو پائے تنصے ورنہ کسی انہونی کا خطرہ ہر وفت دل دھڑ کا تا ر ہتا.....!!!اور پھراس عامل کا دعویٰ کسی حد تک سجا تکلا۔ بورے تین دن اس نے کوئی عمل پڑھا تھا اور جب

محى حدتك اساس جكدك اسرار كاية چلاتواس كى رنكت بلدى كى طرح يىلى موكى جيسے كى نے يكدم اس كاساراخون نچوڑلیا ہو۔اس کاجسم کانب رہاتھا بالکل سی خشک ہے کی ما ننداوراس کی بیرحالت و میچر کرلوگ عش کھانے کے قریب ہو گئے۔اور بہت دیر بعد جا کرعامل کی حالت کھے بہتر ہوئی تواس في ورت ورت صرف اتنابتايا

"وه دونول يج والبس آجائيں كے اگروه واقعی يح ہوئے تو ....؟" کی کو عال کی بات کی مجھ نہ T & ..... 60 16 0 1 4-

" ہاں میرے بعد اتنا کرنا کہ اس جگہ کے گرد ایک مضبوط حد بندی قائم کردینا ورنداس جگه کا دائره تحليت تحيل يور علاق يرميط موجائ كااور بمركوني مجى تبين يج كا اوراب مين بحى تبين بجول كاليونكهاس جكه كااسرار مجه يركل چكا ہاورجس يراس جكه كا بعيد كل جائے پھروہ اس جگہ کا ملین بن جاتا ہے یا بنے پرمجبور

ميدان كى حدود يين داخل مواور نه ده اسے ضرور روكتا\_ رانی کی طرح اس کی آوازیں بھی سنائی ویتی رہیں اور مدھم ہوتے ہوئے غائب ہولئیں۔ پورے علاقے میں خوف اینے پنج گا از کر بیٹھ گیا جیسے وہ علاقہ اس کی ملکیت ہو۔ دہشت اس علاقے میں یوں راج كرنے لكى جيسے وہاں انسانوں كا بسيرا ہى نەپيو۔خاموشى نے آ وازوں کو شکست دے دی کو بیاوہ لوگ بھی بولے ى نە بول اور يىنى تۇ جىسے صديال بىت كى تھيں، عجيب خوف وہراس نے اس علاقے کوائی لیب میں لیا ہوا تھا لوگ ڈرے ڈرے سیم رہے لگے، کھروں سے باہر جانا مم ہوتااوراس میدان کے پاس توبالکل خمر۔

بچوں کوخوفنا کے کہانیاں سنا کریوں ڈرا گیا کہوہ اس میدان کا نام سنتے ہی کا بینے لکتے اور بیان کے لئے تھیک بھی تھا۔ جیرت کی بات پیھی کہ دونوں غائب ہونے والے بچول کی عمریں تو سال تھیں اور ان کے ساتھ موجود جاندار کے بال سفید ہوگئے، جاہے وہ جا تدارانسان مول يأجانور

بہت سے عامل آئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہواان كاعمل ايك حدے آ مے تہيں بوھتا تھا صرف اندھيرا ہی اندھرانظرآ تا تھا۔ کالےعلم والے بھی آئے بہت سے توڑ کئے۔ بہت سے چلے کائے۔ بہت ی بھیٹیں دیں ، کیکن سوائے اندھیرے کے پچھ نظر نہ آیا۔ وہ مایوس لوث محتے ، سب کومبر آ میا سوائے ان بچول کے والدین کے۔ وہ تو جیسے میدان کے یاس ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے اور اس جگہ کو تکتے رہتے جہاں ان كے بيج غائب ہوئے تھے۔

اوراس دوران انہوں نے ایک بات توث کی کہ ہر دات ورجنوں کے حساب سے تھیاں اس جگہ بعنبصناتي ربتين ليكن وه مكهيال جسامت ميس عام مكهيول سے بہت یوی تھیں اور ان کی آ واز کا نول کے بردے پیاڑتی معلوم ہوتی تھی۔دن کوان کا نام ونشان بھی نہ ہوتالیکن آ دھی رات کووہ نہ جانے کہاں ہے آ ن موجود ہوتیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ ان کو دیکھ کر

Dar Digest 214 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

## اقوال

کوشش کرو کہ آپ دنیا میں رہو دنیا آپ میں نہ رہے کیونکہ جب تک کشتی پانی میں ہوتی ہے تو خوب تیرتی ہے لیکن جب یانی کشتی میں آجاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔(حضرت علی)

(انتخاب:اليس حبيب خان-كراجي

عجیب بدہیئت سابنارہی تھیں۔ حتیٰ کدان کے والدین بھی فھٹک گئے لیکن پھران کے والدین لیک کر بے قراری سے ان تک گئے اور زور زور سے روتے ہوئے ان کواپنے ساتھ لیٹالیالیکن وہ دونوں ہے س وحرکت کھڑے رہے اور منہ سے پچھ نہ ہو لے ، ان کو گھر لے جایا گیا کھانا پیش کیا، وہ سارے کام کی رو ہوئے کی مانزکرتے رہے۔

سین ان کی خاموشی نہ ٹوئی ان کے بوڑھے چہرے سب کے دل میں خوف بھرتے رہے سیکن ان دونوں کوکسی بات سے غرض نہھی۔

پھرای دن لوگوں نے عامل کی بتائی ہوئی جگہ پر دیوار تغییر کرکے ایک حد بندی قائم کردی اور خاصی حد تک مطمئن ہو گئے لیکن جب جب وہ رانی اور اکرم کو دیکھتے ان کاخوف پھرسے عود کرآجا تا .....!!

وقت گرتار ہا اور پھرا کیالیہ نویں شب گزرگئی۔ صبح کے دفت لوگوں نے دیکھا تو رائی اورا کرم دونوں اپنی اپی جگہرا کھ کے ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے۔ ایسا کیوں ہوا، بیا یک راز ہی رہاجس نے لوگوں کوجیران کر کے رکھ دیا تھا۔ پھراس حد بندی کی وجہ سے کوئی بھی غائب نہ ہوا۔ کردیاجا تا ہے اور میں بھی مجبور کردیا گیا ہوں اور اگریں نے آپ کواس جگہ کا بھید بتاویا تو پھرتم سب کواس جگہ کا مکین ہونا پڑے گا اور اس جگہ کا مکین ہونے سے بہتر ہے انسان خود کئی کرلے اور موت کو محلے لگالے ۔۔۔۔۔''

پھروہ عامل اٹھااوراس جگہ کے گردنشانی لگائی۔
''اس جگہ حد بندی کرنا بالکل نہ بھولٹا ایک مضبوط دیوار
اس کا عمدہ خل ہے۔ دیکھو آج ہی سے حد بندی کردوجو
متمہیں کل کے نقصان سے بچائے گی۔ میری بات کو
بھولٹا مت کیونکہ بیہ بات نظر انداز کرنے کے بالکل
قابل نہیں کیونکہ جو کچھ میں جان چکا ہوں اگر تہہیں معلوم
ہوجائے تو ایک لیحہ بھی اس جگہ نہ رکو۔ نورا عمل کرواور
دیوار بنانے کا کام ابھی سے شروع کردو۔''

کے تاکہ ضرورت کا سامان دیوار بنانے کے لئے گئے تاکہ ضرورت کا سامان دیوار بنانے کے لئے لاسکیس۔ان کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک دل لرزا دینے والی بات ہوئی۔

جس جگہ وہ عامل کھڑا تھا وہاں سے ہلکا سا دھواں اٹھااور عامل کواپئ لپیٹ میں لےلیااور پھرلوگوں نے جومنظر دیکھاوہ نہایت دہشت زدہ کردینے والاتھا۔ عامل کا قد چھوٹا ہوتے ہوتے ایک بالکل نو سال کے بچے کے برابر ہوگیا۔اور پھراس کے منہ سے دلدوزنگلتی چیخوں نے سب کوسا کت وجامد کردیا۔

اور پھرعامل بھی اکرم اور دانی کی طرح عائب ہوگیا۔ لیکن اس کی چینیں مسلسل سنائی دیتی رہیں اور پہلے والے واقعے کی طرح مرهم ہوتے ہوتے عائب ہوگئیں .....!! اور پھر ایک اور ولدوز واقعہ پیش آیا جس نے

مب کے ساکت وجود میں حرکت بحردی۔ سب کے ساکت وجود میں حرکت بحردی۔

کچھ عرصہ پہلے غائب ہونے والے اکرم اور رانی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کیکن کس حالت میں .....؟

ان کے جم تو نوسالہ بچے جیسے تھے لیکن ان کا چہرہ ۔۔۔۔؟ اوہ خدایا ۔۔۔۔۔ ان کا چہرہ کسی نوے سالہ پوڑھوں جیسا تھا سفید بال ، سفید بھنویں جو کہ ان کو



# قلبى اذبيت

#### نور تركاوش-سركودها

اکثر احکام خداوندی سے چشم پوشی، بے رحمی، سفاکی اور سنگدلی انسان کا عبرت کا نشان بناکر حقارت کا مجسمه بنادیتی هے اور کوئی تصور بھی نهیں کرسکتا که اس کے ساتھ ایسا بھی هوسکتا هے کهانی پڑھ کر تو دیکھیں۔

عقل وشعور کوجیرت میں ڈالتی اور حقیقت ہے روشناس کراتی دل کوچھوتی رو دا د

شف سنک اس وقت اپنی زمینوں میں کام
کررہاتھا۔ جب اسے دورسے ہی ایک تنگ ہی
پگڈنڈی پہالیک نوجوان اپنی طرف آتادکھائی دیا۔ اتن
پیٹی دھوپ میں وہ پہم تیز تیز قدم اٹھا تاای کی ست
پیٹی دھوپ میں وہ پیم تیز تیز قدم اٹھا تاای کی ست
پیٹی دھوپ میں وہ پیم تیز تیز قدم اٹھا تاای کی ست
پیٹی دھوپ میں ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں
جھوڑ ااور قریب ہی ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں
جاکر کھڑا ہوگیا۔ گراس کی نگاہیں برستورای نوجوان
پرمرکوزر ہیں۔ دوسری طرف اس نوجوان کی نگاہیں ہی

ادھردوسری طرف اس کی پنٹی دو پہر کا کھاٹا لیے آن وارد ہوئی۔

"ابی کی بات ہے بہت پریشان دکھائی دے
دہ ہو،کوئی پریشانی ٹوٹ پڑی ہے کیا۔۔۔۔؟"اس
نے آتے ساتھ بی اس سے پوچھااور پھراس کی نظروں
کے نتا قب میں دیکھتے ہوئے بولی۔"ابی کون ہے یہ
کیاکوئی دوروورکا برادری کا چھوکراہے جے استے
لگاوٹ کے ساتھ دیکھے چلے جارہے ہو؟"

ساتھ لائی دری اس نے زمین پر بچھادی اور چیکر میں رکھی ایک میلے کچلے کپڑے میں لیٹی روٹیاں نکال کرسامنے رکھیں سالن ایک چھوٹے سے برتن

میں رکھاہواتھا۔وہ بھی اس نے رکھااور براجمان ہوگئ مگر جب شکر براجمان نہ ہوااوراس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔تو غصے سے پھنکارائشی۔

"ائی ایسائیمی کونسا خاص ہے بیاونڈ اکہ میری بات کا جواب تک دینے کی توفیق نہیں ہور ہی۔" اب کی بارشکرنے اس کی ست گردن تھمائی اور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ویکھی نہیں کوئی راہ گیرہ۔ مگر جو بھی ہے میری طرف ہی آرہاہے یہاں کوئی آبادی وبادی توہے نہیں اوراہے گاؤں سے گزر کرسیدھااس طرف آرہاہے مطلب بیہوا کہاہے مجھ سے ہی کوئی کام ہے۔"

ان کی اتن ہاتوں کے درمیان وہ نوجوان ان کے قریب پہنچ چکاتھا۔ سکھے نین نقش کا مالک وہ نوجوان چنداں سانولے رنگ کا تھا۔ شاید کلین چنداں سانولے رنگ کا تھا۔ شاید کلین شیوکروا تا تھا گراب تھوڑی تھوڑی داڑھی مو نچھوں کے بال باہر جھا تک رہے سے۔ کشادہ پیشانی تھی اور ملکے نیلے رنگ کی آتکھیں۔ جن میں گہرانجس پایاجا تا تھا۔ وہ سیدھا شکر کے باس آیا اور آتے ساتھ دونوں کو ہاتھ جوڑ کر برنام کیا۔ شکر نے تو ٹہایت ہی خوش اخلاتی جوڑ کر برنام کیا۔ شکر نے تو ٹہایت ہی خوش اخلاتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پرنام کا جواب دیا جبکہ

Dar Digest 216 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



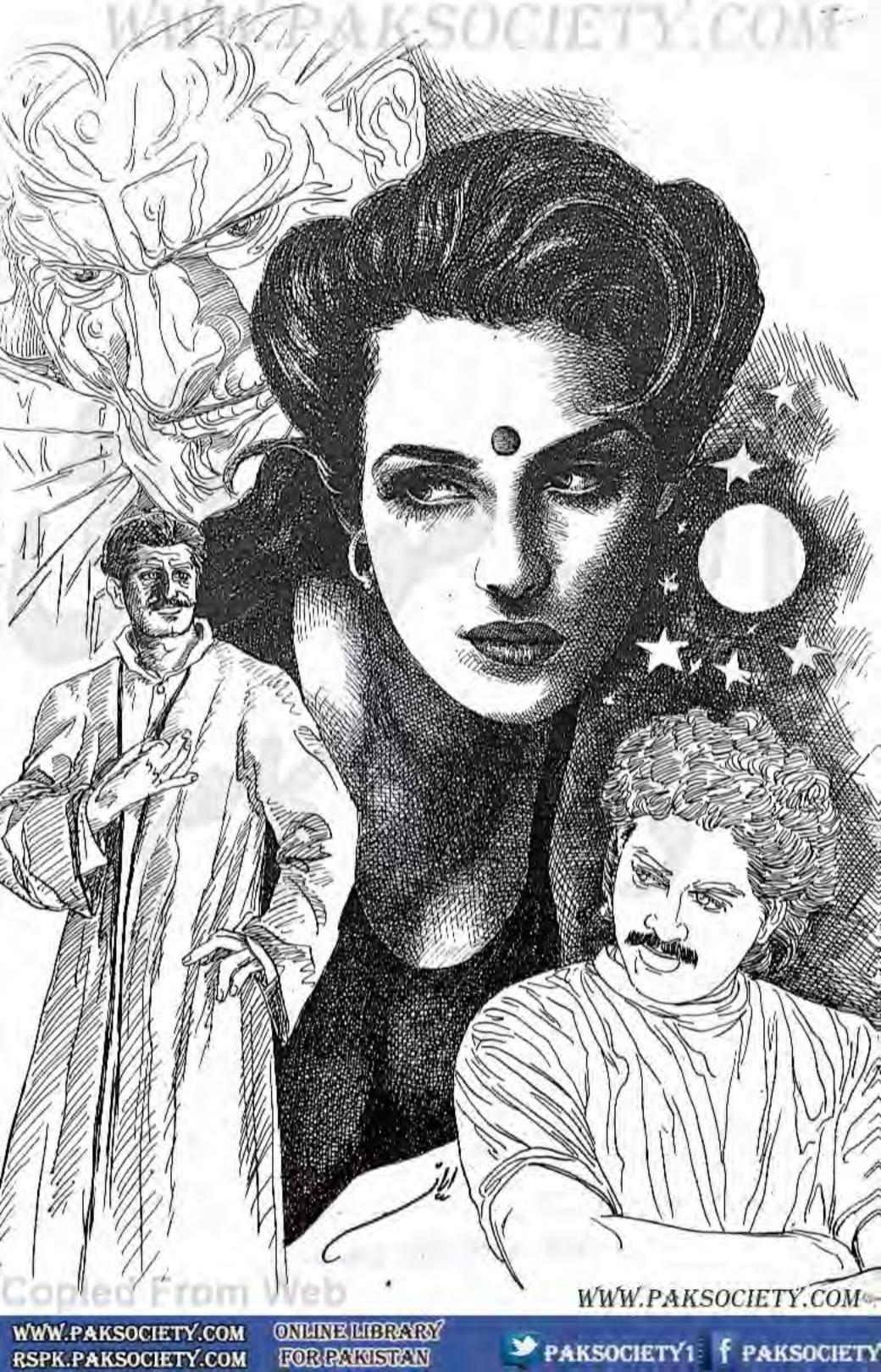

اس کی پتنی نے پیشانی پہسلوٹیس عیاں کرتے ہوئے چنداں نا گواری سے جواب دیا۔ دورجی مشہداؤ کور کھانا کھاؤ سلے۔۔۔۔۔ شکر ک

"اجی بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ پہلے ---- جن پنٹی نے براسامنہ بنا کرکہا۔

" بیشو پہلے کھانا کھاؤ کھر میں تم سے تمہارے یہاں آنے کی وجہ دریا دنت کروں گا۔۔۔۔ " شکر نے اس نو جوان کو بھی ساتھ بیشاتے ہوئے کہا۔ نواس کی پتنی کے کان کھڑے ہوگئے اور جیٹ ہے میں نو جوان کے آگے سے کھانا سرکالیا۔

" کیا کررئی ہو بھا گوان تو دیکے نہیں رہی کیا کہ
الی سکتی دھوپ میں یہ نوجوان ہمارے پاس
آیا ہے۔اور بھوک و پیاس سے اس کی بری حالت
ہے۔۔۔۔ شکر نے خالت محسوں کرتے ہوئے نہایت
ہی حقارت سے پنٹی کود کیکھتے ہوئے کہا۔

" بجھے اس سے کوئی سروکارٹیس کہ یہ کہاں سے
آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ بیں نے بس تنہارے لیے
کھانائیلا ہے بچھ سے اس گری بیں باربارتنہارے لیے
کھانائیس بنایا جاتا ہے کھانا بس تنہارے لیے ہے تم ہی
کھاؤ۔۔۔۔۔ " بینی کی اس بدتمیزی پراسے بہت غصہ
بھی آیا اور شرمساری بھی ہوئی۔ اس نے ایک بار پھراس
نوجوان کی طرف کھانارکھا گراس کی بینی نے
فوراً اٹھالیا۔

"ویکھیئے آپ لوگ فکرنہ کریں میں یہاں کھانے کے لیے نہیں آیا بس ایک ضروری کام تقااس کے لیے آیا ہوں۔۔۔۔' بالآخرنو جوان نے احمد حیات میکن کی کیفیت کو بھانیتے ہوئے خود ہی کہا۔

" بتاؤمیرے بچے تم کیے آئے ہو۔۔۔۔؟" شکرنے نہایت ہی الفت بھرے لہج میں اس سے یو چھا۔نو جوان نے دل ہی دل میں اس کےاس انداز گفتگو کو بہت سراہا۔

" میں نیک سے بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ میں نیکی اور بدی میں فرق جانے کامتمنی ہوں ۔ پھے دن پہلے میری ملاقات ایک سفیدریش مہاراج سے ہوئی۔ میں

نے اپنی اس خواہش کا ان کے سامنے اظہار کیا تو انہوں
نے بھے آپ کا بتایا کہ آپ ہی وہ انسان ہیں جو جھے
نیکی اور بدی میں فرق بتا سکتے ہیں۔ میں بہت دور سے
آیا ہوں مر مجھے ایس کسی بات کی کوئی چنائیس
ہوں ۔ ہیں آپ کھاتے چیتے گھرانے کا چشم و چرائ ہوں ۔ ہیں آپ میری راہنمائی فرمائیں اور جھے نیکی
اور بدی میں فرق بتائیں ۔ ۔ ۔ ' نوجوان کی بات س مرشکر کی پنی نے بھٹویں اچکا ئیں اور درطہ جرت میں
مبتلا ہوکراس نوجوان کی طرف دیکھا اور پھرنگا ہیں اپ

شکرنے نہایت توجہ سے اس کی بات تی اور ایک شنڈی اور کبی سانس فضا میں خارج کی۔ پھر گویا ہوا: " انسان حقیقتوں کود عکھتے ہوئے بھی جب

وہ انسان حقیقت کود کیستے ہوئے بھی جب حقیقت کوجھٹلا تا ہے تو سمجھوکہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری کے عوض آج ہم در بدر تھوکریں کھاتے بھررہ ہیں۔ میرے بچے! آج اگر تہمیں نیکی سے آشنائی ہوتی تو امیدوائن ہے کہتم میرے پاس نہ آتے لیکن اب جب تم آئی گئے ہوتو میں تہماری مدو ضرور کروں گا۔ مراس کے لیے تہمیں تھوڑی می وقت مدوضرور کروں گا۔ مراس کے لیے تہمیں تھوڑی می وقت اور برداشت کرنا پڑھے گا۔ '

اس کی بات سن کرنوجوان نے ناک سیٹرااورسوالیہ آتھوں سے اس کی جانب دیکھا۔
"کیسی دقت ۔۔۔۔؟" اس نے دھیھے سے لیج میں دریافت کیا۔" میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نیکی اور بدی کا فرق جاننے کی خاطر ہرشم کی تکالیف ومصائب سے دوجا رہونے کی خاطر ہرشم کی تکالیف ومصائب سے دوجا رہونے کے لیے تیار ہوں بس آپ میری داہنمائی فرمادیں۔"

"فورے تومیری بات غورے سنوری بات غورے سنوری بات غورے سنوری باتی مارکر بیٹھتے ہوئے کہا۔" یہاں سے سیدھاجنوب کی طرف چلناشروع کردو تھیک ایک محفظ بعدتم ایک دیہات میں باتی جاؤے۔ اس دیہات میں باتی جاؤے۔ اس دیہات کا شاکر بلرام ہے۔ اس کی شادی جاؤے۔ اس دیہات کا شاکر بلرام ہے۔ اس کی شادی

Dar Digest 218 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

كوعرصه درازبيت چكاہے مكراولا دجيسى نتمت سے محروم ہے۔ڈاکٹر، عیم، پندت ہرجکہ سے چیک اپ كرواچكا ب\_ كرب سوروه اب اس نعت س محروم ہاور یمی مجھتا ہے کہ اس کی تقذیر میں اولا دھیسی تعمت مبيس ب مرحقيقت بدب كداس كى قسمت بيس نهايت فرما تبردار اولا دلکھی ہے۔اس کواولا دیوں تبیس ہورہی

اس كى ايك خاص وجه اس کی محل نما حویلی سے مین گیٹ سے بالکل سامنے ایک جادو کی تھو پڑی وٹن ہے۔ جب تک اس کھورٹری کو وہاں ہے نکال کر گڑھا میں ڈالانہیں جائے گا۔اور جب تک جالیس دن تک اس حویلی میں غرباء كوكها تا نه كھلا يا جائے تب تك اس محص كواولا دند ہوگى تم جا و اوراے اس حقیقت سے آشنا کرو۔

جب وه ان باتول پريفين رڪھ گاتو ايشور ائے فرمانبردار بیزے نوازے گا۔ جیسے ہی وہ بچہ پیداہو۔ تم نے اس نے سے ملاقات کرنی ہے۔اس بے کے پاس و جرساری صلاحیتیں موجود ہوتی۔ تم تے اسے خاطب کر کے اس سے پی سوال کرنا ہے کہ میں نیکی اور بدی میں فرق جائے کامتمنی ہوں تہارے اس سوال کا جواب وہی دے گا۔اب تم ایشور کا نام لے کریہاں سے چلے جاؤ، یہت جلد مہیں تہارے سوال كاجواب ل جائے گا-"

فطر کی بات س کراس کی بنی کی جرت سے آ تھیں پھیل کئیں یمی نہیں اس نو جوان کی کیفیت بھی کھالیں ہی تھی۔ دونوں پھٹی کھٹی آ تھوں سے اس کی یا تیں من رہے تھے۔ توجوان نے مزید کھے کے سے بناایک بار پر کھڑا ہو کرتہایت ہی ادب واحر ام سے يرنام كيااور چلابنا۔اس كے وہال سے جاتے ساتھ بی جیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس کی پنتی نے اسے مخاطب كيا\_

الى أيك بات توبتاؤان سب باتول كاتم كوكي ينديم جانع موكدا كرتمهاري بالول مين جموث كاعضر مواتواس بي جارے كى تو تفاكر بلرام جان بى

لے لے گا۔جانتے تہیں کتنا ظالم قتم کاانسان ہے وہ ----؟"اس نے ایک نظر کیے کیے ڈک جرتے اس توجوان كود يكھتے ہوئے كہا۔

'' تم چپوژوان با توں کوایسی با تی*ں تبہاری عقل* میں آئے والی تبیں ہیں۔ میں نے کوئی جھوٹ کا مظاہرہ میں کیا۔ایثور جانیا ہے کہ میں نے جو پھی کہا ہے وہ سے ہور ایشور بھی بھی مجھے اس کی نظروں میں ا مرتے نہ دے گا۔۔۔۔ " شکر نے نوالاتو و کرمنہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

" مرحمیں کیے معلوم بیاب ۔۔۔۔؟"ای كى يتنى كى جيرت بيس ابھى تك كوئى كى واقع نە بولى تھى ۔وہ اجھی تک اپنے سوال پر ڈئی ہوئی تھی۔

" تم اس بات كوچهوڙ ويه بناؤتم نے اس نوجوان سے ایساروید کیوں اپنایا کیا تہمیں جیس معلوم کے مہمان ایشور کا بھیجا ہوا ہوتا ہے ۔" شکر ایک بار پھرنفرت مجرے انداز میں پتی کود مکھتے ہوئے بولا۔

"اجی میری بات س لو \_ جھے سے جیس ہونی سے مہمان نوازیاں۔اتی گرمی میں اپنے لیے پچھ پکا ناجان جو کھوں میں ڈالنا ہوتا ہے دوسروں کے لیے کیسے پکاؤں ایک بارخود بکاؤ تال اینے ان مہمانوں کے لیے تو ہوش مھانے آجائیں کے۔ساری مہمان توازی تکل جائے کی ہم لوگ کرتے ہی کیا ہوسارا ساراون تو ہمیں مجل خوارہونایر تا ہے۔خود تو مزے سے یکی بکائی کھا کے محور ے گدھے سب کھے تھے کے سوتے ہو۔ساراون كام كركر كے ميرے يورے جم ميں وروكي فيسيں اتفتى ہیں بھی یو جھا تک تبیں ۔۔۔۔ "اس کی بات سنتے ہی اس کی پنی نے ایک بار پھراپنا پرانا طرز عمل اپنایا تواب کی باراہے جی غصہ آھی

خوف کھاؤ۔ایک کھاناہی بکائی ہوتم اور کرنی ہی كيامو-كون سے بہاڑيں جوتو رئى موسارا\_ يہاں ایک دن ان کھیتوں میں کام کروعقل مھکانے لگ جائے کی تہاری۔ لے جاؤاتاہ کھانا مجھے تہیں كمانا\_\_\_\_ "اس نے ہاتھ میں پکڑانوالہ چکیر میں رکھی

Dar Digest 219 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ایک رونی کے اوپر پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
''ہاں ہاں تجی یات تو ہمیشہ کڑوی ہی لگتی ہے نہ
کھاؤیہ نہ کھاؤ بھاڑ بیں جاؤ۔۔۔۔'' او نچا او نجا اول
فول بکتی پننی کی یا تیس من اس کی آٹھیں نم آلود ہو کئیں
اور وہ بے ولی ہے چلتا ہوا اس کی کھیت کی طرف چل
پڑا۔جس میں وہ نوجوان کے آنے سے قبل کام
کررہاتھا۔

اے آتے ہوئے و کیھ لیا تھا۔ بلیو جینز اور ہاف وائٹ شرث والاشہری بابولگنا تھا۔اس لیے فوراً دوڑتا ہوااس کے پاس آیا۔ ''شہری بابو لگتے ہوتم۔۔۔۔؟''اس نے آتے ساتھ بوچھا۔''کس سے ملنا ہے۔؟''

و بیات میں است کے است کے است کی ملائے ۔۔۔۔۔'اس نے اس کی طرف دیکھنے کی میائے ہوئے کہا۔

وومكركس سليل مين \_\_\_\_؟ ويهاتى نے

ايك اورسوال داغا

" یہ میں انہیں ہی اپنی آمدی وجہ بناسکتا ہوں۔۔۔۔'اس نے اب پہلی باراس کی آمدی وجہ بناسکتا ہوں۔۔۔۔'اس نے اب پہلی باراس کی آمدی میں آمکھیں ڈال کرکہا تووہ دیہاتی تھوڑا انچکچایا۔

و پھر بھی کچھ پتہ تو چلے۔۔۔۔۔؟ "ویہاتی متواتر اپنی بات برقائم دائم تھا۔

" کیاتم میراپیام شاکر صاحب تک پہنچا گئے ہو۔ جھے ایک نہایت ہی ضروری کام کے سلسلے میں ان سے ملاقات کرنی ہے۔۔۔۔' جواب میں دیہاتی نے کچھ کہنے کی بجائے اسے وہیں انظار کرنے کا کہہ کرخود اندر چلا گیا۔جلد ہی اس کی واپسی ہوئی۔

" آیے تشریف لایے۔۔۔۔ "اس نے اندرسے بی اس کے سامنے ہوتے ہوئے کہا۔

جوابانو جوان اندرداخل ہوگیا۔وہ بہت احتیاط سے قدم رکھ رہا تھا۔ دیہاتی نے اس بات کو بہت قریب سے نوٹ کیا۔نو جوان یوں پھونک کرفدم رکھ رہا تھا۔گویا نے ہی کرفدم رکھ رہا تھا۔گویا نے ہم دبایا گیا ہوجس پر پاؤس دھرتے ہی اس کے پر نے اگر جا نیں گے۔دیہاتی نے ایک باراس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا ضرور گرمنہ سے بولا پھی ہیں۔

شایدوہ اس نوجوان سے چندال سہم گیاتھا۔ عموماً دیکھنے میں آیاہے کہ دیہاتی لوگ شہری لوگوں سے بہت بھیاتے ہوئے بہت بھیاتے ہوئے بہت بھیاتے ہیں۔ اکثر نوشہری لوگوں کے سامنے بات کربی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتی لوگ شہری زندگی میں خودکو تھیک سے ایڈ جسٹ نہیں کر پاتے ۔ان کی ای ای ایک بھیاجٹ کی وجہ سے ان کی بود پر بھی خربوزے والارنگ چڑھتاہے۔

" بی اس سائے والے کمرے میں شاکر صاحب
آپ کا انظار کردہے ہیں۔۔۔۔اس نوجوان نے اب
کی بار نہایت ہی شائنۃ اور مدھم لیجے میں کہا۔اس کے
اس انداز پروہ نوجوان زیر لب مسکر ایا اور اندر وافل
ہوگیا۔اندر کا منظر و کھے کر اسے جبرت ہوئی۔یہ سیٹنگ
روم تھا۔جے نہایت ہی فیتی سامان سے مزین
کیا گیا تھا۔شاید شاکر بلرام کوشہری طور طریقوں سے
آگا تی تھی۔اس نوجوان نے جبرت سے چہار سمت ایک
نگا تی شان وشوکت سے براجمان شاکر سے کرائیں جس
نگاہ دوڑائی تبھی اس کی نگا ہیں سامنے صوفے پر نہایت
نگاہ دوڑائی تبھی اس کی نگا ہیں سامنے صوفے پر نہایت
نگاہ دوڑائی تبھی اس کی نگا ہیں سامنے صوفے پر نہایت
کی نگا ہیں اس برمرکوز تھیں۔

Dar Digest 220 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



نوجوان نے آگے بڑھ کراس سے مصافحہ کیا ۔ مُشاکر نے زیرلب مسکراکراس کے برنام کاجواب دیا۔ کیا اس کے برنام کاجواب فی بیا۔ کین اس نوجوان نے دیکھا کہ بیہ مسکراہ ب ایس محلی جیسے ہونٹوں نے کرب کے انداز بیس کروٹ بدلی ہو۔ گفت وشنید سے قبل ہی ایک خوبرودوشیزہ ایک جگ بیس دودھ بیس کوئی شنڈا شربت ڈالے ایس جگ بیس دودھ بیس کوئی شنڈا شربت ڈالے کو تھاکا کے رکھ دیا تھا۔ بھوک و بیاس سے اس کو تھاکا کے رکھ دیا تھا۔ بھوک و بیاس سے اس کابراحال تھا۔ وہ ایک ساتھ تین گلاس شربت کے طلق بیس انڈیل گیا۔

ٹھا کر بگرام بدستوراسے دیکھ رہے تھے۔ پیٹھے اور شنڈے شربت کا پیٹ بیس جانا تھا کہ پچھ جان بیس اور شنڈے اس بھا کے میں جانا تھا کہ پچھ جان بیس جان آئی۔اس نے تعریفی نظروں سے شاکر کی طرف دیکھا۔وہ دوشیزہ برتن اٹھا کروہاں سے چلتی بی ۔تو شاکر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا مگرمنہ سے بولا پچھییں۔

نوجوان نے ایک گہری نگاہ تھا کر پرڈالی۔کشادہ چھاتی اور نہایت ہی خو برونین نقش کا وہ مالک تھا۔اس کی بردی بردی موجھیں اس کے چہرے کے رعب ود بدے اور جلال بیں مزید اضافہ کررہی تھیں۔اس نے چھوٹی ور بدی موجھوں کے داڑھی رکھی ہوگی سوگی سوگی ساوس میں موجھوں کھی واڑھی داڑھی موجھوں کے مطابق دے رہی تھی۔ داڑھی موجھوں کے مطابق دے رہی تھی۔

" بین بیال ایک نہایت ہی اہم کام سے
آیاہوں شاکر صاحب۔۔۔۔ اس نے تھوک نگلتے
ہوئے اب کی بار شاکر کوفاطب کرتے ہوئے
کہا۔" شایدآپ کومیری بات من کرتجس ہوگر یہ
حقیقت ہے جو میںآپ پرعیاں کرنے آیاہوں۔"
مقیقت ہے جو میںآپ پرعیاں کرنے آیاہوں۔"
ہو۔۔۔۔" شاکر نے بائیں ٹانگ اٹھاکروائیں
ٹانگ پردھرکراس جنبش دیتے ہوئے کہا۔

جلدایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جے و عیر ساری صلاحیتیں

ملیں گی۔۔۔' اس سے قبل کہ تو جوان مزید کچھ بولٹا شاکر کاچپرہ غصے سے لال پیلا ہوگیا اور اس نے کھاجائے والی آئکھوں سے تو جوان کودیکھا۔

"اگرمزید کچھ کہا تو تکہ ہوئی ایک کردوں اب مزید کچھ کیے سنے بغیریہاں سے چلتے بنو۔۔۔۔ شاکر بلرام نے تقریباً گرجتے ہوئے کہا۔ایک بارتواس کی بات من کراس توجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئ مگرجلد ہی اس نے ایسے حواس پرقابو پالیا۔

"اگرمیری کمنی بھی بات کے اندرجھوٹ ہوتو فورائے بھی پیشتر میراسر کاٹ کردیا جائے ۔ مگرایک بار آپ میری بات سن لیں کے تو کیا حرج ہوگا۔۔۔۔؟" نوجوان نے سوالیہ آ تھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"" تم جانے ہوتم کیا کہہ رہے ہو۔۔۔۔؟ شاکر بلرام نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔" اگرتمہاری کسی بات میں جھوٹ کاعضر ہواتو میں حقیقت میں فوراً تمہاراسر کٹوادوں گا۔معافی کی کوئی سخبائش نہ ہوگی تمہارے لیے۔"

'' بجھے سب تبول ہے۔۔۔۔'' نوجوان نے حامی بحرتے ہوئے کہا۔

برے برے ہوں۔ " ٹھیک ہے بولو۔۔۔۔'اب کی بار شاکر کاما تھا ٹھنکا اے تر دوہوا تو اس نے اب کی بار چنداں نرم لیجے میں کہا۔

" آپ کے بین دروازے کے سائے ایک کھورای فن ہے۔ جوعرصہ درازبل کی طرح زمین کے بینچے کی دئین نے فن کیا تھا۔اسے پہلے آپ باہرنکا لیے باتی بات میں آپ کوبعد میں بتاؤں گا۔۔۔۔ " نوجوان کی بات س کرشاکر نے بھنویں ایکا کیں اور نجانے کیوں اسے اب کی بارنوجوان کی باتوں میں سچائی دکھائی دی رتووہ فوراً اپنی جگہ سے باتوں میں سچائی دکھائی دی رتووہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا اور کمرے سے باہرنکلا تو نوجوان بھی اس کے ساتھ باہرنکلا۔

ا جے ڈمیر ساری ملاحیتیں ہاہر نگلنے کی در کھی کہ پچھ دیہاتی جواس کے Dar Digest 221 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

شاید ملازم نضے دو ورکراس کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔

" فوراً كداليس الفالا دُر\_\_\_\_" مفاكر في الن كى طرف ديكي بنادروازے كى طرف چلتے ہوئے كہا۔انہوں نے جواہا كچھ كہالونہيں كيكن الن كى پيثانيوں پر بہت ہے سوال الجرآئے تھے۔

شاکر کے عمر کے مطابق اس کے ملازم کدالیں اس کے ملازم کدالیں کورھیکالگا کہ اگر یہاں سے کوئی کھوپڑی نہ نکلی تو شاکر فورانس کا سر کٹوا دے گا۔ ایسے پر ہیبت انسان سے معافی کی تو تھا۔ فورانس کا سر کٹوا دے گا۔ ایسے پر ہیبت انسان سے معافی کی تو تع رکھناہی ہے وقو فیت تھا۔ فوجوان کادل نرورز ورسے دھک دھک کرر ہاتھا۔ شاکر کی آئیسیں متواتر اس کے معافر انہ نظروں سے متواتر اس چلاتے اسے ملاز بین کوطائر انہ نظروں سے دکھے لیتا تھا۔ جبکہ نو جوان کی نگاہیں متواتر کھودی جانے دکھے لیتا تھا۔ جبکہ نو جوان کی نگاہیں متواتر کھودی جانے والی جگہ پر گلی ہوئی تھیں اس نے ایک بار بھی شاکر کی طرف نہ دیکھا۔ اس کی حالت تو ''دکا ٹو تو بدن میں لہونہ طرف نہ دیکھا۔ اس کی حالت تو ''دکا ٹو تو بدن میں لہونہ مؤر دیا چلاتے ہوگی تھی۔ جبھی شاکر کا ایک ملازم ہو چلی تھی۔ جبھی شاکر کا ایک ملازم ہو چلی تھی۔ جبھی شاکر کا ایک ملازم ہو تیا چلاتے ہوگے بولا۔

"" فھاکر صاحب بیددیکھیے یہاں برایک کھورٹری ہے۔۔۔۔ "اچا تک فھاکر نے بے بھٹی کی کیفیت سے دوجارہوکراس ملازم کے ہاتھ میں کھورٹری کو دیکھا۔

" مُعَاكر خُوف سے محوردی کود میصنے لگا چر بولا۔

"اہے۔لے جا کرگنگا میں ڈال دو۔" شاکر صاحب اور کتا کھودناہے؟۔۔۔۔ "اچا تک ایک ملازم کی ہازگشت اس کی قوت ساعت سے نکرائی تووہ یوں چونکا جیسے سویا ہواانسان اچا تک چونک کراٹھ بیٹھتا ہے۔

" د نہیں بن کرو بلکہ ایسا کرواس مٹی کواب اس گڑھے ہیں جرکے اچھی طرح سے گڑھے کو بین کروہ وہاں سے کو بیند کردہ وہاں سے چلاآیا۔ جبکہ چلاآیا۔ جبکہ بلازموں نے کھاجائے والی آ تکھوں سے اسے جاتے ہوئے د یکھا۔ پہلے اتنی مشکل سے انہوں نے ایک ہوئے ویک گڑھا کھودا تھا اس گڑھے کو بند کرنے کا حکم دے کریہ جاوہ جا۔

" ہم نے تو امیدیں ہی ختم کرر کھی تھیں گرآج تم ہمارے لیے ایک امید کی کرن بن کرآئے ہو۔ تہارے ایک بات تو یج نکلی اور اگر دوسری بات بھی بچ نکلی تو میں منہیں سونے چا ندی کے ساتھ لیس کر کے یہاں سے روانہ کروانہ کروں گا۔۔۔۔۔ " ٹھا کر بلرام خوشی سے پھولے نہ ساتے ہوئے بولا۔

اس وفت وہ ٹھا کر کے ساتھ اس کے گھرکے اندراس کی پتنی کے پاس براہمان تھا۔ جسے پہنر سنتے ہی اپنی قوت ساعت پر یفین نہیں آر ہاتھا۔

"ہاں نوجوان !اگرایٹورنے ہمیں امیدلگادی تو تہاری سوچ سے بردھ کے ہمارے پاس ایشور کادیاہے۔۔۔۔' ٹھاکر کی پتنی نے اپنے پتنی کی ہات کی تقید این کرتے ہوئے کہا۔

" آپ لوگ جھے غلط مجھ رہے ہیں۔میرے
پاس ایشورکادیا اتنا کھی ہے کہاس کے سامنے آپ کابیہ
سب کچھ رتی برابر بھی نہیں میں یہاں اپنے مقصد کی
خاطر آیا ہوں۔ "۔۔۔لڑکے نے نہایت ہی اطمینان
سے دونوں کی بات س کرجواب دیا تو دونوں نے
محوجرت سے اسے کھورا۔

Dar Digest 222 Janua WWW.PAKSOCIETY.COM

#### کیے کیے لوگ

ایک آ دی حلوائی کے پاس کمیا اور کہا کہ ایک سیر

برنی دے دو۔ اس نے دے دی تو وہ واپس

کرکے کہنے لگا کہ چلوا یک سیر لڈودے دو، حلوائی
نے لڈودے دیئے تو وہ چل پڑا۔ حلوائی نے کہا
پیسے تو دیتے جاؤ اس نے کہا۔ "بیتو میں نے برنی
کے بدلے میں لئے ہیں۔ تو حلوائی نے کہا اچھا تو
برنی کے پیسے دے دو۔ تو وہ آ دی بولا۔ برفی تو
میں نے واپس کردی ہے۔

کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آج اچا تک لیڈی ڈاکٹرنے جب بیانکشاف کیا تو دونوں پی ، پنی جیران وسششدررہ گئے۔

(امتخاب: ذيشان-كراچي)

کھاکرنے لیڈی ڈاکٹرادر سپتال کے عملہ میں نہ صرف فوراً مٹھائی تقتیم کروائی بلکہ انہیں خوشی سے پھولے نہ ساتے ہوئے نقذی سے بھی نوازار یہ بات دیمات میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹھاکر دیمات میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹھاکر کے حریفوں کے منہ پھول گئے۔ کیونکہ ان دونوں پی پینی کی موت کے بعدوہ اس ساری جائیداد کے وارث بنتے ہے۔ وہ کوئی اور نہیں اس کے سکے بھیلتیج ، بھانچ بھانچ میں کے دونوں بھائی بھی اس کے اللے حداد اس کے دونوں بھائی بھی اس کے لیے خوراس کے دونوں بھائی بھی اس کے لیے دونوں سے دل میں کدورت کے جذبات رکھتے تھے۔ جیسے یہ نویدان کی قوت ساعت سے کھرائی ان کے پیروں تلے دیکھتے سے دیگر ائی ان کے پیروں تلے سے ذمین سرک گئی۔

شدت عم اور غصے کی وجہ سے انہوں نے بھائی اور بھا بھی کومبار کہاد تک دینا گوارانہ کیا۔ ٹھا کر بلرام بھی ان کے تیور بہت اچھے سے پہچا تیا تھا۔ اس کے

'' ہم '' ہم ''کی سمجھے نہیں تم کیاجائے ہو۔۔۔۔'''نشاکر نے پہلے آگشت بدنداں ہوکرائی پنٹی کی طرف دیکھا۔اس کی کیفیت بھی اس سے کم نہ تنگی۔ پھراسے ناطب کیا۔

'' میں کیا جا ہتا ہوں وہ صرف آپ کا ہونے والا بچہ بی جمعے دے سکتا ہے۔۔۔۔''اس تو جوان نے متواتر ای کیچے میں کہا۔

'' تھا کے بات کرو۔۔۔۔' ٹھا کرنے اب کی ہارتا کے سکیٹر کرکہا۔

" آپ فکرمت کریں کوئی خاص بات نہیں بس میراایک سوال ہے جواس پیدا ہونے والے بچے کے علاوہ کوئی نہیں وے سکتا۔۔۔۔' نوجوان نے اب کی بارشا کرکی پٹنی کی طرف و سکتے ہوئے کہا

" کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ تم کیابول رہے ہو۔۔۔۔۔۔۔ ان شاکر نے پرتشویش نہجے میں پوچھا۔" ایک معصوم بچہ تمہارے سوالوں کا جواب کیا خاک دے گاجے ٹھیک سے غوں غال کرنانہیں آتا۔"

" شایرآپ اس بات کوبھول رہے ہیں کہ ہیں گے ہیں کہ ہیں کے پہلے ہی آپ کو بتادیا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔۔۔' اس نے اسے یا دولاتے ہوئے کہا۔جوابا شاکر خاموش رہا۔ گراس کی حالت قابل دیدتھی۔اسے بینو جوان کوئی پاگل مجنوں معلوم ہورہا تھا۔وہ اپنی بات کولفظوں کی مالانہیں کے لیے ایک امید کی کران ثابت ہوا تھا۔

Dar Digest 223 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

تكمرآت تنصقواس كى پتني كوباتوں باتوں بيس لعن طعن کرنے کے ساتھ ساتھ ٹو کا کرتے تھے۔حالات کے سامنے دونوں مجبور تھے۔ایک ندایک تو ہمیشہ ہی اس کے گھریس قیام پذیررہنا تھا۔ تھا کر بھی بخو بی جانتا تھا کہ بیرسب پیار محبت اس کی دولت ہتھیائے تك كدود ب-

آج اے چھ ہوجائے کل کوان سب کے تیوربدل جائیں مے۔سب سے پہلے تووہ اس کی پٹنی كونكال محييكيس ك\_اى خدشے كى وجه سےاس نے بہت عرصہ بل اپن ساری جائیداداین پنن کے نام لکھدی تقى \_ وصيت ميس بيجهي لكھ ويا تھا كہ اگر ہم وونوں اس د نیایس تبیس رے تو ہاری جائیداد کی عناد آشرم کودے دی جائے۔اس بات کی خبراس کے بہن بھائیو ں کو بالکل نہ تھی۔اوراس نے اپنے وکیل کو بھی خصوصی طور پرمنع کررکھا تھا۔ کہالی کوئی بھی بات ان کے کا نوں تک نه پینچنے پائے وگرنہ جمل ازوقت وہ کوئی بھی قدم الفاسكة بين-

آج اس کے سامنے دودھ کادودھ اور یائی کایاتی ہوچکا تھا۔وہ اس کے لیے کتنی طابت اورا پنائیت رکھتے تھے اس پرعیاں ہو چکا تھا۔ مراب اے اپنی مبیں این ہونے والے نیے کی چتا لگ محى ملن ہے كدوہ اس كے مونے والے يج كوكونى تكليف پہنچا ميں۔

رات کافی وصل چی تھی مرنیندتھی کہ تھا کر ک آتھوں سے کوسوں دورتھی ۔وہ اپنی جگہ سے اٹھااور کھڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔اس نے کھڑی کے دوتوں بٹ مٹادیے۔اس کابیہ کمرہ فرسٹ فلوریر تھا۔ یہ حویلی تین منزلہ تھی اور حقیقت کے اندر کسی محل سے کم نہ تھی۔ کھڑی کے یت کھو لنے کی در تھی کہ شنڈی ہوا کے تیز جھونکوں نے اس کے قلب و دہن میں راحت منجائی۔ایک بارتواس نے آئیس موندلیں شایداس مختذى مواس بجريورا ستفاده حاصل كرنا حابتا تقا

بھائی، بھا بھیاں اور تتنوں بہنیں جب اس کے

کیکن آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی وہ انگشت بدنداں رہ گیا۔ مسیابن کے آئے والے اس توجوان نے گراؤنڈ فلوریہ کمرہ اینے رہنے کے کیے صاف كروايا تقاروه تمره تؤرفرست فلورسے وكھائى نه ديتاتھا مگراب تک اس کے اندر جلنے والی لائٹ جو سخن کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پٹوں سے باہر پھن چھن كرنكل ربي تقى ديكي كر نفاكر كاما نفا تفنكا\_وه فورأينج آیا کہ دیکھے تو سہی اتی رات گئے وہ نوجوان کیا کررہا ہے وہ بجائے دروازے یہ دستک دینے کے سحن کی طرف سے کھڑی کی طرف گیا۔

مگرجلد ہی اس نے آئیجیں کھول کیں۔

جیسے ہی اس نے کھلی کھڑکی کے پٹوں میں سے اندر جها نكاتوورط جيرت مين مبتلا هو كياروه كم س توجوان ایشور کے سامنے ماتھا ٹکائے پرارتھنا کررہاتھا۔ اورایک وہ تھا قریب المرگ اورآج تک اے اپنے ایشور کے سامنے ماتھا ملکنے کی توفیق نہ ہوئی تھی۔شدید ملامت کے احباس نے اسے یاتی یاتی كرديا تفا\_وه آبديده ہو گيا\_آ تکھيں نم ہو کئيں۔

"ميرے ايثور! ميں كتناموركه موں كه تونے مجصے ہروہ تعمت عطاکی جس کی تمناہر کس و ناکس کوہوتی ہے یا وجوداس کے میں تیرا کتنا نا فر مان بندہ ہوں، پھر تونے اپنی عطاؤں کا پیسلسلہ موقوف کیوں نہ کیا۔ایشور ا میں تیری عطاؤں کے تیس سر اؤں کے قابل تھا۔''

اس کاول بھ ساگیاتھا۔اس نے ویکھاکہ نوجوان پرارتھنا کررہاہے۔ پھروہ اٹھ کربستر پردوز انوں بیٹے گیااورایشورکو یاد کرنے لگا۔وہ مؤکر دروازے کے یاس آیااوردروازه کفتکهنایا میخوری بی در میس اس توجوان نے وروازہ کھولا کتنی شادانی تھی اس کے چېرے پر ـ کتناسکون واطمینان تفا۔ وہ اس سے ہرلحاظ سے بڑھ گیا تھا۔ مال ودولت میں بھی اور ایشور کے در میں بھی رات کے اعرفروں میں جب انبان محور ے اللے کے سورے متے توبیان این مالک ے كركر اكر يرارتفنا كرر باتفا۔وہ واقعى سيا تھا۔اے

Dar Digest 224 January 2015

ایشورنے واقعی علم غیب عطا کیا تھا۔ایسے ہی تو اس تے یہ پیش گوئی تبیں کردی تھی۔اور پھراس نے جھوٹ بھی تو نہیں بولا تھا۔اس نے جوجو کہا تھاوہ سب حقیقت پر بنی تھا۔اس کی برسوں کی بھاگ دوڑ بے سود فابت ہوئی تھی۔ مگرنو جوان کے منہ سے نکلے چندلفظوں نے ناممکن كومكن كروكها ياتفا\_

" آئے تال اندر کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں تھا کر صاحب۔۔۔۔؟''احیا تک اس نو جوان کی ول موہ لینے آواز س کروہ چونکا۔اور بنا پکھ کے اعدرداخل ہوا۔وہ ایک طرف دروازے کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہوگیا۔نوجوان کی نگامیں بدستورای يرمر كوز هيل\_

" آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ؟ سب خررتو ب نال كوئى مسلة وتبيس ب؟"

نو جوان نے یکے بعددیگرے دوسوال پوچھے مِنْ كُرِيْتِ نَكَامِينِ اللهَا تَمِينِ \_ تَحِلِي بهونث كودانتو ل تلے دبایا۔شایداندرونی کیفیت پرقابوپانے کی سعی كرر ہاتھا۔ دوسرے بى كى سامنے تھاكر نوجوان كے فدموں میں پر اوہ کر کر ارباتھا اور تو جوان محوجرت سے اے تکے جارہاتھا۔توجوان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے کہ اچا تک ٹھا کر کو ہو کیا گیا تھا۔ اِس کی او پر کی سائس اوپراور نیچے کی نیچے اٹک کئی تھی۔وہ منظی باندھے تھا کر کو دیکھے جار ہاتھا جواس کی ٹائلوں کو پکڑے اپناسر اس کے پیروں پرد کے ہوئے تھا۔

"ايتورك ليے برے ہونے والے بج كى حفاظت میجے۔۔۔۔میرے بہن بھائی کہیں اس کی جان ہی ند کے لیں۔۔۔۔ میں برسوں اس خوشی کی کھڑی کا تظار کیاہے اور اگراب سے امیدوم توڑ کئی توميل ----مين كرچيال كرچيال موجاؤل گا---- يراس کھ آپ لے ليے ---- آپ اليثور كے بہت ينج ہوئے بيل --- جھے چھ جھ بيل آربی کہ میں کیسے اپنی پنی اور اے ہونے والے بچے کی حفاظت كرول نه جانے كيول \_\_\_\_ محصے ممدودت

دھچکا سالگار ہتا ہے۔۔۔۔میری پنتی اور میرے بیٹے كوائي حفاظت ميں لے ليج \_\_\_\_ايشور كے بعداب آپ بی میرے لیے ایک میجا ہیں۔۔۔۔ میں دنیامیں سوائے آپ کے کی پراعتارتیں ارسکتا۔۔۔۔یں آپ کے آگے ہاتھ جور تاہوں۔۔۔۔ ' مُفاکر بلرام نے دوزانوں بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کرزار وقطار روتے ہوئے کہا۔ آنسو تھے كدر كنے كانام نہ لےرہے تھے۔ تو جوان كى آئىھيں بھى مجرآ میں۔اس نے نیچ بیٹے کرٹھا کر کے ہاتھوں کواسینے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔

میں آپ لوگوں کی عزت بہت زیادہ کرتاہوں۔ میں نے آپ کے کھر کانمک کھایاہے۔اورآپ چتا کیوں کرتے ہیں۔ایثور پر مجروسه رکھئے۔ انسانول یہ مجروے رکھنے والے ہی تو دھو کہ کھاتے ہیں۔آپ لوگ چینامت کریں آپ کے ہونے والے بیچ کی ونیا کی کوئی طاقت بال تک بریان کریائے گی۔ول سےاس وہم کونکال محصینکیے۔آپ کا بیٹا بہت او نچے مقام کا مالک ہوگا۔ایشور نے اے ایسامقام دے رکھاہے کہ وہ خوداینی اورآب سب کی حفاظت کرسکتاہے تو آپ اتن فکر کیوں کرتے ہیں ۔۔۔۔ " نوجوان نے تھا کر کو ملے لگایا۔ اور تھا کر بچوں کے جیسے بلک بلک کرنجانے کتنی دیرروتار ہا۔جب اس کے دل کا غبارنکل گیا تو وہ فوراً وہاں سے جلا گیا۔ ል.....ል

مفاكرنے پہرے دار كوكمه ديا تفاكه "ميراكوئي بھی عزیز جھے سے ملنے آئے تواسے گھر کے اندرنہ آئے دے۔ "وہ جتنا خوش تھااس سے کئی گنازیادہ پریشان بھی تھا۔ ساراون کھرکے اندراوھرے اوھر چکر لگاتے گزرجاتا اور راتیں کروٹوں کی نظر ہوجاتی ۔وہ ہروفت مستعدر مناجا بتناتها \_وه این بننی اور یج کی حفاظت كرناجا بتا تفاجا باس كے عوض اس كى اپنى جان بى كيول نه چلى جائے۔

یے کی پیدائش کے دن بہت قریب آ میکے

Dar Digest 225 Jan WWW.PAKSOCIETY.COM

سے اب بات مہینوں یا ہفتوں کی نہیں رہی تھی بلکہ بات دنوں پرآگی تھی۔اوراس نے شہرے ایک لیڈی ڈاکٹر اوراس کے عملے کوایک ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر بلالیا تھا۔وہ لیڈی ڈاکٹر دور کہیں سے اس کی کوئی رشتے دار بھی لگی تھی۔گرشا کر کواس پراعتاد تھا۔ آج تک شاکر اوراس کی پنتی نے جہاں سے بھی تھا۔ آج تک شاکر اوراس کی پنتی نے جہاں سے بھی جیک اپ کروایا تھاوہ ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔اوروہ وقا فو قا شاکر کواس بات کا احساس دلائی رہتی تھی کہ حریفوں کی للچائی ہوئی نظریں اس کے مال وزر پرگی ہوئی ہیں۔اے کاش!ایشور تمہیں ایک بچہ وزر پرگی ہوئی ہیں۔اے کاش!ایشور تمہیں ایک بچہ دوراتھی حقیقت میں ایسانی وے دے تو دیکھنا فورائے بھی پیشتریہ لوگ جل کرفاکستر ہوجا کیں گے۔اورواقعی حقیقت میں ایسانی ہواتھا۔اان جلے بھے اپنوں میں سے آج تک کی ہواتھا۔اان جلے بھے اپنوں میں سے آج تک کی کو یہاں آنے گی تو قیق نہ ہوئی تھی۔

اس وقت بھی تھاکر کی پتنی کی طبیعت چنداں ناساز تھی۔ شاکر اوروہ نو جوان دونوں ہاہر تھی میں بیٹے کا سازتھی۔ شاکر اوروہ نو جوان دونوں ہاہر تھی میں بیٹے گفت وشنید کررہے ہے جے جب پہرے دار انہیں اپنی طرف آتاد کھائی دیا۔ وہ قریب آکر نہایت ہی مود ہانہ لہجے میں گویا ہوا۔

" ٹھاکر صاحب آپ کے بھائی اور بہنیں اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں۔ میرے لیے کیا تکم ہے؟"

پہرے داری بات من کرشا کرے کان کھڑے ہوگئے ۔اس نے گہری نظروں سے کیٹ کی طرف ویکھا۔ "انبیس وہیں ہے چاتا کرو۔۔۔۔"اس نے

" انہیں وہیں سے چلنا کرو۔۔۔۔"اس نے کیٹ کرو۔۔۔۔"اس نے کیٹ پری کی غیر مرکی نقطے پرنگاہیں جماتے ہوئے کہا۔

"بیآپ کیا کہ رہے ہیں آپ کے اپنے آپ کی خوشیوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔۔۔"اس نوجوان نے تھاکر کی بات من کرانگشت بدنداں ہوکراس سے پوچھا۔

ے پوچھا۔ " مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ۔ میں اپنی ان

خوشیوں میں ان لوگوں کی شرکت پینزمیں کرتا۔۔۔۔'شاکر نے دانتے پینے ہوئے کہااور پھر پہرے دار کی طرف متوجہ ہوا۔''تنہیں جوکہا ہے وہ کرو کھڑے کھڑے میرامنہ کیاد کھے رہے ہو۔'' پہرے دار آنا فانا وہاں سے چانا بنااوراس نے باہرے ہی سب کو چاتا کیا۔ان کے جانے کے بعد شاکر باہرے ہی سب کو چاتا کیا۔ان کے جانے کے بعد شاکر

#### A ..... A

شاکر بلرام کے ہاں ایک خوبصورت بچے نے آئی ہیں نہ صرف مٹھائی استہم کی گئی بلکہ صدیے اتارے گئے۔ ٹھاکراوراس کی بنتی خوشی سے پھولے نہ سارہی تھیں۔ ٹھاکر کے توزیین پہنی خوشی سے پھولے نہ سارہی تھیں۔ ٹھاکر کے توزیین پر پاؤں نہ بڑر ہے تھے۔ بار باردونوں پی ، بینی اپنے کو بوسہ دیتے ۔ بچہ تھاہی اتنا خوبصورت کہ ایک نگاہ و کیکھے تو بار بارد کیلھے کومن جا ہے۔ تبھی ٹھاکر کووہ نو جوان و کیلے تو ایک فاصل سمرہ تھا۔

" ہم بہت خوش ہیں ہتر۔ہماری خوشی کی کوئی انتہائیس کہ تم ہمارے لیے ایک مسیحاین کے آئے اوردیکھوتو۔۔۔ "شاکر کی بتنی اپنی کودیس اشائے یچ کی پیشانی جو متے ہوئے بولی۔" کتنا سندرہتر ہے میرا۔ایشوراس کوکسی کی نظرندلگائے۔"

Dar Digest 226 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



''ایٹور کی دیا ہے۔ اب اس یجے ہے جھے
دوچار ہاتیں کرنے دیں کیونکہ میں جس کھڑی کے
انتظار میں تفاوہ یمی کھڑی تھی اب جھے اپنی منزل پانی
ہے۔ یمی معصوم میری منزل ہے۔۔۔۔'نوجوان نے
لیوں پرمسکرا ہے سجاتے ہوئے دونوں کی طرف د کیھے
ہوئے کہا۔

ایک بے بینی کے عالم میں دونوں نے اپنے بیچے
کو نوجوان کے سپردکردیا۔اس نے اس معصوم بیچے
کواسنے ہاتھوں کے جھولے میں تھام لیا۔اس کی مہری
نیلی آنگھیں بہت ہی حسین تھیں۔ یوں لگ رہاتھا جیسے
سکی جھیل میں فلک کی شبیبہ دکھائی دے رہی ہو۔

" اے معصوم بچہ ۔۔۔۔۔تو بدی سے پاک
ہے۔۔۔۔۔دنیامیں تیری آمد خوش آئند ثابت
ہوگی۔۔۔۔۔ایشور تیرااقبال بلندکرے میں عرصہ
درازے یہاں تیری آمد کامنتظرتھا۔آج تونے اس فائی
دنیامیں آئکھیں کھولی ہیں۔ میں جھے سے ایک سوال
کرنا چاہتا ہوں بس جھے اس کا جواب چاہیے۔۔۔'
نوجوان نے نہایت ہی ادب احترام سے اس بچے سے
بات کی۔۔۔'

اگلامنظرنا قابل یقین اورنا قابل فراموش السب جرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ جب اس بیجے نے توجوان کی بات سن کر بولنا شروع کردیا کئی کوبھی اپنی قوت ساعت پروشواس نہیں مدار اقدا

اے ایٹور کے پیارے بندے تہیں سوال بنانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ۔ میں تہارے ول کے اندر کی ہربات ہے آشاہوں بس تہیں تھوڑی کی دفت اور برداشت کرنا پڑے گی۔واپس ای گاؤں میں لوث جاؤجہاں شکر کسان نے تہیں میرے بارے میں بنایا تھا۔ای گاؤں میں ایک جکدیش نامی فخص بنایا تھا۔ای گاؤں میں ایک جکدیش نامی فخص بہت ہی غریب تھا۔ مراب اس بہت کریا ہے۔اس کے پاس ایک کتیا ہے۔وہ کتیا بہت ہی اعلی قشم کی ہے۔اس کا ایک کتیا ہے۔وہ کتیا بہت ہی اعلی قشم کی ہے۔اس کا ایک

ایک بچہ لاکھوں میں فروخت ہوتا ہے۔ تم اس کتیا کے
پاس چلے جاؤوہی تمہاری منزل ہے۔ وہی تمہارے
ہرسوال کا جواب ہے۔ وہیں پرتمہارے یہ بھاگ دوڑختم
ہوجائے گی۔ میں پرارتھنا کروں گا کہ ایٹور تمہیں
تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔''

"جاواب ملے جاؤیہاں سے اور بھی خیال میں مجھی میری چنامت کرنامیں اپنے اوپر یاا پنے ماتا چاکے اوپر یاا پنے ماتا چاکے اوپر آئے تک نہ آنے دوں گا۔ کسی کی جرائت نہیں کہ کوئی ہمارابال تک بیکا کریائے۔۔۔۔ "اتنا کہہ کراس چند گھنٹوں پہلے دنیامیں آئے بیجے نے جیب اختیار کرلی۔

یہ ایک ایمامظر قاجس پراعتبار کرنانامکن قامگرا تھوں دیکھی اور کانوں سی بات سے کون مرسکتا ہے۔ جرت کے کتنے ہی ہم کمرے میں ایستادہ شاکراور تھرائن پرگرے۔ بیچ کی بات ختم ہوتے ساتھ تی اور کانوں نے دخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ سب نے مرسل اے کی سی کی مگر بے سود۔ دہ بعندر ہاکہ جب تک اس کی مزل اسے نہیں جاتی اس کی زندگی میں تھہراؤنام کی کوئی چیز نہیں ہے ۔ سب نے بہت خوش سے اسے روانہ کیا۔ خاص کر تھاکر المرام اور اس کی پننی تو اس کا شکراداکر کرکے اسے شرمسار کردہ ہے تھے۔ یوں لگ کا شکراداکر کرکے اسے شرمسار کردہ ہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شرم کی وجہ سے وہ ابھی زمین میں ہونت ہے ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شرم کی وجہ سے وہ ابھی زمین میں ہونس جائے گا۔

توجوان نے پہلے سوچا کہ جاکر شکر سے ملاقات

کرے مگر کھراس نے اپناارادہ ترک کیااور بچ کے

ہتائے ہوئے ہے پہنچ گیا۔ یہ ایک پختہ مکان

تھا۔ات کوشی یاکل کانام نہیں دیاجا سکتا تھا۔ گریہ بھی

عیاں تھا کہ اس کی پختی میں کسی قتم کاکوئی دقیقہ
فردگز اشت نہیں چھوڑا گیا۔ نوجوان نے درواز بے

بردستک دی تو ایک سانو لے رنگ کے نوجوان نے
دروازہ کھولا۔

'' جی فرمائیں۔۔۔۔'' نوجوان نے نہایت ہی ناگواری سے پوچھا۔

Dar Digest 227 January 2015

WWW:PAKSOCIETY.COM

مجھے جکدیش صاحب سے ملنا ہے۔۔۔۔اس نے اس کے انداز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ " ہول۔۔۔ایک توان کتے کے شوقینوں نے جیناحرام کررکھاہے آرام سے بیٹھ کے دونوالے تہیں لينے ديتے ۔انظار بيجئ آپ کاپيغام پہنيا تا ہول ----" اس نے نہایت ہی بدلمیزی کامظاہرہ کرتے

ے کوئی لینا دینانہ تھا۔اے مطلب تھا توا پتی منزل ہے بی کے لیے وہ نجانے کب سے ذلیل وخوار بور بانقارات تقوزاني انتظار كرنايز ااي نوجوان نے چلد ہی دروازے سے منہ نکالا۔

ہوئے کہا۔ مرتو جوان کواس کے کسی بھی متم کے رومل

"تشريف لاية \_\_\_"

نوجوان اندرداخل مواتوات سامنے بی ایک اد جیز عمرآ دمی دکھائی دیا۔اس کے لبوں یہ معنی خیز مسکراہٹ تھی۔اے اندرآ تادیکھ کراس کی طرف لیکا۔

" آوَآوُنو جوان كيے تشريف لائے آپ-ہم ایک دوسرے سے طاقبیں ہیں اس کے امید کرتا ہوں كرتم اس اعلى تسل كى كتيا كاكوئى بجه خريدنے كے ليے آئے ہو؟ تمہاراآ تا مجھے بالكل جرت ميں تبين وال رہااس کی وجہ جانتے ہو، کیونکہ میں ڈیلی نے نے چرے ویکھنے کاعادی ہو چکا ہوں۔۔۔ " قریب جہنچتے ساتھ ہی مصافحہ کرتے ہوئے اس مخص نے وریا کوکوزے میں بند کردیا۔

" آپ نے ٹھیک پیچانا مرسی ایک باراس كتيا كود يكمنا جا بتامول \_\_\_"نو جوان جوايا مكراتي موت كها-

" بال بال كول تبيل تم آؤمرے ساتھ۔۔۔۔ "اس آدی نے ایک طرف چلتے ہوئے کہاتو نو جوان اس کے پیچھے چل پڑا۔

ایک چھوٹاساٹرن لے کرمکان کے دوسری طرف وہ اے لے گیاجہاں ایک مضبوط جنگلے کے اندرایک کتیامقدیقی-کتیا کیاتھی بلکہ دیکھنے پر یوں لگنا تھا جیسے کوئی شرقید کردیا گیا ہو۔ایک بارتوریکھ کے

توجوان کے پیروں تلے ہے زمین سرک کئی کہ پر کتیا اس کے کسی سوال کا کیا جواب دے کی بیہ توالٹااسے کیا چباڈا لے گ۔ کتیا ہے ویکھتے ساتھ ہی اٹھ کرجنگلے کے دروازے کے پاس آکھڑی ہوئی۔ "ادھرد میصوبیاس کے بیے ہیں۔"

ا جا تک اس کی قوت ساعت سے اس محض کی دوبارہ بازگشت مکرائی تو نوجوان نے اس سمت ویکھا۔ چھوٹے چھوٹے بیج کسی شیرنی کے بچوں سے کم نہ وكھائى پڑتے تھے۔

" مجھے اس کتیا ہے کھ یوچھنا ہے۔۔۔۔؟ نوجوان نے سوالیہ نظروں سے اس محض کی طرف و میصتے ہوئے کہا۔ تو وہ محص اس کی بات س کر انکشت بدنداں

وہ جیرت وجسس سے اس نوجوان کی طرف و میصنے لگا۔ جیسے اسے نو جوان کی کہی بات کاوشواس نہ ہوپارہاہو۔

" شکل سے تو تو چنگا بھلا دکھتا ہے مگراب پیت چلا کہ تو یا گل ہے۔ کتیا ہے کچھ پوچھنا ہے، یہ تیری موی ہے کیا، یا کل لہیں کے کہ یہ تیری باتوں کے جواب دے گ ---- "اس آدي نے تح يا موتے موسے كہا۔وه خوش تھا کہ نو جوان کتیا کا کوئی بچے خریدنے آیا ہے مگرسب اس كالث موكميا تفار

" آپ خاطر فکر نه کریں میں بالکل ٹھیک ہوں اورآپ کے سامنے سوال کروں گاتووہ میرے سوال كاجواب دے كى \_\_\_\_ "توجوان نے الى ليج ميں كهاراس كى بات من كرايك بار بحراس محص كا ماتها تھنکا۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ تحص اس توجوان کود ھکے دے کر گھرے یا ہر نکالتا کے عورت کی آوازنے اس کی قوت ساعت يروستك دى۔

"اے آنے دو۔۔۔ "آواز سنتے ساتھ ہی اس نے ادھرادھرد یکھا۔خودنو جوان بھی جرت کابت بن کے رہ گیا۔دونوں کی نگابیں متواتراس پنجرے يرتك لئي -" آؤنو جوان مين جانتي مول تم كيا يو جينے

Dar Digest 228 January 2015

اب کی باردونوں کی جیرت ہوئی جب انہوں نے كتياكا منه بلتے ويكھااوراس كے بلتے منه سے تكلنے

'' جبتم سب جانتی ہی ہوتو پھر بتاؤ بچھے، میں تھک گیا،آخراب تم جھے کہاں جیجوگی۔۔۔۔؟"نوجوان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔جب کہوہ تحص محوجیرت سے دونوں کو ممثلی باندھے تکے جارہاتھا۔نوجوان پنجرے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔

" اب تم كبيل نبيل جاؤك\_ تبارے سوال کاجواب میں خودہی ہوں ، کیاتم نے ابھی تک میری آواز مبیں پیچائی۔۔۔ "اس کتیانے غصے سے ای وتاب کھا کرکہا۔تو توجوان سوچوں کے بھنور میں کھر گیا۔ بھی اے یادآیا کہ بہآ وازنواس نے تی ہے محركهال بياس كوياد تبيس آيا-

" ہاں میں نے تہاری آواز پہلے بھی سی ہے مکر کہاں یہ بات یاد تبیں آرہی۔۔۔ "نوجوان نے سريس مجلي كرتے ہوئے كہا۔

" خطر كسان كوجانة مو --- ؟"اس كتياني وهيم سے ليج ميں كہا۔ دوسرے بى كمح جيسے توجوان یرکوئی بہت بواہم آگراہو۔اے یادآ گیاتھا کہ یہ آوازاس نے کہاں سی تھی ۔ یہ آواز و خطر کی بنی ک تھی۔نوجوان کی نگاہیں نہ جاہتے ہوئے بھی اس كتيارٍ تقريباجم ي كتيل-

" كاش اس ون تم نه آتے ---" كتيانے رو ہائی آواز میں کہا مرجرت کامجسمہ سے نوجوان نے اس کی بات کا کوئی جواب نددیا۔

ووفتكريب ديالوشريف اوردوسرول كااحساس كرتے والا انسان ہے مرصد ہاانسوس كديس بميشداين زندگی میں ایک بری عورت ٹابت ہوئی شیر نے مجھے سدهارنے کے لیے بہت یارہ بلے مریس خودسد هرنای مہیں جائی تھی۔ میں نے آج تک کمی مہمان

تو در کنار کمی فقیر کوچھی کچھ نہ دیا تھا۔ شکر مجھے بہت سمجھایا کرتا تھا کہ ایشور کی راہ میں دیا کرو۔ مرجال ہے مير كانول يرجول تك ريك جاتى \_

وه مجمى مجھے سمجھاسمجھا کرشاید تنگ آ گیا تھا۔ پر وسیوں کے ساتھ میں بہت برے طریقے سے پیش آئی تھی۔ یمی وجد تھی کہ میرے تھرنہ بھی کوئی براوری میں سے آتا تھانہ آس پروس میں سے لیکن ایک دن ایک پروس میرے گر آئی ۔اس کا پی کس فیکٹری میں ملازم تھا۔ان کے ہاں ایک جا ندسا بچہمی تھا۔انسوس کہ ہماری شاوی کوعرصہ ہوجانے کے باوجودہم اولا دجیسی نعمت ہے محروم تھے۔ای کیے اس بات سے بھی میں آشنانہ تھی کہ اولا وے لیے مال کے ول میں مس صد تک محبت پنہاں ہوتی ہے۔

وہ عورت میرے ساتھ بیقی یا تیں کررہی تھیں کہ اس کے بچے نے وہیں پڑامیراشیشے کاایک گلاس توروار میں نے ایک زوروار طمانچہ اس کے منہ بررسيد كيا-اورمنه ميس جوآئي نكالتي فيلي محى جبه اس عورت کی آتھوں سے آنسوسی آبشاری طرح بہتے ر ہے۔ میں نے اس عورت کو بھی خوب سناؤالیں۔وہ چپ جا پ نچ کواشا کے جلی گئی۔

اس کے دوسرے دن تم آگئے ۔ تمہارے ساتھ بھی میں نے بدتمیزی کرنے کوئی وقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑا۔میرا پننی بنا کھھ کھائے اٹھ کر کھیتوں میں کام كرنے لگ كيااور ميں نے اس كودوبارہ كھانے كو كہنے کی زحمت تک گوارانہ کی ۔حالانکہ میں نے اعمے وقت اس کی آتھوں میں جیکتے آ نسو کی چیک واضح طور برد مکھ لی تھی۔ مگر مجھے اس کی رتی برابر چینا نہ تھی۔

میں اس وقت کھرآئی تو یکبارگی مجھ برغنودگی طاری ہونے لگی۔ میں کتنی ویرسوئی اس بات کا مجھے کوئی یت نہ تھا۔لیکن جب آ تکھ کھی تو میرے حواس باختہ ہو گئے کیونکہ میں جاریائی برموجودنہ تھی۔ میری تو بیئت ہی بدل چی تھی۔ ایشور نے میری آتما کونکال کے اس كتيامين ڈال ديا تھا۔يقين مانوشېري يابو مجھےموت تہيں

Dar Digest 229 Januar WWW.PAKSOCIETY.COM

آئی تھی۔بس میں تو جار پائی پہسوئی تھی اور جب آنکھ تھلی تو خود کواکیک کتیا کے روپ میں پایا۔میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔

مراب پھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک میں کھیت۔ میں یہاں بہت تکلیف میں ہوں۔ایک تومیری زندگی اب ہمیشہ کے لیے اس پنجرے میں مقید ہوکررہ گئی ہے۔ بیلوگ تو جھے سے خوف کھاتے ہیں مرحقیقت تو یہ ہے کہ میں نے بھی کسی کو ایذاء نہیں پہنچائی۔ میں اس پنجرے سے باہرتکانا بھی نہیں جا ہتی کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کرتی کہ کسی پرمیرارازافشاں ہوں۔

میں انسانی روپ میں تو ہمیشہ اولا دھیسی نعمت سے محروم رہی مگر یہاں ایک وقت میں ان گنت بچوں کی ماں بنتی ہوں۔ مگرانہیں وووھ تک پلانا نصیب نہیں ہوتا۔ میری امتا تر پتی ہے۔ میری آ تکھوں کے سانے میرے بچوں کو دوسروں کو بھاری دولت کے عوض میراما لک فروخت کر دیتا ہے۔ مگراس میں اس بے میراما لک فروخت کر دیتا ہے۔ مگراس میں اس بے عارے کا کیا تصور ہے۔ یہ توسارا کیا کرتا میرا ہے جھے تو یہ مزااس ایشور کی طرف سے مل رہی ہے۔

میں دن رات اتھروبہاتی ہوں مرشاید میری برارتھنا ہے تبولیت کا تا ترخم کردیا گیاہے۔شہری بابویس نے کئی بار مرنے کی کوشش کی مرتبیں مرسکی، بابویس نے کئی بار مرنے کی کوشش کی مرتبیں مرسکی، میرے لیے یہ زندگی نہایت ہی ذات آمیز ہے۔ مجھے ایک کتیا کاروپ مل گیاہے۔ میں سب بچھ دیکھتی رہتی ہوں مربخ خیری انسان ہو کر بھی ایک وقت میں کئی گئی اعلی فتم کے کتوں کے سامنے لاچار ہوجاتی ہوں۔ وہ کئی اعلی فتم کے کتوں کے سامنے لاچار ہوجاتی ہوں۔ وہ کئی اور قبی اور تیاں اور تیاں اور تیاں کے سامنے لاچار ہوجاتی برداشت کر رہی ہوں مگر اف تک نہیں کرتی ہے کی سراد نیا میں ہی مل رہی ہے۔ اب چلے میاؤتم شہری بابوایتور کے لیے چلے جاؤ۔"

اتنا کہدکر کتیا جنگلے کے دروازے سے پیچھے ہث کربیٹھ گئی ۔اس کی آنکھوں سے گرتے اشکوں کووہ بہت قریب سے دیکھ رہاتھا۔وہ بیٹھی اپنی قسمت پہ

افتک ریزی کررہی تھی۔اس کاما لک جیرت کا مجسمہ بناد ہیں کاو ہیں کھڑا تھا۔ یوں لگ رہاتھا جیسے اسے انجی افیک ہوجائے گا۔خود اس ایسی افیک ہوجائے گا۔خود اس نوجوائے گا۔خود اس نوجوائی کی کیفیت اس سے پچھ کم نہ تھی۔اس کے لیے قدم اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔منوں وزنی قدم لگ رہے ہے تھے۔ مگروہ بھر بھی انہیں جارونا جارا ٹھار ہا تھا۔ اس نے اس شخص کوو ہیں مبہوت کھڑے چھوڑ ااور اس کھرے ہا ہرنگل آیا۔

ہاہرنگلا تو نگاہ آسان کی طرف اکھی۔آسان برکالے بادل جھانچکے تھے۔اور بل اس کے کہ بادل برستے اس کی آئنھیں برس پڑیں۔

اے میرے مالک! مجھے معاف فرمادے۔
مجھے انسانی روپ میں ہی موت دینا۔ میں بہت گناہ
گار ہوں تو میری خطاؤں کو پس پشت ڈالتے ہوئے
مجھی عطاؤں کاسلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ا
میرے مالک! تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتا گناہ گار
میرے مالک! تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتا گناہ گار
موں۔۔۔۔ وہ دروازے کے پاس ایستاوہ رو
رہا تھا۔ بلک رہا تھا۔سک رہا تھا۔آ تھوں سے
اتھر دجاری وساری تھے۔جبکہ آسان پر ہادل گرج
رہا تھا۔ بکل رہا تھا۔سک رہی تھی اور پھردوسرے سے
موسلا دھار ہارش شروع ہو پھی تھی۔

دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہیں مجدے میں گر گیا۔اس گھر کا چوکیدارات دیکھ رہاتھا۔آنے جانے والے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔گرآج اسے کسی کی کوئی چنانہ تھی۔اسے تو بس اپنی چننا کھائے جارہی تھی کہا گراس کی مسی خطاپر پکڑ ہوگئ تو کہیں اس کی بھی آتما۔۔۔۔ اس کے منہ سے ایک ٹھنڈی سائس نکلی اور پھروہ

ال مے منہ سے ایک مختذی ساس سی اور چروہ دھواں دھاررونے لگا۔ جب کہ اس کے ساتھ آج آج آسان بھی دھواں دھاررور ہاتھا۔ شایدائے بھی اس کی ماتھ آج حالت پر رونا آر ہاتھایا اس مضبوط سلاخوں والے بخرے بیں مقید کتیا ہے۔



Dar Digest 230 January 2015



## آ سيب زده

#### مدار بخاری-شپرسلطان

اچانك كمرے ميں شديد قسم كا زلزله آيا، وال كلاك نيچے گركر چكنا چور هوگئى، سنگهار ميز كا شيشه ثوث كر كرچى كرچى هوگيا، جهازى المارى فرش بوس هوگئى، مگريه كيا چند لمحے بعد هى هر چيز اپنى اپنى جگه اصلى حالت ميں .....

طویل عرصه ے خالی مکان اور غیرا آبادعلاقد آسیب زوہ ہوجاتا ہے۔حقیقت کہانی میں ب

هان قریش کاپوراجم لرزر باتفا۔ ناکام بوجاتاتو بقین موت واقع تقی۔

اجا تک کھڑی سے شندی ہوا کا جھونکا آیا جس نے گرمی کا تسلسل توڑدیا۔

سخت گرم موسم میں سورج کی تمازت کوختم کرنے کے لئے بادل آجاتے ہیں اور پھرد کیھتے ہی د کیھتے ابرد حمت برسنے لگی ہرطرف موسم برسات جیسا سہانا راج ہوگیا تو اصغہان نے سکون کاسانس لیا،اب اصفهان قریش کاپوراجم ارزد باتھا۔ ماتھ پرسے بسینہ کچھ زیادہ ہی بہدر ہاتھا، وہ کمبل سے ہاہرنگل کرکھڑی کی جانب ٹھنڈی ہوا لینے کے لئے اٹھا محرجیے کی مضبوط زنجیر میں اس کو جکڑ لیا گیا۔جبس اور مشکل ہوگیا تھا پھر بوراجم بسینہ سے بھیکنے لگا۔ مشکل ہوگیا تھا پھر بوراجم بسینہ سے بھیکنے لگا۔ اس نے تمام ترجمت جمع کی اگروہ اٹھنے میں

Dar Digest 231 January WWW. PAKSOCIETY. COM

ہر چیز ناریل ہوئے گئی تھی ایسے کہ جیسے پچھے ہوائی نہ تھا۔
اصفہان کا خوف ابھی باتی تھا پچھے دو ہفتے سے
ہردات کچھ بجیب طرز کا واقعہ رونما ہوجا تا تھا لیکن صرف
تھوڑی دیر کے لئے ..... اس کے بعد حالات ناریل
ہوجاتے ہتے اورالیے سارے واقعات صرف آ دھی
رات کے بعد بی رونما ہوتے تھے۔

کار آیا تھا۔ ہر چیز بھر پھی تھی پکھا ملنے لگاتھا۔ وال
دار لہ آیاتھا۔ ہر چیز بھر پھی تھی پکھا ملنے لگاتھا۔ وال
کلاک زمین پر آگری۔ سکھار میز پررکھے پر فیوم نیچ
آن گراتھا، سائیڈ میں دیوارے گی الماری دھڑام سے
فرش نشین ہوگئ تھی اس شدید ترین زلز لے میں وہ خوف
زدہ اور بدحواس ہوکر کمرے سے باہر آگراتھا۔ وہ نیند
میں اول فول بک رہاتھا۔ اس کی وہاغی کیفیت پرکافی
برااٹر پڑاتھا۔ گر پھرزلزلہ جیسے تھم گیالیکن اس نے ساری
رات باہرلان میں گزاری تھی۔

اگلی صبح اسے جیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے میں موجود ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم تھی ۔ مگراس نے آئکھوں سے ہر چیز کو نیچے گرتے دیکھا تھا۔

وہ نیندہے بیدار ہوا تو شنڈی گھاس نے اس کا استقبال کیا۔وہ رات کوزلز لے کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا اور لان میں ہی سوگیا تھا۔

کیکن پھر پہتہ چلا کہ زلزلہ صرف اس کے تمرے تک محدود تھا۔ اگرزلزلہ آتا تو ہرکوئی محسوس کرتا۔ محلے میں کمی فردواحد نے اس زلزلہ کی بات تک نہ کی۔ ماجرہ تھمبیر تھا۔

مر پھرات دورات ہیجے کا انوکھاوا قعہ یادہ گیا! وہ رات کا آخری پہر تھا جب اسے شدیدتم کی سردی محسوس ہونے گئی تھی گوکہ واقعی سردی تھی مگراتی شدید مخت کہ کمرہ میں موجو دہر چیز پر برف جمنی شرع ہوگئی۔
لیکن اس وقت شدید ترین سردی میں برف جمنے سے وہ مختصرتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ سردی محسوس کرنے سے وہ پہلے اسے جھٹکا لگا تھا جس سے اس کا بلڈ پریشر متاثر ہوا تھا بہلے اسے جھٹکا لگا تھا جس سے اس کا بلڈ پریشر متاثر ہوا تھا اچا تک جھٹکے نے اس کے دل کی دھڑکن کومڑید تیز کردیا اچا تک جھٹکے نے اس کے دل کی دھڑکن کومڑید تیز کردیا

ایسے جیسے کرول سینے سے باہرنگل پڑےگا۔ سردی کاخوف ناکراج پورے کمرے میں چھا رہاتھا۔ ہیٹر پربھی برف جمنا جران کن بات تھی۔ برف بردھتی چلی جارہی تھی اوراس کاجسم اس برف میں چھپتا چلا جارہاتھا۔ گر پھرمنظر بدلا۔ ہر چیز ناریل ہونے گئی۔ برف

سرے سے عائب تھی۔ جیسے برف تھی ہی نہیں .....! اس کا دماغ گھوم کررہ گیا تھا۔ کیونکہ اس قتم کے واقعات خطرناک تھے۔ نجانے کون ایسا کررہا تھا اور کیوں ڈرانے کی کوشش کررہا تھا؟

ای طرح کی ایک اورخونی رات نے اسے پاگل کرکے رکھ دیا تھا۔ وہ رات کا آخری پہر رہا ہوگا جب اعلیٰ کرکے رکھ دیا تھا۔ وہ رات کا آخری پہر رہا ہوگا جب اعلیٰ کی ایک اسے شدید بیاس محسوس ہوئی وہ ہڑ برا اکر اٹھ بیٹا فرت کی جین میں تھا گوکہ اتنی سردی میں بیاس کا بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ مگر انسانی فطرت کہ بیاس کا لگنا قدرتی ہے۔ وہ کچن کی جانب بھا گا۔ شدید خونڈ نہ کھن البتہ محسوس ہوتا تھا جیسے قضا میں خنگی موجود ہے۔

پُن بیں پہنچ کر اس نے فرج کھولا فرت کی کہ مراس کے فرج کھولا فرت کی میں تمام چڑیں واضح ہوگئیں۔ وافر سائیڈ میں پانی کی چارے پانچ بوٹلیں رکھی ہوئی تھیں اس نے ایک بوٹلی کواٹھا کرفر کے بندگیا مگر پھرلگا جیسے پانی میں خون شامل ہوگیا ہے ہے جمکن تھا کہ پانی سرخ رنگ کے خون میں بدل کیا تھا۔ وہ گاڑھا سرخ خون تھا کہ واکی اور بوٹل کا کہ اس کے ہاتھ سے بوٹل چھوٹ گئی اور بوٹل کا وصل کھل کیا ، اورفرش سرخ خون سے سرخ ہوگیا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے فرش کو دیکھے جارہا تھا دہاغ ہوف ردہ نظروں سے فرش کو دیکھے جارہا تھا دہاغ ما کیں سائیں اورجسم پر بہینہ پھوٹ پڑا تھا۔ بیاس سائیں سائیں اورجسم پر بہینہ پھوٹ پڑا تھا۔ بیاس سائیں ما کی اور جسے وہ بیاس سے مرجائے گا۔

حالت خاصی بہتر ہونے گئی۔ وہ خوف زدہ کئن سے باہر نکل آیا۔ آہتہ آہتہ سب بہتر ہور ہاتھا بیاس باتی نہتی جیسے سب کچھ تھیک تھااگلی منح فرش پرسرخ رنگ کاسیال نظرندآیا۔اس نے جرت سے فرت میں رکھی پانی کی تمام بوتلوں کو چیک

Dar Digest 232 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



کیانگر پوتگوں بیں پانی موجودتھا سرخ رنگ کا کہیں وجود

اور پھراس نے ایک عجیب منصوبہ بنایا ،اس کا منصوبه كمرس بابركى ريستورنث مين ريخ كانقار اس نے اس آسیلی گھرسے کچھ دنوں تک چھٹکارہ یانے کا ایک ہی حل تکالاتھا کہ ریسٹورنٹ میں میکھونوں کے لئے رات گزاری جائے۔

کرہ تبر272 میں کرکٹ نی LCD پردیکھا جار ہاتھااصقہان نے بیر کمرہ چند دنوں کے لئے کرائے پر لیا تھا۔ چندایک سوٹ اینے پاس رکھ لئے تھے۔ دن كواس كهريس جانا خطرناك نهتها مكررات كووبال تفهرنا موت کودعوت دیناتھا۔

كويا رات ريستورنث مين اوردن بحرآ س ! مُرجوبَى آخرى اوورشروع موالائث چلى كئ\_اندهيرا يُها كَيا يَحْجُ خاصا ولجيب بموكيا تفار مكراف لائك!

لمبخت نے ابھی جاناتھا! وہ غصے سے جھلا اٹھا۔ كركث كا ديوانه اصفهان قريشي دن بجرك تحكن ك باوجود سي د يكهنا جا بتاتها مرد لچيپ صور تحال كے دوران لائت كاحلي جانا غصددلا ناتها!

اس نے ایف ایم آن کیا مروبال مکنل نہ -11/2 = 3

"شث اليف اليم يرجمي كوئي سكنل نبيس!"وه قريب سب بى بند تھے۔

اس نے دروازے کی درازے نیچد یکھاوہاں روشی تھی۔وہ دروازے کی طرف بروھا۔اس نے بینڈل تحمايا بابر لائث موجودهي رابداري كابلب روش تفا ساتھووالےروم سے بھی کی انتظری سنائی دے رہی تھی۔ اس نے وروازہ کھنکھٹایا روم 273سے ایک بوژهایا هرنکلا۔

"جناب مير \_ روم كى لائك نبيل \_ في كا

"ہم جیت گئے بیٹا !انظامیہ کوفون کروکے

"او كالكل!ويسالائث بند بوكي تقى؟" " " تبيس! آج لائث نه جانے کا اعلان ہوا تھا!" اورو یے بھی یہاں ہیوی جزیر ہے ،لحد بھر میں لاتث

مطلب كراس كے روم كا لائث ككش منقطع مواقفا گزشته واقعات كويد نظرر كھتے ہوئے اے وہم گزرا کے بیساری منحوسیت صرف اس گھرتک بی محدود ہیں بلكه وه خوف ناك بلاجو بررات مختلف روپ مين آوسملتي تھی اس ہول میں بھی آ دھملی ہے۔

وه دوباره اين روم بين آيا-اب لاتت آيكي تھی۔وہ پرامیدتھا کہ کم از کم اس ہول میں کچھالٹاسیدھا نه دوگا - مروه رات سب معلی يدى -

رات كالك كالمل ربا موكا جب إس كاسالس پھولا ہوا تھا دل کی دھڑکن خاصی تیز تھی جیسے سینہ چركرباير آجائے گا۔اس كالجم بين مين دوبا موا تھا۔ کچھ گڑ برو ضرور تھی۔ سامنے ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا شدى بيركى آئىسى سرخ بوكر چك راى تيس-

" ڈرومت! مرتم جہاں بھی جاؤ کے میں تہارے ساتھ ہوں!" اے آواز سنائی دی اس شیری يركامنه كطلاتها آواز شيرى بيرت آن كالحى-

اسے وہم تھایا واقعی کھھالیا ہوا تھا؟ اور پھر ڈوریل بھی سائی دی۔ اس کا دل دهرك كيا موتل كاعمله بى اندرة سكنا تفا مكركيا وجه جواتني رات كوكوني ادهرآشكا\_

ڈوربیل چھدىر بعددوبارە سائى دى\_ وہ ڈرتا ہوا دروازے کے کی ہول کی طرف بڑھا باہر کوئی موجود نہ تھا۔وہ ممل جھان بین کے بعد بسترکی طرف بردها مربیل دوبارہ بی تووہ بھاگ کرہول سے ويكصف لكانكريا بركوني موجود ندتقا\_

"كيا مصيبت إكس چكريس يوكيا مول کون ہے جو تک کررہا ہے؟" پھروہ بیڈ پر بیٹھ گیا .....لیکن اسکتے ہی کہتے وہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Dar Digest 233 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM گھاٹ کا۔وہ دو ہارہ کھرلوٹ آیا.....! تنبا آ دی اور آئی خوف ناک اور دلخراش داقعات!

اکلی رات زیاد ہ خوف تاک ثابت ہوئی۔ وہ آفس سے واپس آیا فریش ہونے کے بعد ڈور بیل بی وہ فرد از ہ کھولا تو سامنے ایک فودوازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت لئے کھڑی تھی۔

وب ورصاری بریبان درسات سری کا۔
"جی فرما نیں؟"اس نے دروازہ کھو لتے ہی کہا
مگرسا منے ایک نو جوان لڑکی کود مکھ کروہ زم بڑ گیا۔اس
کے ذہن میں عورت سے ہدردی موجود تھی لڑکی کی
آئکھوں میں براسرار کشش تھی۔

ھوں میں پراسرار مسل ی۔ ''جی آپ کون؟اوراتی رات کو بیہاں کیے؟''

''میرا نام گلبت ہے۔گادُں سے بیہاں اپنے ماموں کے گھر آئی ہوں! گرماموں کا گھر مل نہیں رہا۔ ''چلئے ڈھونڈتے ہیں آپ کے ماموں کا گھر۔'' ''میں ہرجگہ تلاش کر پچکی گر ان کا پچھ پتہ نہیں۔'' دہ یولی۔

"نواس حالت میں تلاش کے علاوہ اور کیا اوسکتاہے۔"

" بی کے آج کی رات آپ کے پاس .....!" اسے بیر غیراخلاتی لگا۔ ایک جوان مرد اورلڑکی بھلاکس روسے ایک جھت تلے رات گزار سکتے تھے۔ "د کی کھے میڈم! بیس اکیلار ہتا ہوں! آپ کو بیس ریسٹورنٹ جھوڑ آتا ہوں۔" وہ بولا۔

"مجھے آپ پراعماد ہے صرف ایک رات ہی کی توبات ہے مبح ہوتے ہی میں اپنے گاؤں چلی جاؤں گیا۔"

چارروناچار اہمدردی نے فتح کے جھنڈے گاڑدیئے اوروہ لڑکی اصغبان کے دوسرے کمرے میں ایک رات کے لئے آباد ہوگئی۔

اس رات خوف نے ڈیرے جمائے رکھے۔ رات بارہ بے کے بعداجا تک اس کے روم کا دروازہ دھڑ دھڑ ایا گیا۔وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا۔

تؤپ اٹھا بیڈ تانے کی ماندگرم ہورہاتھا اس کا جسم لرزنے لگا پھرآ ہتہ آ ہتہ پورا کمرہ گرم ہونے لگا پورا کمرہ گرم ہورہاتھا درجہ حرارت بڑھتا جارہاتھا۔ دہ دردازے کی طرف بڑھا ہینڈل بھی شدیدگرم ہورہاتھا دوسرے کمے دہ باہرتھا۔

اس نے راہداری کی طرف دوڑ لگادی۔ میر حیوں سے وہ ہاعیا کا عیا کا وُنٹر تک جا پہنچا۔

نائث ڈیوٹی پر اسٹاف موجود تھا۔ وہ سب اچا تک اس افتاد پر بو کھلا گئے۔

'' بھوت، بھوت!'' وہ چلانے لگا۔اسٹاف نے اسے زبردی پکڑا۔

"مر! ہوش میں آئیں! کہاں ہے بھوت! کیسا ہے بھوت!"سب ہی بو کھلا گئے تھے۔ "" است است است کا است سے استان کا سے سے استان کا سے سے سے سے سات کا سے سے سات کا سے سے سات کا سے سے سات کا سے س

"روم 272 میں ..... تم لوگ میرے ساتھ چلو وہاں شدیدگری ہے۔"وہ بولٹا چلا گیا۔ وہاں موجودلوگ ہڑ بروا گئے۔

"جناب ہمارے ریسٹورنٹ کاخیال کریں لوگ اپنے اپنے کمرے میں آرام کررہے ہیں اور یہاں کوئی بھوت پریت نہیں .....!" نیجر بولا۔

لیکن وہ اسٹاف کے لوگوں کواپنے کمرے ہیں لے آیا گریہاں توسب کھے تھیک تھا۔نہ گرمی اور نہ خوف کا احساس!

اسٹاف نے سوالیہ نظروں سے اسے کھورا! ''یہال گرمی ہے نہ سردی! ایک دم فنفاسٹک موسم ہے اسر! آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ سوجائے!'' فیجر بولا۔

وہ جرت تاک نظروں سے انہیں جاتا و یکتارہا۔
'' یہ کیے ملکن تھاسب کچھاس کی حقیق آ تھوں کے سامنے ہواتھا اساف کے لوگ مجئے مگر ہاہر سے دروازہ بندکر مجئے۔

Dar Digest 234 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

#### صنف نازک کی فریاد

ہم لڑکیاں اپنے کھر کا آگئن ہوتی ہیں، دنیا کی تلخ ہواؤں اورطوفانوں سے بے خبرہم اپنی آ تھوں میں بہت سےخوبصورت خواب سجالیتی ہیں۔ بنا بیسویے کہ خوابوں کے ٹوٹے کی کرچیاں جب آ تکھوں کو زخم ویں گی ان پر مرہم رکھنے والا بھی كوئى نه موگا، بم الوكيال ايني محبت كو دل ميل چھائے، بغیر کی سے کچھ کے اپنے گھرسے رخصت ہوجاتی ہیں، کیکن اپنے جذبات کوزبان پر لانے سے صرف اس کتے ڈرتی ہیں کہ مہیں اس سے ہمارے والدین کی عزت رسوانہ ہو، ہم لؤ کیاں اینے گھر اور گھر والوں کے لئے وعائیں مانگتی ہیں لیکن بھی اپنی ذات کے لئے کچھنہیں مآنکتیں،ہم بیسوچتی ہیں کہ ہماری ذات کی خوشیاں اور بھیل مارے کھر والوں کے دم سے ہیں۔ ہارے آنسو، احساسات، جذبات اور تمنائیں مجهى ظاہرنہيں ہوتيں،ہم بہت كچھ كہنا جا ہے بھى کہنیں یا تیں، مارے جذبات بمنائیں ماری مجوريون تلے وب كر دم توڑ ديتى بين اور بم لؤكيال بميشه سے اپنی خوشيوں سے زيادہ اپني اور اسيخ والدين كى عزت كالجرم ركفتي بير،بس ايس عی ہوتی ہیں ہم لڑ کیاں۔ (انتخاب:شرف الدين جيلاني - مُنذُ واله يار)

"دروازه کھولو! دروازه کھولو!" باہر کوئی نسوانی آ واز تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کے لئے اٹھا دروازہ کھولتے ہی اس کا وجودلرز کررہ گیا۔ "" کلہت تھی سیاہ لیے بال سرخ کمی زبان سیاہ چہرہ....!" وہ گرااور بے ہوش ہو گیا۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔۔ہے۔ اگلی صبح سورج کی تیزروشنی نے اسے جگایا تو اس کو بدروح نما تکہت کا خیال آیا۔

وہ جلدی ہے اٹھا ہر کمرہ چھان مارا مگررات والی چڑیل نظر نہ آئی۔

آئ آئ آئ آئ کی چھٹی تھی تقریبا گیارہ ہے اس سے ملنے کے لئے اس کا ایک دوست آیا اور ساری روداد سنانے کے بعد اس نے آئیڈیا دیا کہ ''کسی ماہر عامل سے رابط کر کے اس سارے معاطے کو حل کیا جائے۔'' چند کھے بعد ہی وہ ایک عامل کا نمبر ڈاکل کررہاتھا مگر دوسری طرف سے بیغام ملاکہ شاہ صاحب کے گھر حاضر خدمت ہوں۔'' بیغام ملتے ہی وہ بائیک نکال کرروڈیر آگیا اس کارخ شاہ صاحب کی رہائش گاہ نکال کرروڈیر آگیا اس کارخ شاہ صاحب کی رہائش گاہ

وہ مناسب رفتار سے بائیک چلا رہاتھا روڈ پرگاڑیاں زیادہ نہ تھیں، آیک موڑ پراس نے ٹرن لیا گر سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا وہ صحرا نما علاقہ تھا ریت ہی ریت ،لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ شہر کا وہ علاقہ بھلاصحرا میں کسے تبدیل ہوگیا؟ وہ بریک لگانا چاہتا تھا گر بریک نام کی کوئی چیز کا م نہ کردہ کا تھی۔

کی طرف تھا۔

البید بھی کرنے کی کوشش نے البید مزید بردهادی صحرا کا سفر شروع ہو چکا تھا بائیک گرم ریت پر بردی تیزی سے دوڑر ہی تھی۔

\* آمپا نگ ایک جھٹکالگااور ہائیک رک گئ۔ ہائیک چھوڑ کروہ صحرائے کرم ریت پر چلنے لگا تا حد نگاہ ہر طرف صحراکی ریت.....

وہ شہرے اس صحرا میں کیسے پہنچا تھا!" بیسوچ کراس کا سرپھٹا جارہاتھا، سورج کی تمازت بردھتی

Dar Pigest 235. Janua 2015 PAKSOCIETY.COM

کیا ہے ،یہ کیوں میرے پیچھے پڑگئی ہیں؟'' اصفہان نے بوجھا۔

توات خال می کھی بے قصور آ دی بھی عماب کی زوتے ا آ جاتا ہے۔ تم نے آ سبی گھر میں موجود گلوق کو تک کیا۔
تہمیں محسوس تک نہ ہوا، جس گھر میں تم رہتے ہووہ
آ سیب زدہ ہے، سالوں سے وہاں کوئی نہ گیا تبھی وہاں
نظر نہ آنے والی گلوق نے ڈیرہ جمالیا ۔وہ گھر ایک
طویل عرصہ سے خالی پڑا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی
مکان ایک طویل عرصہ تک خالی پڑا رہتا ہے تواس میں
نادیدہ گلوق اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، اس لئے کہا گیا ہے کہ
ایسے کسی مکان کوطویل عرصہ تک خالی نہ چھوڑ اجائے بلکہ
ایسے کسی مکان کوطویل عرصہ تک خالی نہ چھوڑ اجائے بلکہ
وقت خالی مکان میں چراغ ضرور جلانا چاہئے ۔الیسی
صورت میں نادیدہ دتو تیں اس جگہ سے دور رہتی ہیں۔
یہ توشکر ہے کہ انہوں نے تہمیں جان سے نہیں مارا۔''

''بابا جی! مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟'' ''اس آسیب زدہ گھر کوفورا چھوڑ دو!اور پاک صاف رہو!'' بزرگ نے کہا۔ معاف رہو!'' بزرگ نے کہا۔

" مفیک ہے بابا جی الکین میں جہاں جا تا ہوں وہ میرے ساتھ آ دھمکتی ہیں۔''

''اب ایسا نہ ہوگا ایک خاص عمل کے تحت یہ مخلوق تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گی۔ وہ عمل میں کر دوں گا،تم فکر نہ کرو،اللہ کو ہروفت یا در کھا کرواور یا بندی سے نماز پڑھا کرو۔'' یہ بول کر ہزرگ خاموش ہو گئے۔

''آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ضرورکروںگا۔''اصغہان بولا۔

اور پھر منظر بدلا تو وہ اپنے گھر بیں اپنے بستر پر موجود تھا بھروہ چونک گیا، اور جلداز جلد اس نے اپنا سامان سمیٹا اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ بیس بہت زیادہ قبلی سکون محسوس کررہا تھا۔ جاری بھی اور گری کا اثر بھی بڑھتا جارہا تھا، ریت گرم ہورہی تھی اور بیاس بھی عروج پر تھی وہ دوڑنے لگا ،او نچے او نچے فیلوں نے اسے بے حال کردیا بیاس بڑھتی چلی جارہی تھی۔حلق خشک ہوتا جارہا تھا تھی اسے دور ہے ایک چشمہ نظر آیاوہ سراب تھایا حقیقی نخلستان۔وہ امید بہاراں کے مصداق اس طرف دوڑنے لگا۔

بہت نزدیک جاکرائے نخلتان نظرآ گیا وہاں واقعی شنڈے پانی کا چشمہ تھااس نے خوب سیر ہوکر پانی پیااور پھراجا تک اے اللہ یادآ یا۔

لی مدت و مدت ول سے اللہ کویاد کرنے لگا۔ اور اللہ نے اس کی مدد کی۔

پانی پی کروہ فریش ہوگیاتھا اسے وہ جگہ بہت
پندا کی ہشہر کے ہنگاموں سے دور برسکون جگہ کہاتے
میں اسے جیلی کا پٹر کی آ واز سنائی دی مگر جب اس نے
غور کیاتو وہ کسی بہت بڑے پرندے کی آ واز تھی وہ بڑی
چونچ والا عجیب سا پرندہ تھا اس کا رخ سیدھا ای کی
طرف تھا اس کے پراور مضبوط پنجوں نے اس کوگردن
سے پکڑلیا اوروہ پرندہ پرواز کرنے لگا پھر جیسے صحراحتم
ہونے لگاوہ ایک پہاڑی سلسلے کی طرف آ چکاتھا۔

وہاں آیک جھونپروی تھی وامن کوہ میں خاصی چہل پہل تھی وہاں آیک جھونپروی تھی موجود تھی پرندے نے اسے جھونپروی کے سامنے جھوڑا اور دوسری جانب اڑگما۔

وہ جران زدہ جھونپرٹی کے سامنے کھڑا تھا کہ
اسے خیال آیا کہ اس جھونپرٹی کے اندر چیک
کیاجائے۔ اندرکوئی ڈی روح موجو دنہ تھی مگرانسانی
استعالات کی اشیاء موجود تھیں شام کا دھندلکا بھیلنے والا
تھا کہاس وقت جھونپرٹی ہیں ایک باریش بزرگ کی آ مہ
ہوئی۔ بزرگ نے اس برشفقت بھری نظرڈالی
اور بولے۔ ''تم اصفہان قریش ہوشکر کروکہ شرکی قوتیں
اور بولے۔''تم اصفہان قریش ہوشکر کروکہ شرکی قوتیں
تاہ ہوگئی ورنہ وہ آئے تہیں زندہ نہ چھوڑتیں۔''

"باباجی ایہ شرکی قوتیں کون ہیں اور کیوں میرا جینا حرام کردیا ہے آخر میراقصور کیا ہے؟ اوران کا مقصد



Copied From

Dar Digest 236 January 2015



### موت كاسامنا

## ضرغام محود-كراچي

رات کا گهشاشوپ اندهیرا اور ویران قرب و جوار قدم قدم پر جان ليوا موت كاكهتكا ايسى صورت اور تن تنها ناتجربه كار، زمانے کے اونچ نیچ سے مبرا نوجوان اور پھر واقعی موت اس کے سامنے آن کھڑی ھوٹی تو .....

#### جب حقيقت عن موت سائے كورى بولوكيسامحسوس بوگا-لبذابي قيقى كبانى يوهنان كھولئے گا

جیلسی کیکڑک دل دہلا وینے والی تھی، ہوا تھا اس کے سریر فلیٹ ہیٹ تھا جس نے اس کا آ دھا چہرہ چھیایا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی ٹارچ کی روشی میں اس نے اس کرے کا جائزہ ليا جس ميں وہ وروازہ کھول کر داخل ہوا تھا وہ کمرہ شايد ڈرائک روم کے طور پر استعال ہوتا تھا ٹارچ کی روشنی صوفے ہے ہوتی ہوئی سیاہ آ بنوی میزیرری ، پھرایک کے بعداس محص نے ٹارچ کارخ دیوار کی جانب کیا،

بادل اس طرح کرج رہے تھے کو یا جنگل میں شیر دھاڑر ہا ہو۔موسلا دھار بارش ہر چزکو بہا لے جانے کو تیار تھی جارون طرف مهيب سنا ٹاگلياں ۽ سر کيس سنسان و ديران محيں، اندهرى دات ميں بھى بھى بكى كاكرك سے منظر روش ہوجاتا تھا، ایسے میں وہ تحص ایک مکان کا دروازہ کھول کراندر داخل ہوااس نے لمیاسا کالارین کوٹ بہنا

Dar Digest 237 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

د بوار برایک پینٹنگ کی ہوئی تھی، پینٹنگ ایک عورت کی تقی جس نے لمباسا چغہ پہن رکھا تھا اس کے سریرایک زنده سانب كنذلي ماري ببيشا تقااس سانب كي دوشاخه زبان اندر بابر کو ہور ہی تھی اور وہ اپنی کول کول آ تکھوں میں ز مانے بھر کی خونخو اری سمیٹے سامنے دیکھ رہا تھا۔

عورت نے ہاتھ میں ایک عجیب ساؤنڈ ا پکڑا ہوا تھا جس کے سرے پر بھی ایک سانپ بھن بھلائے

عورت کے سامنے ایک تالاب تھا جس میں ایک آ دی ڈوپ رہا تھا اور اس آ دمی کی آعموں میں موت كاخوف والشح تقاءعورت كي نظرين اس آئيرجي

پھراس محض نے ٹارچ کی روشنی دوسری دیوار پر ماری، دوسری د بوار پر بھی ایک پینٹنگ تکی ہوئی تھی ایک انسانی کھوروی کی پینٹنگ جوسیاہ پینسل سے بنائی گئی تھی اوراس کھویدی کے ماتھ سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل رہی سیں۔اس عص نے ٹارچ کی روشی آ کے بر حالی، آ مے ایک مرداور عورت کی تصویر تھی، شایدان کی شادی کی تصوير تھی كيونكه آ دمى اور عورت دولها دلهن كے مخصوص لباس میں ستھ، ٹارچ والے آ دی کے ہونوں پر اس تصوير كود مكيه كرمسكرابث دوز كني اس محض كي مسكراب يهي بہت بھیا تک تھی اس کے پہلے پہلے دانت عجیب کراہیت كامظر پيش كرد بے متے اس محص نے ٹارچ كى روشنى كى مددے آ کے کی جانب پیش قدی کی۔

آ کے ایک اور کمرہ تھا اس نے اس کرے کا وروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، کرے میں زیرو یاور کا نائث بلب جل رہا تھا اس محض نے اپنی ٹارج بند کی ، كمرے كے جہازى سائز كے بيڈيرايك مرداور عورت سورے تھے مرداور عورت وہی تھے جن کی تصویرڈ رائک روم کی د يوار يرکی موني تني \_

ارج والے آ دی نے ٹارج اسے رین کوٹ کی جيب بين ركلي اور دوسري جيب بين ما تحدد الاجب باته بابرآيا تواس مين ايك لمباسا مخبر تفاوه مخض آسته آسته

پیڈ کی جانب بڑھا جہاں تصویر والامر داورعورت سور ہے تنے۔اس محص نے اپنا محجر والا ہاتھ بلند کیا اور ایک جھکے سے جج مرد کے سینے میں اتار دیا مرد کے منہ سے ایک ولخراش جیخ نکلی اور اس کے سینے سے خون کا فوارا بلند ہوگیا، قاتل نے حجر اس کے سینے سے نکال کر اس کے پید میں تھسیرہ دیا۔

مرد کی چیج س کرعورت کی آ کھیل گئی اس نے ملکجی روشی میں جو پیر بھیا تک منظر دیکھا تو چیختے ہوئے بیڑے اٹھ کر بھا گی مرقاتل نے اس کی ٹایگ پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ بیڈے نیچے کرے کے فرش پر کر کئی مگر پھر پھرتی سے اتھی اور کرے کے دروازے کی جانب بھا گی، قاتل نے مخبر مرد کے پیٹ سے نکالا اور عورت کے پیچیے بھاگا، مرد بیٹر پر بری طرح تؤپ رہا تھا اس کے خون سے بیڈاور کمرے کا فرش سرخ ہور ہاتھا۔

قاتل عورت کے بیچیے بھا گاعورت کرے کے کھلے وروازے سے باہر بھا گی مگر قاتل نے ڈرائک روم میں اے کھیرلیا عورت نے ڈرائک روم میں رکھی چیزیں اس قاتل پر چینٹنی شروع کرویں، مگر قاتل نہایت جالا کی سے اس کے ہروار سے بچتا رہا، عورت سیجھے بٹتے بٹتے دیوار سے جالکی تو قاتل نے آ کے بڑھ کرعورت کی گردن پکڑلی اور ایک قبقہہ لگایا اس کا قبقہہ نہایت مکروہ تھاعورت اس کے ہاتھوں میں بن ياني مچھلي کي طرح تڙپ رهي تھي۔

اچا تک اس عورت نے اپنی وائیں ٹا تک کا گھٹٹا قاتل کی دونوں ٹاکوں کے درمیان میں مارا، قاتل کے منه سے ایک تکلیف وہ آ واز تکلی اور اس کی گرفت نرم یو گئی ،عورت فورآاس قاتل کی گرفت سے نکل کر بھاگی مكر قاتل نے جھكتے ہوئے اس عورت كى ٹانگ پكڑلى وہ عورت دھڑام سے فرش پر گریٹ کا تل اس عورت کے اوير يرح هي اور حجر والا باتهاويركيا تا كه خجر اس عورت کے پیٹ میں اتار سکے۔

ای وقت اس عورت کی نظر دروازے پر بردی جہاں ایک پندرہ سولہ سال کی لڑکی کھڑی تھی جو اس

Dar Digget 238 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



#### شكر

شکراداکرنائی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی ہے تنگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو ہماری زبان پرشکوہ کے علاوہ اور پچھ آنے ہی نہیں دیتی ہمیں اللہ کاشکر ادا کرنے کی عاوت نہ ہوتو ہمیں انسانوں کا شکر بیمادا کرنے کی عاوت نہ ہوتو ہمیں پڑتی .....اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یا در کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یا در کھنے کی عادت نہ کہیں سیکھ سکتے۔

کے سر برزور سے ضرب لگائی، جس کی وجہ سے قاتل کا مر بھٹ گیا اور اس کا منداس کے اپنے ہی خون سے تر ہوگیا، لڑکی ڈ نڈ امار کر بھا گنا جا ہتی تھی کہ اس قاتل نے اپنی ٹا نگ لڑکی کی ٹانگوں میں پھنسائی اور لڑکی دھڑام سے نیچ گر بڑی قاتل نے جلدی سے اس لڑکی کو دبوج کیا اور اپنے مضبوط ہا تھوں سے لڑکی کا گلا دبانے لگا، لڑکی کی آئی تھیں کی آئی تھیں البلے لگیں، ایسا لگتا تھا کہ اس کی آئی ہیں وروہ حلقوں سے باہر آجا کیں گاس کی سائس رکنے گئی اور وہ بچاؤ کے لئے ہاتھ ہیر مارنے گئی کہ ۔۔۔۔۔کہ اچا تک کھنکے بیاؤ کے لئے ہاتھ ہیر مارنے گئی کہ ۔۔۔۔۔کہ اچا تک کھنکے کی واز ہوئی اور کمرہ دود دھیار وشنی ہیں نہا گیا۔

(انتخاب: ذكاالله-كراچي)

"بفتے میں جھ دن دفتر میں رہتے اور چھٹی کے دن ہار مووی دیکھتے گزارتے ہو....." ای جان نے پہلے کر ارتے ہو اشا کر ٹی وی بند پہلے کر دیا۔ کر دیا۔ کر دیا۔

تردیا۔ ''ای جان بڑی اچھی مووی تھی....'' میں نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا۔ عورت کی بینی تھی،عورت نے قاتل کا تیجر والا ہاتھ کلائی کے پاس سے بکر ااورز ورسے چینی ۔''کو بے بی .....گو' دروازے میں کھڑی لڑکی گم سم کھڑی تھی ۔عورت قاتل سے جدوجہد کرتے ہوئے بھر چینی ۔''گو.... بے بی ..... کو گو.....' دروازے میں کھڑی لڑکی فورا دروازے سے باہری جانب بھاگی۔

ای وقت قاتل نے اپنا تحجر والا ہاتھ چیزایا اور
ایک جھٹے سے تحجر عورت کے بید میں اتار دیا۔عورت
کے منہ سے ایک بھیا تک چیج نگی اوراس کے بید سے
خون اہل پڑااوروہ ماہی ہے آ ب کی طرح ترکی قاتل
نے اس عورت کو چھوڑ ااوراٹھ کھڑا ہوا، اپنے سر پر ہید
جمایا اورخون آلود تحجر کے کرائر کی کے تعاقب میں چل دیا۔
جمایا اورخون آلود تحجر لے کرائر کی کے تعاقب میں چل دیا۔
الڑک گھر سے باہر کی جانب بھا گی تھی لہذا قاتل
بھی گھر سے باہر کی جانب بھا گی تھی لہذا قاتل
بھی گھر سے باہر آ گھا، باہر تیز بارش ہورہی تھی گھب

بھی گھر سے باہر آگیا، باہر تیز بارش ہورہی تھی گھپ
اند جر اچھایا ہوا تھا، گر بجلی کی کڑک بھی بھی منظر کو بالکل
واضح کررہی تھی قاتل کے کپڑوں اور خبر سے خون فیک
فیک کر بارش کے پانی میں بل رہا تھا قاتل نے گھر سے
باہر آگر سڑک کے دونوں جانب دیکھا، سڑک مکمل
سفسان تھی، اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ لڑک
سفسان تھی، اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ لڑک
کس جانب بھا گی ہوگی، اچا تک اس کی نظر سڑک کے
تازہ
کنار سے ولد لی زمین پر پڑی جہاں پیروں کے تازہ
نشان تھے قاتل کے چہرے پر ایک بھیا تک مسکرا ہث
قان تھے قاتل کے چہرے پر ایک بھیا تک مسکرا ہث
قان وہ چو کئے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ خبر اس
فروں اور خبر پر سے خون دھودیا تھا۔
کپڑوں اور خبر پر سے خون دھودیا تھا۔

قاتل مؤک کے اطراف جھاڑیوں کو بغور دیکھ رہا تھا اسے ایک طرف کی جھاڑیوں پر تھوڑ اساشک گزرا تو وہ اس جھاڑی کے قریب گیا اور جھک کر دیکھنے لگا، اچا تک کوئی چیز اس کے سرسے بڑی زور سے نگرائی اور وہ منہ کے بل گر پڑا ، جنجراس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس نے گرتے ہی پلٹ کر دیکھا لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک موٹا ساڈ تڈا لئے کھڑی تھی اس نے اس ڈ نڈے سے قاتل

Dar Digest 239 Janu WWW.PAKSOCIETY.COM

کتے ہو؟ ''ابا جان نے پھر پوچھا۔ ''جی کوئی خاص کام ……؟'' میں نے پوچھا۔ ''میں نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں ملا……'' ابا جان نے خشمکیں نظروں سے مجھے دیکھتے

''جی ..... مل جائے گی چھٹیاں ..... جاب جوائن کرنے کے بعدے میں نے چھٹی نہیں لی اس کئے میرا خیال ہے ممپنی کو میری چھٹیوں پر اعتراض نہیں ہوگا .....'' میں نے تفصیلا جواب دیا۔

"ہوں..... 'اباجان نے آیک ہنکارا بھرا پھر گویا ہوئے ..... ' سجاد! اب تم اٹھائیس سال کے ہو چکے مد ''

''لین سات ہی سالگرائیں آئی ہیں ۔۔۔۔'' میں نے ابا جان کا جملہ درمیان سے کاٹا۔

""" """ کے لئے میں یا تمہاری مال قصوار وار نہیں ..... "اباجان بولے۔

" تق نجرگون قصور وار ہے ..... " بیس نے انہائی معصومیت سے بوچھا کیونکہ بیس انتیس فروری کو ببیدا ہوا تھا جو کہ چارسال بیس ایک مرتبہ آتی ہے اس لحاط ہے اٹھائیس سال بیس میری صرف سات سالگرائیس ہی آسکی ہیں۔

"برتمیز...."ای جان زیرلب بولیل"اس کے لئے تہیں کلینڈر بنانے والے
گریگوری کوگریبان سے پکڑنا جاہئے جس نے کلینڈر
بناتے ہوئے انتیس فروری جارسال میں ایک مرتبدر کھی
ہناتے ہوئے انتیس فروری جارسال میں ایک مرتبدر کھی
ہے۔" ابا جان بولے تو میں نے سعادت مندی سے
گردن ہلادی۔

" آپ بھی کیافضول بحث لے کربیٹھ گے اصل بات کیجئے ۔۔۔۔ " امی جان نے نے میں لقمہ دیا۔

" محکے اس نے تھ میں لقمہ دیا۔
" محکے ہے تم بی کرو بات ۔۔۔۔ " ابا جان نے تیر کمان امی جان کے ہاتھ میں دے دیا۔
تیر کمان امی جان کے ہاتھ میں دے دیا۔
" سجاد ۔۔۔۔ میں اور تنہارے ابا سجیدگ ہے

"فرا اٹھ جاؤ ..... اور فریش ہو کر آؤ ..... تہارے اہا تہہیں یادکررہ ہیں۔"ای جان بولیں۔
"ارے باپ رے .... آج ہلا کو میری یاد
کیے آئی۔" میں بوکھلا گیا۔
"شرم نہیں آئی اپنے اہا کوا سے کہتے ہوئے۔"
ای جان بولیں۔
"مٹر کو ہٹار نہیں کہیں محمق تو پھر کیا کہیں گے۔"

میں نے معصومیت سے کہا۔ "اس نے پہلے کے ہٹارتمہیں گیس چیمبر کی سزا نادیں ہم فوران کے حضور پیش ہوجاؤ ..... "ای جان نے کہا تو میں نے جلدی سے بستر چھوڑ ااور ہاتھ روم کی

''آج خیر نہیں ہے سجاد علی صدیقی۔'' میں بربرواتے ہوئے ہاتھ روم میں داخل ہوا۔

میں سجاوعلی صد لیق شیلی کمیونی کیشن انجینئر اور
این والدین کی اکلوتی اولا دہوں گراس کے باوجودوالد
صاحب نے نہایت تن سے میری تربیت کی ان کا مقولہ
تھا اولا دکو کھلا وُسونے کا نوالہ گردیکھوشیر کی نظر سے، لہذا
میں جلدی سے فریش ہوکر ڈرائنگ روم میں جا پہنچا،
جہاں ابا جان بیٹھے اخبار پڑھ رہے سے اور ای جان
این کا کوئی کا م دیکھ رہی تھیں میر سے والدا کے لئی
نیشنل کمپنی میں ایجھے عہد ہے پر کام کرتے سے جبکہ ای
جان مقامی کا کے میں پیچرارتھیں۔

"السلام عليكم ابا جان-" ميں نے سعاوت مند بينے كى طرح سلام كيا-

''وعلیم السلام۔'' اہا جان نے عینک کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔''آ و بیٹھو۔'' انہوں نے صوفے پراپنے پاس جگہ بنائی۔ دوس ہے کا جب سے کا جب میں مفال میں ہے۔''

"آج کل تمہارے کیا مشاغل ہیں؟" ابا جان نے میرے بیٹھنے کے بعد پوچھا۔

'' کوئی خاص نہیں جاب اتن امن ہے کہوفت ہی نہیں ملتا .....'' میں نے جوایا کہا۔

"كياتم جاب الك أوه بفت كى چھٹى لے

تمباری شاوی کا سوچ رہے ہیں اگر حمہیں کوئی لڑکی يند إلى جان في مين بنادو ..... "اى جان في نهايت سجيد كى

"مما ..... جہاں تک میری پند کا تعلق ہے تو مجھے ایک لڑکی پندہے ..... 'میں نے بھی جوایا سجیدگی اختیار کی میری بات س کر اخبار پڑھتے ابا جان بھی

ووكون ..... الركى ..... كس خاندان سے ہے؟" "التھے کھر اور خاندان کی ہے ..... " بات کہاں تک بیجی ہے۔"ای جان بھی گفتگو ميں شامل ہو گئیں۔

"جي بياس فيصد بات طے ہے ..... ميس نے نہایت شجید کی سے جواب دیا۔ د مغضب خدا کا جمیں پتائبیں اور بات پچا*س* 

فيصد طے بھى ہوكئے۔ "ابا جان بولے۔

" كون ب وه لؤكى .....؟" اى جان نے سيم ليج من دريافت كيا-

وو کترینه کیف ..... " میں نے انتہائی معصومیت ے جواب دیا۔

''انتہائی بھونڈا نمق ہے....'' ای جان میری شرارت بحه كر حرادي-

" بجاس فيصد طے ہونے والى كيابات ہے؟" اباجان بال كي كمال تكالنے يركل محت-

"میں ممل راضی ہوں، اس کتے پیاس فیصد بات طے ہاں کی طرف سے ہاں کا انتظار ہے۔ میں نے جواب دیا۔

"سلمان كے مسلز ديکھے بيں مجھر كى طرح مسل ديئے جاؤ کے .... "ای جان نے بھی مسکرا کرجواب دیا۔ "مما ..... آب بہلے بھی کتنی مرتبہ جھے یوچھ یکی بیں اور میں بتاجا ہوں کہ جھے کوئی او کی پندھیں ہے جہاں آپ کا علم ہوگا میں سر جھکادوں گا۔" میں بے انہائی بجیدگی ہے کہا۔ نے انہائی بجیدگی ہے کہا۔ ''دیکھو سجاد.... ہم نہیں جا ہے کہ تمہارے

ساتھ کوئی زبردی ہو، شادی زندگی بھر کا ساتھ ہے اس لئے اگر لڑکا لڑکی اپنی خوشی اور رضامندی سے ایک دوسرے کو پسند کرلیں تو زندگی نہایت خوشکواراور پرسکون

گزر کی ہے.... 'ایا جان بولے۔ ''اگریم کہیں انٹرسٹڈنہیں ہوتو ہم چاہتے ہیں کہ تہاری شادی خاندان ہی میں ہو.....اس کئے تم ایک ہفتے کی چھٹی لواور گاؤں چلے جاؤجہاں تمہارے تایازاد بھائی ایاز کی منتقی ہے تم منتقی میں شرکت بھی کراواور اگر وہاں کوئی لڑکی بیندا ئے تو ہمیں مطلع بھی کردو ..... "ای جان نے تفصیل میرے کوش گزار کی۔ "آپ لوگ نہیں جارے منتنی میں ....." میں

''تمہارے ابا کوچھٹی نہیں ملی اور ادھر کالج میں بھی امتحانات چل رہے ہیں لبندامیر ابھی چھٹی لیناممکن مبیں ہے اس لئے تم تیاری کرو اسکلے ہفتے متلی میں شرکت کے لئے چلے جاؤ۔''ای جان نے کہا تو میں نے سعادت مندی ہے کردن جھکالی۔

میں نے گاڑی بوی می حویلی کے سامنے روکی ڈسٹرکٹ امرکوٹ جو اب عمر کوٹ کہلاتا ہے کی تحصیل خانبدے دس منٹ کی مسافت پر کوٹھ قائم صدیقی میں واقع بيعظيم الشان حويلي ميرے بردادا قائم على صديقي نے بنوائی تھی میہ بورا علاقہ ان کے نام پر کوٹھ قائم علی صدیقی کہلاتا ہے۔ اس حویلی کو میرے برداوا نے انكريزول كے دوريس بروى محنت اور محبت سے تعمير كروايا، ہے بور کے پنک پھر سے تغییر بیر حویلی جس کی نفاست اور فر تغیر بیر اس اور فن تعمير بنوانے والے كى محبت كى مظهر تھى، كو تھ قائم صدیقی میں بیحویلی سراٹھائے بڑے شان و وقار سے كرى تى، بى نے حویلی كے منقش كيث كے سامنے این گاڑی روکی اور نیچ اتر کر بیک کندھے پر ڈالا اور حویلی کی جانب قدم بر هادیئے۔سب کو چونکانے کے خیال سے میں نے اپنی آمکا تذکر چیس کیا تعافیٰ کہای جان اورابا جان کو بھی منع کردیا تھا کہوہ اس بات کا تذکرہ

" يجا ..... يس تهارا پيانميس موں " ''آ ب میرے بچاہیں میں سجاد علی صدیقی آ پ کے بوے بھائی دائم علی صدیقی کا اکلوتا بیٹا.....!' میں قے چلدی چلدی کہا۔

"سجاد ..... "اب چاجان كى مجھ ميں يوري بات آئی اور انہوں نے راکفل میری کردن سے ہٹا کر مجھے محلے لگالیا۔

"آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے۔" "میں نے سوچا سر پر ازر ہے گا..... مگر بہاں تو مجھے بی سر پرائزمل گیا ..... "میں نے مسکراتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا۔

'' ہاہا ہا'' بچیا جان نے قبقہہ لگایا اور مجھے گلے لگایااورای حالت میں لے کرحویلی کے اندرونی حصے کی جانب بره کئے ..... 'ویکھوکون آیاہے .....' "كون ب ..... كن آ وازي اجري -

"ميرا سجاد آيا ہے۔" دادي جان نے جلدي ے مجھے خود سے چمٹالیا اور چیٹ چیٹ میرا ماتھا چو منے لگیں وہ خوشی ہے نہال ہور ہی تھیں ،سب پر جوش انداز میں آ کے برہ برہ کر بھے کارے تھے۔

ع ہے گاؤں کی مٹی میں ابھی تک پرانی تہذیب كارُات باتى بين، جنتى محبت كادُن مين سب جي ے اور ہے تھے اور این لگاوٹ کا اظہار کرد ہے تھے بوے شہروں میں اس طرح کی محبت کے مناظر مفقود ہیں۔

رات دو بيج تك ويال محفل جي ربي، كل ميرے تايا زاد بھائى اياز كى منتنى اس كى خالدزاد سے ہور بی تھی لبذا آج وہ نوجوان پارٹی کا خاص ہدف بتا ہوا تھا۔اس کے چبرے کی سرخی بتار ہی تھی اس نوک جھوک میں اے بھی مزا آ رہا ہے، رات دو بجے سب بردی تائی كى دُانث كھا كرمحفل سے اٹھے اور سونے كے لئے لينے مجصے خاص طور پرالگ کمرہ دیا گیا ،شاید میں شہری با بوتھا اس کئے بھے یرخاص عمایت کی گئی تھی۔ رات کو بیں بسر پر لیٹا تو مجھے وہ خاص کام یاد آیا جس کے لئے ممانے بچھے یہاں بھیجا تھا تقریباً سارا خاندان اکٹھا

سے نہ کریں میں خود بھی تقریباً دس سال بعد یہاں آیا تھا پہلے تو ہرسال آنا ہوتا تھا تکر پھر ہائیراسٹڈیز کے لئے ملک سے باہر چلا گیا اور واپسی پر فوراً ہی جاب ل کی الذاكئ سال محمل ميس مواكه ميس حويل آسكا ميس بیک اٹھائے حویلی کے بڑے سے خوب صورت نقش و نگارے مزین کیٹ کی جانب بردھا گیٹ کھلا ہوا تھا میں نے سوچا دستک دوں یا اندر چلا جاؤں۔

ایک کمے کوسوچنے کے بعد میں نے قدم آ کے بر حادیے اور کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوگیا اندر داخل ہوتے ہی میری نظر سرخ فرش ہوئی ہوئی ڈیوڑھی پر یری جہاں ساٹا تھا۔''یا البی پر کیا ماجرا ہے تقریب کے گھر اتنا سناٹا..... میں نے جاروں طرف نظریں محمائيں ويورهي سے آ مے ينم دائرے كى صورت ميں كرے بے ہوئے تھے ميں مزيد آ كے برهااور كرول ہے کمن بالکونی میں پہنچا۔

" بنٹرز اپ ..... " اچا تک ایک سرد تال میری گردن ہے آگی ..... میں بو کھلا کر پیچھے مڑنا جا ہتا تھا کہ محر تھم ملا ..... " محدمنا تبین .... بیک ہاتھ سے چھوڑ دو ..... "میں نے عم کا حمل کی اور بیک کندھے سے اتار كرفرش يرر كدويا\_

و كوئي متصيار بي تو نكال دو ..... ، عرضم ملا میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کرا پنالائسنس والا پستول تكالا اورزين پرركه ديا اوركها-"اس كالاسنس ب يرےپاس.....

"بہت خوب..... اب ڈاکو بھی قانون کی یاسداری کرنے لکے ہیں اور لاسٹس والا اسلی رکھتے ين ..... " يجهي عظرية وازآنى -

" دُاكُو ..... " مِن بِس إساخة بليك كيا مجمع بلتة و کھے کر چھے کھڑے آ دی نے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط كرلى\_ "مين ۋا كۇنبىل....."

" ڈاکوئیں ہوتو کیامہمان ہو....."

مين .... ارك بي جان ..... مي راتفل والے محص کو پیجان گیاوہ میرے چیاجان تھے۔

Dar Digest 242 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



Eopled From

#### مهمان

ایک کنوں نے اپنے مہمان سے پوچھا۔
"اور سناؤ ، شفنڈ اپوے یا گرم؟"
مہمان ۔" دونوں ۔"
سنجوس:" بیگم ایک گلاس فرت کے سے آ وَ پانی کا
اورا کیک گلاس گیز رہے لے آ وَ پانی کا۔"
(انوری رمضان - پیڈ دادن خان)

یکھیے ہے۔ گئی ، مضائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔

'' یہاں کیا کررہی ہو جاؤ۔۔۔۔'' تائی امال کی

آ واز پھر گوئی اور وہ لڑکی تیزی سے بھیڑ چیرتی ہوئی
واپس چلی گئی ہاڑکی کے جاتے ہی ہنگامہ اور شور پھر مخفل کا
حصہ بن گئے سب محفل میں اس طرح مگن ہوگئے جیسے
کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے جیرانگی سے اس لڑکی کودور
جاتے دیکھا اس لڑکی کی آئھوں میں بے بسی کا وہ عالم
خاتے دیکھا اس لڑکی کی آئھوں میں ہے بسی کا وہ عالم
خاکہ جھے لگا جیسے کسی نے تیز وھار خبر میرے سینے میں
اتاردیا ہو میں نے اتن ہے بسی بھی کسی آئھ میں نہیں
اتاردیا ہو میں نے اتن ہے بسی بھی کسی آئھ میں نہیں

''کون ہے ہے لڑگ۔' عام سے شیالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کی میک آپ کے بغیر ہے کوئی عام الوگ نتھی۔ تھوڑی دہر میں تقریب ختم ہوگئ تو میں دادی جان سے ملنے ان کے کمرے کی جانب چل دیا ان کے کمرے کی بہنچا تو اندر سے جھے کسی کے رونے کی آ داز آئی، میں ٹھٹک گیا۔'' اندرکون رور ہا ہے۔۔۔' میں فیٹک گیا۔'' اندرکون رور ہا ہے۔۔۔' میں فیٹل گیا۔'' اندرکون رور ہا ہے۔۔۔' میں فیٹل کی میں تجس کے ہاتھوں مجبور غیراخلائی حرکت تھی لیکن میں تجس کے ہاتھوں مجبور میں اندر سے کسی لڑکی کی آ داز آ رہی تھی۔۔

"میراکیاتصورنانی....کیامیں نے اپنی تسمت خود بنائی ہے،اللہ میر ہے ساتھ ہی کیوں ناانصافی کررہاہے۔ "دنہیں بیٹا ....ایسی با تیں نہیں کرتے اللہ غفور الرحیم ہے ..... وادی جان کی آ واز آئی۔ تھا۔ ہیں نے فائدان کی تمام لڑکوں کو فورے دیکھا۔
مہوش ایاز کی بہن اور بردے تایا کی اکلوتی بٹی تھی انا ہی
چھوٹے تایا کی بٹی تھی مگر ہیں نے اس کی آ تکھوں ہیں
چیا جان کے بیٹے فیاض کے لئے پہندیدگی دیکھی تھی
لہذا وہ میری فہرست سے فارج ہوگئی۔ اس کے علاوہ
بردی چھو چھوکی دو بیٹیاں زرینداور فہمینہ تھیں۔ ''ویکھتے
ہیں قسمت کہاں یاوری کرتی ہے ۔۔۔۔۔' ہیں نے سوچا
اور آ تکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ ایک تو دس
اور آ تکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ ایک تو دس
مھنٹے کا سفر پھررات بھی بہت ہو چکی تھی لہذا میں تھوڑی
دیر ہیں ہے سدھ ہوگیا۔

☆.....☆.....☆ آج ایاز کی متلنی تھی چونکہ دادی جان اپنی گھٹنوں کی بیاری کے باعث کہیں آ جانہیں علی تھیں البدامنگی کا سارافنكشن حويلي بي ميس ركها كيا تفااياز كي متكيتر حنا بهي اہے ماں باپ کے ساتھ بنتا ہے جو یکی میں آگئی تھی کئ الوكيان الم تحير ميتي تحين اوراياز كانام لے لے كر اہے چھٹررہی تھیں اور حنا گلنار چبرے کے ساتھ مسکرا ر بي تھي يقينا من كا ميت مل جائے تو دنيا جنت بن جالي ہے اور ان دونوں کو دنیا ہی میں جیسے جنت مل کئی تھی۔ منکنی کی رسم شروع ہوئی تو ایاز اور حنانے ایک ووسرے کو انگوتھی پہنائی پھرسب حنا کا منہ پیٹھا کرکے اے نیک دینے لگے، میں بھی پوری طرح تیار ہو کراس تقريب مين شريك تقا بلكه بيركهنا جاسبة تقا كه دولها وولہن کے بعد میں ہی اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا برمخض بطور خاص مجھے ملنے آرہا تھا وہ سب مجھے ای محبت کا اظہاراس والہانہ طریقے سے کرد ہے تھے کہ مجھے شرمندگی ہور ہی تھی۔ ایاز کی جین مہوش این

کہ امال کی کراری آ واز گوئی۔ "ارے بید کیا کررہی ہو پیچھے ہٹوئم مٹھائی مت کھلاؤ۔"

بھا بھی کومشائی کھلا کر چھے ہی تو ایک لڑی آ مے بردھی

اورمضائی کے ڈیے سے مٹھائی اٹھا کر حنا کو کھلائی جا ہی

آ واز اتن تیز اور کراری تقی که وه او کی پو کھلا کر

Dar Digest 243 Januar WWW.PAKSOCIETY.COM

"تانی ..... الری کے سکنے کی آ واز باہر تک آ رہی مسکنے کی آ واز باہر تک آ رہی مسکنے کی آ واز باہر تک آ رہی مسکنے کی اور پھر دروازہ کھول کرائدر داخل ہوا۔ اندروی شیا لے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکی دادی جان کی مسہری پر بیٹھی تھی اور اس کا سرداوی جان کی گود میں تھا، جھے کمرے میں داخل ہوتا و مکھ کروہ جلدی ہے کھڑی کہ ووج و مکھ کروہ جانے گئی ۔

''.....آؤسجاد بیٹا۔'' دادی جان جھے انکھیاتے و کھے کر بولیں۔''اس سے تؤتم نہیں ملے ہو گے بیا ہے کرے سے کم ہی ہاہر نکلتی ہے ..... بیر تبہاری چھوٹی پھو پھو کی بیٹی زینب ہے۔'' دادی جان نے اس کڑکی کا تعارف کروایا۔

''السلام علیم .....' میں نے سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے کمرے سے چلی گئی اس کی ہرنی جیسی آ تھوں میں آ نسو تھے اس کے گلابی چبرے پردکھ کی پر چھائیاں تھیں۔

"آخریہ ماجرا کیا ہے؟ ..... بیلڑی اتی غمز دہ کیوں ہے؟ "میں نے دل میں سوچا اور آخر میرے دل کامد عازبان برآ گیا۔ دادی جان میراسوال من کرتھوڑی دیرخاموش ہوگئیں، پھر بولیں۔

"میری چھوٹی بیٹی قدسیدندین کی ماں اس کی پیدائش والے دن ہی اللہ کو پیاری ہوگئ تھی ہیں نے جب چھوٹی کی ندینب کو اپنے ساتھ لانا چاہا تو اس کے باپ نے منع کردیا کہ دو اپنی بیٹی کوخود پالے گا مگر چند سال بعد جب اس نے دوسری شادی کرتی تو سو تیلی ماں کے ظام کا شکار میہ معصوم ندینب بنی جب جھے پتا چلا تو ہیں نے ندینب کو اینے پاس بلالیا۔ دس سال پہلے آئی ،ندینب فرری ہمی رہتی تھی ،مگر ہیں نے نہایت بیار سے اسے اس فرری ہی رہتی تھی ،مگر ہیں نے نہایت بیار سے اسے اس فرری ہمی رہتی تھی ،مگر ہیں نے نہایت بیار سے اسے اس فرری ہمی رہتی تھی ،مگر ہیں نے نہایت بیار سے اسے اس فرری ہمی رہتی تھی ،مگر ہیں نے نہایت بیار سے اسے اس

پیچلے سال اس کے تایانے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کردیا الڑکا بہت اچھا تھا البذا میں بھی راضی ہوگئی مگر ہائے رے نصیب!! وہ اپنے دفتر کے کسی کام سے اسلام آبادگیا اور ایک حادث میں جاں بجق ہوگیا۔ اس واقعے کے بعد زینب کو چپ لگ گئی اور خاندان بحر میں

بے جاری سبزقدم منحوس اور کالی قسمت والی مشہور ہوگئ۔ آج بھی تم نے دیکھا بڑی بہو کا اس کے ساتھ کیا روبی تھا۔ میں رور و کر اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کسی طرح میری زینب کو اس جہنم سے نکال اور اسے خوشی کی زندگی عطا فرما ۔۔۔۔۔' وادی جان کی آئی جیس بھیگ گئیں۔ ''دادی ۔۔۔۔۔' وادی جان کی آئی جیس بھیگ گئیں۔ کرتا ہے ، یقینا زینب کے لئے بہ آزمائش کے دن ہیں جوگز رجا کمیں مے ۔۔۔۔'

" "انشا الله ..... " ميرى بات س كر دادى جان نے دعا كے لئے ہاتھ الله اوسية \_

اس دن کے بعد میں نے زین کو آبزرو کرنا شروع کیا وہ زیادہ تر کئی میں پائی جاتی تھی حو ملی میں پکنے والے رنگ رنگ کے لذت بھرے کھانے اس کے ہاتھوں کا کرشمہ ہتھے۔ میں اپنی منزل کے قریب تھا گر بجھے مما کا ڈرتھا کہیں وہ بھی زمانے کی فرسودہ تو ہمات میں نہ جکڑی ہوں، لہذا حو ملی سے جانے سے ایک دن پہلے نہ جکڑی ہوں، لہذا حو ملی سے جانے سے ایک دن پہلے میں نے مما کوفون کیا۔

''ہیلوبیٹا کیسے ہو.....'' ''ٹھیک ہوں .....'' ''کب آرہے ہو۔''

''انشاءاللہ کل بیبال سے نگلوں گا۔'' ''اور اس کام کا کیا بنا جس کے لئے تم وہاں گئے تھے.....''

''ممامیں نے ای گئے آپ کوفون کیا ہے .....'' ''یولو .....''

> "مما آپ توہات پریفین رکھتی ہیں۔" "کیامطلب……""

"مطلب جیسے کوئی منحوں ہے یا کالی قسمت والا یا سبز قدم وغیرہ .....آپ ان باتوں کو مانتی ہیں۔" میں نے تمہید باندھی۔

نے تمبید باندھی۔ "و ماغ خراب ہے تمہارا سجاد ..... میں تمہیں ایسی جاہلانہ باتوں پر یقین رکھنے والی لگتی ہوں۔" مما نے تاراضگی ہے جواب دیا۔

Dar Digest 244 January 2015

پراہے یاس جگہ بنائی تو میں مسہری پران کے قریب بیٹھ کیا انہوں نے میراسرایی گود میں رکھا تو میں نے بھی مسبری پر پیر پھیلا دیتے میراسراین کودیس لے کردادی جان بولیں۔'' تمہاری ماں کا فون آیا تھا .....وہ جھے ہے میری سب سے قیمتی چیز ما تگ رہی ہے ..... "آب نے انکار تو نہیں کردیا؟" میں دادی جان کااشارہ مجھ گیااس کئے بے چینی سے اٹھ بیٹا۔ "سجادتم نے مجھے زندگی کی سب سے بروی خوشی وی ہے، میری زینب بہت معصوم ہاس نے بہت وکھ الفائے ہیں ..... واوی جان کی آ تھوں میں آ نسوآ گئے۔ "وادی جان پلیز! نهرونیس، دکھوں کے وان بیت گئے اب ہرطرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ..... میں آب سے وعدہ کرتا ہوں کہ زینب کی آ تھے میں آج کے بعد بھی آ نسوبیس آئیں گے ..... '' جیتے رہوتم دونوں میری جان ہو.....' داوی جان نے کہا پھراہے ہاتھ میں پہنا بھاری سا سونے کا تنکن اتارا اور زینب کے ہاتھ میں بہناتے ہوئے کہا۔ '' پینکن میں نے سجاد کی دلہن کے لئے ہی رکھا تھا ،اب اس کی حقدارتم ہو ..... ' زینب جلدی سے منہ چھیا کر بھاگ تی اور میرے چیرے پر مسکراہٹ دوڑگئی۔ '' تیری ماں ایکے مہینے شاوی کا کہدرہی ہے۔'' دادی جان پھر کو یا ہو تیں۔ "ا کلے مہینے..... اتنے دن....." میں نے مصنوعی دکھ کے ساتھ کہا۔ " شریر..... وادی جان میری شرارت مجه کر

وادى جان دعا و يجئے كەميں زينب كوخوش ركھ

☆.....☆

میں این گاڑی میں بیٹا کراچی کی جانب رواں دوال تقامين من تكناحا بهتا تقامر جب حويلي مين سب كومعلوم ہوا كيدميرى اور زينب كى بات كى بوكى بوتى ب سب نے بچھے گیرلیا خاص طور پر نو جوان یارٹی نے تو وہ

"" تبين مما ..... بيه بات نبين ہے اصل ميں. میں زینب علی سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ..... میں نے اصل مدعا بیان کیا تو دوسری طرف سے خاموثی چھا گئی۔

"مما ..... مما كيا موا-كيا آپكوي بات پند

" تہیں بیٹا ..... یہ بات نہیں ہے.... آج میرا سرفخرے بلند ہوگیا آج مجھے یقین ہوگیا کہ میری تربیت میں کوئی جھول مبیں ہے میں اور تمہارے ابا بھی یہی عابة من كرزينباس كمركى بهوب مرتبهاري وجه خاموش تصے كە كىمىيىن نىب بىنداتى بھى ہے كىنبىل ..... '' تھینک یومما.....'' میں نے اطمینان کی سالس لى-" چرآ پالىين تولى آن آپ كى بهوكو ..... "اليسينبيل ملے كى وہ لڑكى ..... لا كھول ميں

ایک ہے ہیرا ہے ہیرا ..... ذرا ناک کھسو کان پکڑو پھر موجا جائے گا۔"ممامیری شرارت مجھ لیں۔ "مما ..... میں کی ہیروے کم ہول ..... ''احیما فون بند کرو می*ں تنہاری دادی کوفون کر*تی ہوں ..... ممانے کہا اور ساتھ ہی فون آف ہوگیا میرے منہ ہے ایک گہری سائس نکل تی۔جس مر مطے کو میں مشکل ترین سمجھ رہاتھا وہ نہایت آ سان نکلا۔

تھوڑی دیر گزری می کدوروازے پردستک ہوتی، میں نے آ کے بوھ کر دروازہ کھولاتو یا ہر حویلی کی تو کرائی کھڑی تھی۔"آ ب کو بردی دادی نے بلایا ہے...." وادی جان کوعو یکی میں سارے تو کر بردی دادی کہتے تھے۔ "اجھاآتا ہوں...." مین نے جلدی سے اپنا

حلیہ بھے کیااور دادی جان کے کمرے میں پہنچا۔ دادي جان ..... شن آسکتا مون ..... مين تے دروازے میں کھڑے ہوكر يو چھا،نينب دادى جان ک مسری کے پاس کھڑی تھے۔

« آ وَ ..... آ وُسجاد ..... ؛ دادي جان يوليس \_ "وادى جان آپ نے بلوايا ..... "ادهرآ و مرے یاس ..... وادی نے مسری

Dar Digest 245 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

ہلا گلا کیا کہ بس.... مجھے حویلی کے مکینوں کی آ تھوں میں این اور زین کے لئے خوشیاں اور نیک خواہشات نظرة تنين رسب في كر مجصاور تينب كوبييها كرايك چھوٹی ی تقریب کرڈالی۔اس وجہے دیر ہوگئ اور مجھے والیس کے لئے تکلتے تکلتے رات ہوگئی۔

رات کی سیائی چھیلتی جارہی تھی میں نے کھڑی میں وقت و یکھا رات کے گیارہ نے رہے تھے میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی ، میں تین کھنٹے ہے سلسل گاڑی چلارہا تھا اور ابھی سات آٹھ مھنٹے کا سفر باقی تھا، میں نے گاڑی کا ایکن بند کیا اور گاڑی سے باہر تکا جا عد ک آج شاید بارہ تیرہ تاریخ تھی اس کئے اتناا جالا تھا کہ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں ڈسٹر کٹ عمر کوٹ سے تکل کر تقرياركر كے عظيم صحرا كو يار كرر ہاتھا، دور دور تك ہولنا ك سنا ٹا تھا کہیں آ بادی کا نشان نہیں تھا کہیں کہیں کوئی شاڑ منڈ سا ورخت مرك كنار ي نظرا تا، موا محتدى اور فرحت بحش لگ رہی تھی، یہی ہوا دن کے وقت گرم اور جان لیوا ہوئی ہےریکتان کا بیافائدہ ہے کہ وہ جلدی مُصندًا ہوجا تا ہے تیز ہواریت پر کیسے کیسے قش و تگار بنار ہی تھی بنا بنا کرمٹا رہی تھی،مٹامٹا کر بنارہی تھی ریکستان کی پینخوبی ہے کہ جہان آج ریت کا برواسا ٹیلا ہے کہ وہان کل چیسیل میدان ہوگاساری رات ریت دوسری جانب متعل کردے گی۔

میں نے سوک کے کتارے پیھے کراین الکیاں ریت میں ڈالیں، ٹھنڈک کی ایک لہرمیرے جسم میں سرایت کرگئی۔ میں بے شک کراچی میں رہتا ہوں مگر ہوں تو اس عظیم ریت مہاسا گر کا بیٹا، میرے خون میں یہاں کی خوشبور چی کی ہے۔

تقریس آج بھی ایسے جہاندیدہ لوگ یائے جاتے ہیں جورات کوریت میں اٹکلیاں ڈال کر بتادیں کے کل منے یو جھانڈو (سورج کی پہلی کرن) کہاں پڑے كى ـ قدرت نے جميں ہريالى پھول اوررنگ ديے سے ہاتھ مینے لیا تو اس علاقے کے لوگوں نے وھنک کے سارے چیل رنگ ایل اجرکوں، رلیوں، اڑھیوں، شلوكون اور چوليون مين الكوسية

میں نے گاڑی سے یائی کی بوئل تکالی اور منہ ے لگالی، یاتی بی کر میں دوبارہ گاڑی میں بیٹا ابھی میں نے گاڑی اشارٹ کرنے کے لئے جابی کھمانے کا اراده بی کیا تھا کہ میری نظرسا مضر ک پر پڑی،میری گاڑی ہے کوئی تمیں بتیں گڑ کے فاصلے پر ایک سانپ كنثرلى مارب يبيشا تفا\_

میں سانب کوغور سے ویکھنے لگا وہ چر ہاری سانپ تھا اس کی کھال جا ند کی روثنی میں چک رہی تھی اورسنبری مائل مٹیالی جلد پر پڑے سیاہ دھے اور خوفناک بنارے تھے۔

چتر باری سانی کود کی کرمیری ریوه کی بڈی میں سنتی کی ایک لہر دوڑ گئی ، میں اپنی گاڑی میں ساکت بیفا رہ گیا۔ چرہاری ساپ سندھ کے ریکستان کا خطرناک تزین سانپ ہے، بیسانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے،اس کی سل تقریباً مدوم ہو چی ہے۔

چر ہاری سانپ کو دیکھتے ہی مجھے ایے عزیز ووست رضا کا خیال آیا، رضامیراسب سے اچھادوست ہے بلکہ میرا اور اس کا بھائیوں والا معاملہ ہے، رضا كرا چى كى ايك ليبارثري ميس كام كرتا باورسان اور سانب کے زہر پر تحقیق کررہا ہے۔ بے اختیار میراول جا ہا کہ میں اس سانب کو پکڑلوں، یقنینا رضا کے لئے بہترین تحفہ ہوگا۔ بیسوج کرمیں نے اپنے حواس بحال کے اور ڈیش بورڈ ہے اپنا سیس بور کا ر بوالور تکالا اور آ ستدے کار کا دروازہ کھول کر باہرنگل آیا۔

سانب ای طرح کنڈلی مار ہے بیٹھا تھا اس کی ووشا خدزبان باربارمنه سے باہر آربی تھی، وہ شاید شکار پر حملہ کرنے والا تھا، میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا سامنے دوموٹے تازے چوہے بیٹھے تھے، سانب انہیں شکار کرنا جا ہتا تھا، پینیمت تھا کہ سانپ نے اب تک مجھے نہیں ویکھا تھا میں نے اپنا ربوالور سيدها كيااورسان كيسركا نثانه ليااور فاتركر دياءاى و قت سانے نے چوہوں پر چھلا تک لگائی محرر بوالور سے تکلی کولی کی رفتارسانے کی رفتارہے بہت تیز بھی سانپ

Dar Digest 246 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

#### دشمن.....إ

وشمن ایک ایبالفظ ہے، جس میں انسان کے جار وسمن چھے ہوئے ہیں۔ هر"و"ےونیا۔ \*"ش"ےشیطان۔ 4"م" عال۔ ہے"ن"سےنش۔

(مرتب:الیںامتیازاحد-کراچی)

نے ایک پیٹرول پہی پررک کر پیٹرول بھروایا اور گھڑی میں وقت و یکھارات کے تین نے رہے تھے۔ بدین وسرک سے تکل کراب میرا سفر تفخصہ

وسرکث میں جاری تھا، تھے ہے بعد کرا ہی تھا، میں محنگناتے ہوئے اپناسفر طے کررہا تھا۔سانپ کا خوف میرے ذہن ہے نکل چکا تھا، میں اپنے اور زینب کے بارے میں سوچ رہاتھا واقعی ابا مجیج کہتے ہیں۔ ''من حایا ميت ل جائے تو زندگی كاسفرانتها كى خوش كوارا نداز ميں گزرتا ہے۔ "مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر دفعال تھی۔ ای وقت میری نظر بیک مرد پر پردی، بیک مرد میں جومنظر مجھے نظر آیا وہ مجھے دہشت زوہ کرنے کے لئے کافی تھا،خون میری رگوں میں جمنے لگا،میرے ہونٹ نیم واانداز میں کھل گئے، میری آ تکھیں ساتوں ہے باہرنگل آئیں، بیک مرر میں منظر بی اتنا خوفناک تھا اورميري مجه من بيس آر باتها كديد كيي بوكيا\_

میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور آ ہتہ آ ہتہ گردن تھما کر چیچے ویکھا سانپ چھپلی سیٹ بر گرون الفائ بيشا تقااس كى دوشا خەز يان يار يار بابرتكل ربى تھی اس کا منہ اس کے اپنے خون سے سرخ ہور ہا تھا جس پر جابجاریت لکی ہوئی تھی اس کی آ تھوں میں بجليال كوندر اي تعين \_

مولی کھا کرزمین پرگر پڑااور بےسدھ ہوگیا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب سیا۔ کولی کی آواز سنائے میں دور تک گئی، جھے ڈر تھا کہ میں کولی کی آ واز س كركونى يوليس كى كا رى ادهرندآ جائے كيونك چر بارى سانب كاشكار قانونا ممنوع ب\_لبذايس في ايك لكرى کی مدد سے سانپ کواپٹی گاڑی کی پچپلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی اشارٹ کر کے روانہ ہوگیا۔ گاڑی کے اندر مدھم روشی میں سانپ کا چیکدارجسم بہت خوفتاک دکھائی دے رہاتھا، میں نے اپنا وھیان بٹانے کے لئے دھیمے سرول میں گنگناناشروع کردیا۔

میں تصور کی آئھ سے زینب کو دیکھ رہا تھا جو ہاتھوں میں مہندی لگائے اور سرخ جوڑا پہنے میرا انتظار كررى ہے، زينب كا خيال آتے ہى مسكراب ميرے لبول برخود بخو دآ گئی،ای وفت گاڑی کوایک زوردار جھٹکا لكاء شايد سوك يركوني كرها تفاجس ميس كارى كا نائر جلا کیا تھا، گاڑی کے جھکے کے ساتھ ہی نہ جانے کیے چھلی سیٹ بردکھاسانے اچھل کرمیری گردن سے لیٹ گیا۔ مير عدمنه سے ايك تيز چيخ تكل كى اور يس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر اپنی كرون سے الگ كيا اور چيلى سيث ير پينكا استيرنگ چھوٹے کی وجہ سے گاڑی سوک پرلہرائی اور ریت میں اتر گئی، پھرایک جھٹکا کھا کر گاڑی بند ہوگئے۔ بیں جلدی ے گاڑی کا وروازہ کھول کر نیجے اترا اور اپنی سائس بحال کی پھر میں نے پچھلی سیٹ پر نظر دوڑائی سانپ مرده حالت میں برا تھا شایدگاڑی کو لگنے والے جھکے کی وجهد وه المحل كرمير اويرآ حميا تفا-

مسے کاڑی میں سے یانی کی بوال تکالی اور یانی

یا تا کہ برے حواس بحال ہوسکیس تھوڑی در میں میں نے

ايية خوف يرقابو بالياء بهريس في سانب كو بلاجلا كرديكها

مكروه ساكت يراتها ين دوباره كازى بين بيشا اوركارى

كوسوك يرفي آيا اوراينا سفرشروع كيا مكراب ميرك

اندراس اعتاد كالهيس بتالبيس تفاجوسفرشروع كرت وقت

تفا \_ گاڑی اپناسٹر طے کردی تھی مرات بنی جاری تھی، میں

Dar Digest 247 January 2015

خوف ہے میرابرا حال تھا، میں نے گاڑی رو کئی جای مرای وقت سانب نے تیزی سے اپی جکہ تبدیل کی اور میرے سامنے اسٹیرنگ سے ذرا او پر آ کر بیٹھ حمیا، کویا تھم دے رہا ہوکہ گاڑی جلاتے رہو،خوف اور وركيا موتاب بجهيآج احساس مور باتفا-

موت میرے سامنے سانب کی صورت میں بیقی تھی اوراس کی زبان بار بارمندے باہرآ کر مجھے

مزيدخوفزده كررى تحى\_

چر باری سانے کا کاٹاتو یانی بھی نہیں مانگا۔ میں ول بى ول بين اس وقت كوكوس ر با تقار جب بين في اس سانب کے شکار کا سوجا تھا میراذ ہن تیزی سے اپنے بچاؤ کی تدبيرسوج رباتها ميري مجهيل يجهبين آرباتهااي وفت گاڑی کی ابھری ہوئی جگہ ہے گزری اوراے ایک جھٹے الگا۔ جھٹکا سانب کو انتہائی نا کوار گزرا اس نے عصیلی تظرون سے مجھے کھورااس کی آسموں میں نہ جانے کیا تھا مجھے اپناول ڈوبتا ہوا محسوس ہوائیں نے دل بی دل میں کلمہ ير هنا شروع كردياس كے ساتھ بى ميراباتھ آ سته آ سته

ويش بوروكى جانب برصف لكاجهال ميرار بوالوركها تقا\_ مكرشايدسانب نے بھی ميراارادہ بھانپ ليااس نے اپنی جگہ تبدیل کی اور ڈلیش بورڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔میرے مندے ایک مختدی سائس تکلی اور میں نے سارا وھیان گاڑی جلانے برنگادیا مجھے جرت ہورہی تھی کہ آخرسانپ نے مجھے اب تک ڈسا کیوں میں، کیونکہ چڑ ہاری سانپ کی

فطرت ب كدوه ايخ شكاركوزياده مهلت تبيس ويتار ''یا اللہ تو ہی کوئی سبب بنا..... اور مجھے اس مصیبت سے نجات ولا ..... " میں نے ول ہی ول میں دعاكى اورايية بازوير بندهامام ضامن كومحسوس كياجو سفرشروع كرتے سے پہلے دادى جان نے دعاكيں يرجت مونے بائدهاتھا۔

ميرى كارآ سته آسته تفضه شيريس داخل مورى محی۔ تفضہ کے پای اینے کھروں میں سکون سے سو رے سے مر نیندمیری آ جھول سے کوسوں دور تھی۔

سانب ميرى برايروالي سيث يرآجكا تفااور مجصے كھورر ہاتھا

اس کی زبان بار بار باہر کونکل رہی تھی۔شاید وہ مجھے خوفزوہ کرکے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ ای وقت میری گاڑی کے قریب سے ایک ٹرک گزراجس نے تیز ہارن بجایا۔ ہارن کی آ وازین کرسانی کے جسم میں لرزہ سا پیدا ہوا اور اس کے غصے میں اضافہ ہوگیا۔ وہ مجھے الیمی نظروں سے دیکھنے لگا گویا پیقسور بھی میں نے کیا ہو۔

اجا تک سانب کے دل میں کیا سائی کہوہ اپنی دم کے بل پر کھڑا ہوگیا اس کا منہ میرے چرے کے برابر آ گیا اس کی گرم گرم سائنس میرے چیرے کھلسانے لكيس ميراخون ركول ميس خشك ہونے لگاخوف اورڈركيا ہوتا ہے مجھے آج اندازہ ہوا، میراچیرہ ایک دم سفید پڑگیا آج کی دات میری اخری دات ہوسکتی ہے جھے ممار ایا جان ، وادى جان اورزين كاخيال آر باتفاا كر .....

اگر مجھے کچھ ہوگیا تو دنیا دالے زینب کا جینا حرام کردیں گے مما اور ایا جان کا کیا ہوگا، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔اباجان بے شک بخت کیر ہیں مگروہ جھے ہے بیار بھی ہے انتا کرتے ہیں۔

" یا اللہ تو رحمٰن ہے رحیم ہے، مجھے اس مصیبت ے نجات ولا وے۔'' میں نے صدق ول سے وعا ک ۔ میرے طلق میں کچھ تھننے لگا اور پھر خود بخو د ميرے آنوبيہ نظے۔

سانپ میرے چرے کے بالکل قریب تھا اس کی دوشا خدر بان میرے گالوں کو چھور ہی تھی۔

ا چا تک سانب کے ول میں کیا بات آئی کہوہ دوبارہ اپی پرانی جگہ پر جا کربیھ گیا اور وہیں سے مجھے محورنے لگا۔ تفقه شمریتی ره کیا اب میں گھاروشمر ے گزرر ہاتھا بس کراچی آنے والا بی تھا۔

ای وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی مجهد معلوم تفاكه رضاميح جلدى المضني كاعادى ب\_لبذا كرايى مين داخل موتى بى مين فى كارى كارخ ماول كالونى كى جانب مورد ياجهال رضاكا بكله تفار مساجد ہے جرکی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوچکا تھا، اجالا اتنا ہوگیاتھا کہاب ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔

Dar Digest 248 January 2015

Copied From Web

سانپ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا اس کی نظریں میرے اوپر جی تھیں۔ میں نے گاڑی رضا کے بنگلے کے سامنے روکی اور دروازہ کھولنے کے لئے ہاتھ برد حایا مکرای وفت سانپ نے ایک پھنکار ماری اور میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا بھر میں نے دوسرا ہاتھ اسٹیر عگ سے مٹاکر ہارن تک لایا اور ہارن بجادیا۔ ہاران کی تیز آ واز جاروں طرف کو نج اٹھی۔

سانب نے نہایت نا گواری سے میری جانب و یکھا مگر میں نے پروانے کی اور دوسری بار ہاران بجادیا۔ تھوڑی ور میں رضا آ تکھیں ملتا ہوا بالکونی میں آیا۔ میری کارد کی کراس کے چرے پر چرت کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے جے کر کھے کہا جو میں نہ س سکاتھوڑی در بعدرضا بنگلے سے نکا نظر آیا۔ وہ گاڑی کے پاس آتے ہوئے بولا۔" کیا بیروں میں مہندی کی ہوئی ہے جو کارے میں از رہے ہو .....؟" جمل ممل کرتے ہی رضا کی نظرسانپ پر پڑی۔وہ فورا صور تحال کی سٹینی کو مجھ گیا اور بوی تیزی سے النے قدموں والی اسے بنگلے کے اندر دوڑ گیا۔ میں نے کن انکھیوں سے سانب كى طرف دىكھادە بار بارىھ كاركر مجھے ڈرار ہاتھا۔

ای وقت رضاای بنگلے باہرآ تانظرآ یااس کے ہاتھ میں اسپرے کرنے والی مطین تھی وہ کار کی دوسری جانب کی کھڑی پر آیا جہاں سانپ بیٹا تھا پھر اس نے اپنی ناک پکو کر جھے اشارہ کیا میں اس کا اشارہ سمجھ گیا وہ مجھے سائس روکنے کا کہدرہا ہے۔ میں نے ایک کمبی سانس این پھیپھروں میں جری اور سانس روك لى ميرے سائس روكنے كے بعد رضانے اسپرے مشین کارخ سانب کی جانب کیااورمشین کا بٹن دیادیا اسیرے مشین میں شاید بے ہوشی کی دواتھی۔ سانب پر جیسے بی اسپرے کی پھوار پڑی وہ اچھلا اور اس تے مجھے وسے کی کوشش کی مگر میں نے چھنے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگادی۔سانب ميرے بيروں سے ليٹ ہوا بابرآ كرا۔ ميں نے اسے اہے پیروں سے جھٹکا اور دور جا کھڑا ہوا۔

وارے ....ارے گھبراؤ جیس .... ہے ہوش ہوچکا ہے۔" رضا بولا اور اس نے سانپ کواپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھالیا جیسے وہ ربر کا بنا ہوا ہو۔ میں نے گاڑی کو لاک کیا اور رضا کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا، ڈرائنگ روم تک چنجتے جنجتے میں نے مختصر أرضا كورات بھر کی رودادسنائی ، رضاسانے کو لے کردوسرے کرے میں چلا گیا جے وہ لیبارٹری کے طور پر استعال کرتا تھا۔ملازم میرے سامنے جائے رکھ گیا، میں جائے کی شدید طلب محسوس كرر باتفالبذاحات يين لكا-

تھوڑی ور بیں رضا کمرے بیں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں وہی سانپ تھا اب سانپ ہوش میں تھا۔ رضانے سانپ میرے اوپر اچھالتے ہوئے کہا۔ " ہیہ بالكل بے ضررسانپ ہے .....

"کیا مطلب ....." بیں نے سانی سے بچتے ہونے یو چھا۔

"مطلب بیرکتم نے اسے جو کولی ماری تھی اس نے اس کے زہر ملے دانت ہی اڑا دیئے تھے۔ 'رضا

نے جواب دیا۔ '' پیکیے مکن ہے ۔۔۔۔'' میں چرت زوہ رہ گیا۔ "وہ ایسے ممکن ہے کہ شکار کے وقت چر ہاری سانب اینے دونوں زہر ملے دانت باہر کی سمت لاتا ہے، جبتم نے اے کولی ماری تو بیشکار کررہا تھا، جیسے ہی شکار كرنے كے لئے اس نے اپنے زہر ملے دانت باہر كئے تم نے کولی چلادی اور کولی نے اس کے دونوں زہر ملے دانت ختم كرديئے اى لئے بيتمهيں ڈس نبيس سكا اورتم رات بمر ایک بے ضرر سانب سے ڈرتے رہے جو کسی کوڑ سے کے قابل نبیس تھا۔"رضانے بنتے ہوئے جواب دیا اور میرے مندے ایک شنڈی سانس نکل گئی، میں نے بلیٹ کرسانپ کودیکھا، وہ قالین پراپنادھڑاو پر کئے مجھے گھورر ہاتھا اور بے اختیار میرے ہونٹوں پرمسکرا ہے دوڑ گئی۔



Dar Digest 249 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



زعر کے میدان میں "معجزے" تہیں ہوتے جنَّك جيتنا جامو، تو كشتيال جلادينا! (امتخاب: وعاعالم بخاري .....مجبوب شاه)

فاصلے تو قریب کی پہیان ہوا کرتے ہیں بے بس لوگ اکثر پریشان ہوا کرتے ہیں یہ کی ہے جہال ٹوٹ کر طایا جائے وہاں بھرنے کے امکان بھی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں

(محدقاهم رحمان ..... هري يور)

ی کو چیرے پر تھے دو زقم آ تھوں کی جگہ رات رونے کی خواہش تھی مگر رویا تہیں خواب ویکھا تھا کوئی بچین کی کچی نیند میں دوستو پھر چین سے میں آج تک سویا تبیں (شرف الدين جيلاني .....منثر واله يار)

ہزاروں شوق و ارمان لے کے رہے چنکیاں ول میں حیا ان کی اجازت وے تو کھھ بے باکیاں کرلوں (انتخاب: ما فظ سجان .....کراچی)

اب یہ سجالتے تھے یونی اجبی سے نام دل میں تمام زخم کی آشا کے تھے (انتخاب: سونيا بلال ..... نوابشاه)

مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تمہارے یاد کرنے کا اے دوست اجڑے ہوئے جن کو تو پرندے بھی چھوڑ جاتے ہیں (طاہراسم متھوشان بلوج .....مرکودھا)

بارش کی طرح مجھ پر بری رہیں خوشیاں ير بوند تيرے ول سے بر م كو منادے (انتخاب:محمدار مان .....کراچی)

میری نظر نے تو اسے دل تک راستہ دیا تھا میری روح میں سا جانے کا ہنر اس کا اپنا تھا

(انتخاب: منیراحد ملک ....شاه پورچا کرکھڈرو) اے خط خطا نہ کرنا قدموں میں جا گرنا

قوسقزح

تارئين كے بھيچ گئے پنديدہ اشعار

ایے قاتل کی ذہانت سے پریٹان ہوں میں روز اک موت سے طرز کی ایجاد کرے بلا کی بدگمانی تھی، میرے "صیاد" کو مجھ سے "ذنج" کے بعد بھی اس نے میرے س کس کے پر باعد ھے (انتخاب: ساحل دعا بخاری ..... بصیر بور)

ہر بات میں اس کی ہیں گئی ہو سو مطلب وہ تو بات کرتا ہے، وضاحت نہیں کرتا میں اس کیلئے سارے زمانے سے لای ہوں وہ محص جو خود سے بھی بغاوت مبیں کرتا (راحل بخاری ..... محبوب شاه)

للاقاتين مسلسل مول تو دلداري نبين موتي بوے ولیب ہوتے ہیں یہ بے ترتیب یارانے (بلقيس خان ..... پيثاور)

بہت حفاظت سے رکھا ہے ان چراغوں کو بجھتے بھی ہواؤں سے الجھ جاتے ہیں و کھے فرعون کے لیجے میں جھے سے بات نہ کر بم تو یاکل بیں خداوں سے اچھ جاتے ہیں (عثان عنى ..... يشاور)

جو عشق كرنا تؤاب موتا.....! يقين كركو!!

نہ تم سے ہوتا نہ ہم سے ہوتا.....ا (قاصى حمادسرور .....اوكاره)

کائل میں تم سے ملا نہ ہوتا میں بھی اوروں کی طرح سے خوش یہ درو جو تم سے عابد مجھے ملا نہ ہوتا (عابدعلى جعفرى ..... كنديان)

زعرہ رہنا ہے تو طالات سے ڈرنا کیا؟ جنگ "لازم" ہو، تو لڪر نہيں ديکھا جاتا

公公

Dar Digest 250 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

انڈے شعر جب محفل میں ہم پڑھ کر یار سے انکار اس نے کردیا تیرے نام پر منتر کے (قدیررانا ....راولینڈی)

بحر عم حد نظر تک، ناتوال مشتی زیست مر بھی احماس ناخدا کے ہم نے کم سے کم لئے میں مجسم ورد عم ہوں، کرب کی تصویر ہوں ول کے ورائے میں صدیاعم واستان کے اب سرت کی طلب ایک بھول ہے ساری ونیا جب ہے واس میں قضائے عم لئے کردہا ہے این آدم این آدم کا فکار اب كاشكون التمول ميں لئے بم لئے بم لئے بورد اجل بوردی تھی واجد دائمی تقسیم جب روز اجل بم لئے بم لئے بم لئے م (پروفیسرڈاکٹرواجد تکینوی ....کراچی)

جاں میں جس سے سی زعرانی میری



خواب کے باہر کھے جی تبیں ہے خواب کے اندرسب کھے ہے اجلا اجلا چرہ تیرا چاند، سمندر سب کھے ہے جھ کو خدا سے مانگ لیا ہے اور خدا سے کیا مانگول جب تک مرے ساتھ ہے تو جھے میر سب کھے ہ مرضی ہے انسان کی اپنی جس کو جاہے اپنائے بیار محبت، نفرت وهوکه من کے اندر سب کھے ہے ما تکنے والو ماتکو اس سے دے گا وہ اوقات سے برو مر کھلا ہوا ہے جب اس کی رحمت کا در سب کھے ہے کلمہ زبان ہے پڑھ لینے کا نام تہیں ایمان خوف ہورب کا جس کے اندراس کے اندرسب کھے ہے جا ہوں اگر میں کرسکتا ہوں سب کے دلوں پر راج عیم علم و ہنر اخلاص کی دولت بخت سکندر سب کچھ ہے (عيم خان عيم ..... كال يورموي)

چی آزاد اچھ کتے یں پھول شاخوں پہ روز کھلتے جو پہاڑوں سے چشے بہتے U جو پہاڑوں سے چشے پھر ندی سے کلے وہ U يں پیر سارے اداس ہیں بارشوں میں تھر کے وطلتے لين U ہواؤں کا ساز بھا جنگل میں رقص کرتے 4 U اور بچوں میں نہیں کوئی فرق جب مجمی ویکھو وہ بنتے رہے U שע נגם כל נדם הגים! (فريده خام .....لا بور)

سر میں ماوٹ فیل آئیں کے قدم ر آپ کو گار کا او قدم کی ایک سوئے میں اور کا تعلق اور کا تع 12 6 20 6 1 6 ١٦٠ كى مردول = ١٠٥٥ دوق ١٦ ٢ ع ع جن كا بحيد آ چ ٦ ١ك مايد آك كا بحيد آ چ = اور ایک سایہ آئے کا چکے سے اور کاف کر لے جائے کا تم سب کے سر خون کے پیالے جو کے تم سب تم بيون كر ناکن کمیاؤ کے تم نیمون کر ج بی دیکھتے کموردیوں کا بہاؤ 131 6 - 7 5 5 VA فرمائے کی قبرستان کی تفتكو مردہ جائے کا دندوں کے یوں ہے کہ سے پورا سے ہورا سفر + U! خوف یں ہوگا بر مگر ان حادثوں کے بادجود سب لوئیں کے زندہ ایخ کمر U (الين الميازاحد ..... كرايي)

جس كى آئىسى بيل اتنى نشلى، وه خود كتنى حسين موكى اے دیکھتے ہی میں اس میں کھوکیا تھا جب اپنی خبر نہ میں، مجھے تو دوسروں کی کیا خبر ہوگی چین یایالہیں ہے میں نے میرے ول بیاب قابولیس ہے میری آ محس اب منظرای کی ہیں، کی بے چینی جھ کو بری ہے میری مجھ سے بالاتر ہے ہے، کہ وہ انسان ہوگ مجے تو لگا ہے ایے، جیے آسان سے اتری ہولی کوکی یری ہوگ (يرى .....لا بور)

سونا طابتا ہوں کے نیند آعموں سے دور ہے كس سے كبول كون سے كا داستان ميرى

اداس دل کی تھی پھر ہے کہانی بیری جاکے کوئی پلٹ کے آتا نہیں بھی اعربروں میں لٹ کی جیسے جوانی میری بيت عميا جيون لو احماس موا جاويد ول سے برے اب جاتی نیس پریانی بری (محدامكم جاويد ..... يعل آباد)

ایک مخص میری آ محمول کا نور ہونا چاہتا ہے اس بے چین ول کا مرور ہونا جاہتا ہے میری محبت کی پناہوں میں چھیا ہے وہی ملے اجبی مراب کی بار ول کا حضور مونا جاہتا ہے میں بھی ہوں ای کی جاہت میں اتا پاکل کہ ہر خواب آ کھوں سے عبور ہونا جاہتا ہے اے دیکے کر ہر فوق ہے فوق میری لکتا ہے کہ ہرغم مجھ سے دور ہونا جاہتا ہے اس قدر حسین ہے وہ جاند سم مرا ول اس کی عامت میں چور چور ہونا عابتا ہے وہ جائد سنم میرا چالے گا تور تیرا ناز اے چاند جھپ جا کیوں بے اور مونا جاہتا ہے (شرف الدين جيلاني ..... ثندُ واله يار)

آجائے سانے الفر تو کھے بات ہے حکے بھیلی یہ قر تو کچھ بات ہے چکے ہم اللہ ہوں اور کو کھی ہات ہے اور اور کھی ہات ہو اور کا جوم، نغمات کی سدا ہو جذبات کا ہو اثر تو کھی ہات ہے دل کی ہو جانال بغل کیر بھی ہو جانال دونوں گ ہو دیدہ تر تو چھ بات ہے سب چھوڑ کے افکوں کو کریں اک وعدہ نہ ہو ماری زیت میں جر تو آرزووں، تمناؤں کا سر کائے نہ

Dar Digest 252 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

تم ساحل پر کھڑے ہوئے کھولوں کی طرح ہو
ہم ریت پر ککھے ہوئے لفظوں کی طرح ہی
تم آج آج آئندہ بھی زمانے کی جھلک ہو
ہم آج بھی گزرے ہوئے لحوں کی طرح ہی
ایک عمر ترستے ہیں کسی ایک خوشی کو
ہم لوگ بھی بنجر زمینوں کی طرح ہی
دنیا کے لئے خوش ہی سبی تیرے لئے ہم
مناص کسی ماں کی دعاؤں کی طرح ہیں
مناص کسی ماں کی دعاؤں کی طرح ہیں
مناط کسی عاں کی دعاؤں کی طرح ہیں

حرت و یاس کی تصویر بنا ہے یہ سال
میری ناکامی کی تغییر بنا ہے ہیں کھی م
ایک ایک کرکے یہاں آتے رہے ہیں کھی م
رخ و آلام کی جاگیر بنا ہے یہ سال
اس نے خوشیوں کا گلا کاٹا ہے بے دردی سے
کیوں میرے واسطے ششیر بنا ہے یہ سال
میرے گلش میں بہار آئی نہیں طیم
ایک افروہ می تصویر بنا ہے یہ سال
میرے گلش میں بہار آئی نہیں طیم
ایک افروہ می تصویر بنا ہے یہ سال
میرے وہوائی می چھائی ربی طیم
بارہا رنج و عم کا وزیر بنا ہے یہ سال
ایرہا رنج و عم کا وزیر بنا ہے یہ سال

عبت اگ ادا ہے اس کو سب نے مانا ہے چاہتوں کے سلطے کو کب اس نے جانا ہے وہ جدائی مجھ سے مائلتی ہے بہت معصوم بن کر وہ میری منزل نہیں ہے یہ دل کو سمجھانا ہے سوچا تھا تجھے دل میں بیا کے رکھیں گے جان وفا لیکن اب تیری یاد کو مجھے دل سے منانا ہے کاش زندگی کے اس سنر میں تم میری ہوتیں فقط میری اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے اب اس خواہش کو دل کے کسی کونے میں سلانا ہے دلیا ہم کسی دلیا ہے دلیا ہم کسی دلیا گسی دلیا ہم کسی دل

دسمبر کی سردشاموں میں جب بھی! محلتے ہیں یا دوں کے گل یبال تو ہر کوئی اپ آپ بیں ہی مشغول ہے چھانتا ریت صحوا کی تھہرا عاشق کا کام اس اس اس مشہور ہے ہوں اس کیلئے نکالی نہر دودھ کی دہاں فرہاد نے اس کیلئے نکالی نہر دودھ کی یہاں انارکلی کو دیوار میں چنوانے کو کوئی معمور ہے رہاں انارکلی کو دیوار میں چنوانے کو کوئی معمور ہے (طارق محمود سے کامرہ کلال)

اڑ جائیں کے تصویر کے رکوں کی طرح ہم!!! ہم وقت کی بلی پر پندوں کی طرح ہیں

Dar Digest 253 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

جانے وہ آج کون سے رہے سے آئے کھ ہر مود ہر کلی میں بچھائی محبتیں ول کی حالت کا بیان سب کے سامنے
اپنے آپ سے بھی چھپائی محبتیں
نفرت کے واسطے مبھی فرصت نہیں ملی
ہے اپنی مختر سی کہانی محبتیں (انتخاب: آوشیه نیازی .....به موژی بلگرام)

سراب دید ہوں کے یقینا سیل سے ہم بیٹے ہیں رہ گزر پہ تری اس یقیں ہے ہم يو يھے نہ كوئى مجزہ حدہ جوں ہر سک راہ توڑ دیں اپی جیں ہے ہم بڑک خیال وصل ہے آمادہ ہوگئے مجبور ہو کے تیری مسلسل نہیں ہے ہم رعب حن آکھ لمانا محال ہے سمس طرح بمكلام ہوں اس مہ جبيں ہے ہم کیا خوب ہے اماری ملاقات کا سے کھیل تم آسال سے دیکھ رہے ہو زمیں سے ہم لما ہے جس سے درس محبت زمانے کو رکتے ہیں بیار ایے مکال کے کیس سے ہم بوشده طور بلتے ہیں جس آتشیں میں سان کرتے ہیں اجتناب ای آئیں ہے ہم آ تھوں میں اس کی تیر گئے اشک عم کاشف كردي اب اختام فيانه يبيل ہے ہم ( كاشف عبيد كاوش .....بيه موژى ينگرام)

خون ملم کا رائیگال نہیں جائے گا کوئی ہمیں یوں مار کر پچھتائے گا מוכט

و مع تک مهمتی راتی ہے فضا ان خوش رنگ لحات کو یا د کر کے تقش یا بھی جبیں جن کے اب دور تک ليكن بفريهى ايادتوآتى ب و کھو ..... رحمبر پھرلوث آیاہے ن بست لمى راتس ين، خاموتى ب ال تفخرتي بهيكتي سردشامول مين م م رانے وردجاگ است ہیں كل داؤدى كى يركيف خوشبوے فضا معطرے میں چاتا جار ہاہوں .....بس فدمون تلے چرچراتے ہے احساس ولار بزندگی کا يهى رفع كرنى تهي زندكي اس موسم ميس فضائيس كيت كاني تصي اوردورافق ميس ارتع يرعدے محبوں کے پیامر ہواکرتے تھے موسم آج بھی وہی ہے، ساون اب بھی برستاہے بال شايد ا كروش ايام نے حالات بدل ديے ہيں ابتم بھی وہ ہیں رہیں، شاید میں بھی ..... مین اک بات مشترک ہے ومبرآج بھی بھاتاہے بری بوندوں سے دوئ آج بھی ہے كل داؤدى آج بھى سانسوں كومعطر كرتا ہے اور پاو کے در بچول سے کوئی چمرہ جھانکتا ہے ول مهیں کل بھی یا د کرتا تھا آج بھی یا د کرتا ہے ا كرممكن موتولوث آوكه ..... وتمبر پھرلوث آیا ہے۔

(نويدقر .....کراچی)

دونوں کو آسیس نہ بھانی محبین

Dar Digest 254 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

چرایک رات اذیت سے مرکبا تھا کہیں تہارے عشق کو اندر سے مارتا ہوا میں بلے تو زندگی کی تمنائقی "عشق" میں اب ڈھونڈ تا ہوں، کہ میرا قائل کدھر گیا؟ «عشق" معيار وفا كوكرتانبين بدنام.....! اورنه "ادراك" نے دكھلائے تھرسے كياكيا؟ مخصوص دلوں کو دعشق 'کے الہام ہوتے ہیں محبت مجزه ہے، مجزے کب عام ہوتے ہیں زماندو يمي كا، جب مير يد وعشق" كاسورج تيرى جيس يه مودار موريا موكا .....؟ تونے دیکھی ہی نہیں''عشق'' کے قلندر کی دھال پاؤں اگر پھر یہ بھی پڑے تو دھول اڑا کرتی ہے ووعشق" ازل سے این روایتوں یہ قائم امتحان جس كالجمي ليتاب رعايت بيس كرتا بھوکا اور پیاسا رکھنا، کمسن و بواٹوں کو اے دعشق" تیراانداز ستم ہے بزیدوں جیسا بهت مشكل زمانون مين بهي بهي بم الل محبت "وفا"ير "عشق" كى بنيادر كهنا جائي إلى لے کر زنجریں ہاتھوں میں یکھ لوگ تمہاری تاک میں ہیں "اے عشق" ہاری کلیوں عن منداور پھر وتو اچھاہے (انتخاب: دعاعاكم بخارى ..... بصير بور)

ہے جو دور ہے آزمائش کا بھے اس سے کوئی گلا تہیں یہ تو زندگی کا اصول ہے بھی اپنا کوئی ہوا نہیں

جو بس رہی تھی دلوں میں غیرت میں سوچتا ہوں کدھر گئ ہے مجھی کو معجز نما ہے پایا جہاں جہاں یہ نظر سی ہے جو معتر تھی جہاں میں سی مثال رفض شرر کی ہے ستم كروں كى ستم كرى سے حیات اپنی سنور گئی اميد نصل بهار فائق خزال رتول میں بی مرکی ہے (عمران فائق.....انک)

> جذبول كوان بهونا كرول پيانائي يس ايناجيره اس کید کے حصول مو مجھے يم وزر بي يم وزر ے کیاغرض ميراكن مير بياس مو ميراخواب ميرى اساس بو مجھے تک دی قبول ہے تری آرزوتری بھول ہے تو گلاب ہے میں بول ہول توب كاروال تويس دهول مول

ي كي كي المحاول ريا تفاورنه حن تو بكما موا بإزار تلك آكيا تفا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

(چوہدری قرجال علی بوری ..... ملتان)

مہیں کس نے کہاتھا؟ دو پہر کے گرم سورج کی طرف دیکھو اوراتني وبرتك ويكهوكه بينائي بلهل جائے؟ خمہیں کس نے کہاتھا؟ آ سان ہے ٹوخی ، اندھی بجلیوں اوراتی دوی کرلو ..... كه كمر كا كرى جل جائے ..... مہیں کی نے کہاتھا؟ ایک انجائے سفر میں

اجبى رابرو كے بمراہ دورتك جاؤ ول كالكرسونا كرول اورائى دورتك جاد ..... كەدەرستەبدل جائے .....؟ (ساحل دعا بخاری ..... بصیر بور)

دوی کراو

یادوں کے گلاب کھلتے ہیں مجرے ہوئے لوگ ملتے ہیں مکوے ہوئے ول کے ہزاروں عم آنسوؤل مين وصلت بين دوست بھی بدل کے نظریں مر آنو مرے سکتے ہیں بجصت بين جراغ روشي كوكي تبين دکھ اپنا کی کو ساتے ہیں ہوگئ سحر کسی کے انظار میں یاس رہ کے بھی وہ ساتے ہیں روز ذکرتا ہوتا ہے کی کی وفا کا پہلو یوں بھی لوگ بدلتے ہیں چھوڑ گزرے دنوں کی یا دوں کو جاوید حافے والے كب لوث كے آتے ہيں

Dar Digest 255 Janua WWW. PAKSOCIETY. COM

نفرت بھرے کھ پیادے بغاوت آماده وعاكرنے والے برآ كھ كلكتے میں جب سی کودعا کرتے ویکھوں ظریف احسن دعا کرنے والے میری طرح بی بیانان ہیں سارے جوگى، ملنگ، دروليش، صوفى بزرگ، قلندر، بار، تجن، مجذوب، مالك،كال سائيں،ولی،ڈھولا مجبوب،پيا آپ، جناب دعا کرنے والے شب وروز جا ندسورج روشن صورت بدسارے انسان ظریف احسن ،محبت کے حسن بیانسان سارے،انسان کے محن (ظریف احس .....کراچی)

تیرے نام کہانی تکھوں تجھ کو رات کی رانی کھوں جميلتا جاؤل دن كي وحشت پر بھی شام سہانی تکھوں اول اول تیری صورت خال و خد لا تانی لا کھول ایے لیو سے میں تو تجی تيرے نام جواني لاكھوں ایے تھے پر داری جاؤل لیعنی خون کو یانی لاکھول میں بھی یار کو جاتی لاکھوں يار كا آچل دهاني تكمول (ۋاكىرنۇبىيقادرىسىكوئىد) 公公

ニューレンマセクラ مجھے یاد جواس کی آجائے تبآ تھے بہتے اشکوں کو مس کرب سے میں روکوں گا ميرى سائسيس تھوڑى باقى بيس اے کہوکہ آ کرال جائے اے دسمبراہے کہنامل جائے وہ آئے تو میرے دل کی سب بند كليال بفي كل جاكيل اے وتمبر .....

(سيعبادت راج ..... دره اساعيل خان)

میں جب کسی کودعا کرتے ویکھوں دعا کرنے والےعقیدت سے سیختے پھولوں میں ہتے ،رہتے ،مہکتے شام كآت جكنوجكة منت کی جا درسر پیانھائے محبت كاتعويذول سالكائے آ مس چرائے ،نظریں بچائے طامت كموتى عنته بى جائ عشق كى الاصبة عى جائ صرف ایک کلی کے چکر لگائے خوابول كاشاه زاده

سب یہ بی نہیں اے دیمبر یہ صدا کی ہے جو کوجی مجھاتاتوبتا وہ لفظ تو نے کہا نہیں میری جان جانال کیا ہے مرا جم ہے مری مادگی مرایار پراناکیا ہے ميري اور كوتي خطا ميين (عثان عنى ..... پيثاور)

> می کھے عمر کی کہلی منزل تھی مِي رشة تق انجان بهت کھ ہم بھی پاگل تھے کین یکھ وہ بھی تھے نادان بہت یکھ اس نے بھی نہ سمجھایا یہ پیار نہیں آسان بہت اکثر ہم نے بھی کھیل لیا جس کھیل میں تھے نقصان بہت جب بھیر گئے تو یہ جانا ایے آتے ہیں یہ طوفان بہت اب كوئي تبين جو اينا ہو ملتے کو تو ہیں انسان بہت اے کاش وہ والی آجائے یہ ول ہے اب سنسان بہت (طابراتهم عرف مشوبلوج ..... سر كودها)

كريزشب ع الحراس كلام د كلة تق بهى وه دن تنے كەزلغون بىل شام ركھتے تھے تبارے ہاتھ لگے ہیں ہوجو کروسو کرو ..... وكرندتم سے تو جم سو غلام ركھتے تھے بداور بات، جميل دوى ندراس آئى محبول كادل داده ہواتھی ساتھ، توخوشبومقام رکھتے تھے وعاکرنے والے آتھوں کو ججتے نجانے کوئی رت میں پچھڑ مجے وہ لوگ میں جب سی کود غاکرتے ویکھوں جوائے دل میں بہت احر امر کھتے تھے وغا کرنے والے کے دل میں وہ آتو جاتا بھی ہم تواس کے رہتے یہ ويخطاع موع ع وشام ركع تق (راحل بخارى .... محبوب شاه ) رجيش كى بساط بجهائ

Dar Digest 256 Januar WWW. PAKSOCIETY. COM

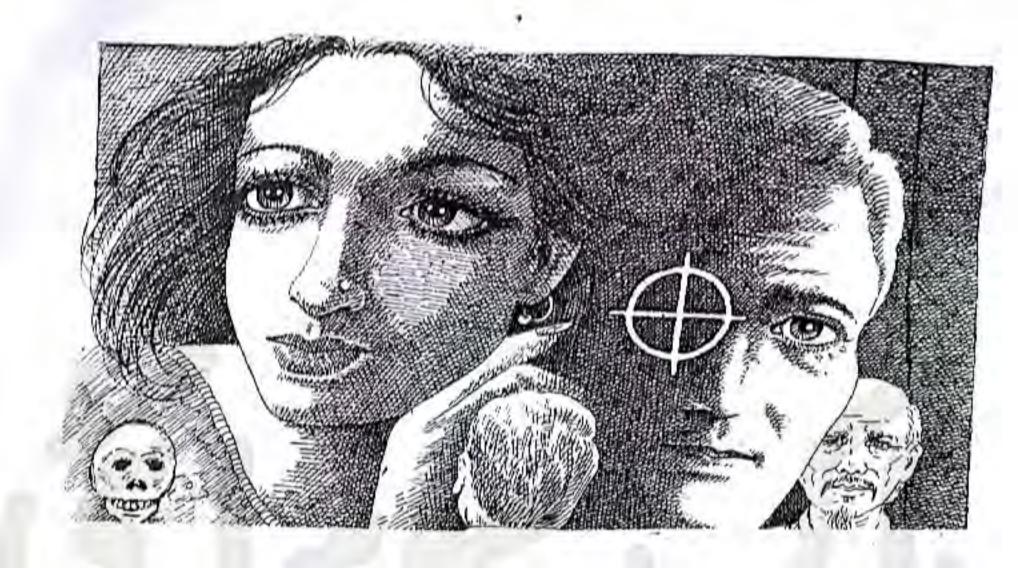

# ذيمنى اذبيت

## صبامحمالكم-گوجرانواله

حسن سلوك اور نيكى كبهى رائيگاں نهيں جاتى، اسى حقيقت كو احاطه كرتى يه كهانى پڑهنے والوں كو ورطه حيرت كے ساته ساته اچنبهے ميں ڈال دے گى كه نيكى كبهى بهى چهپائے نهيں چهپتى اور پهر .....

### نیکی ، بدی پرجنی خوف کے سمندر میں غوطہ زن دل گرفتہ دل فگار اور دل فریب کہانی

ابھی میری شادی کا دوسرا دن تھا جب میری
"ساس امال" کمرے میں تشریف لائیں۔ میں
اختراماً ادب سے کھڑی ہوگئی ۔انہوں نے ناقدانہ
نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اورصفائی پراچھا خاصا
لیکٹر سنادیا، میں سرجھکائے سنتی رہی۔ جانے لگیں
تو مخاطب ہو کیں۔

"بهو يادآيا، مين تو يحد اور كهني آئي تقي صبح

"شادی" کھالوگوں کے لئے خوشیوں کا بیغام لائی ہے تو کھالوگوں کے لئے سرایا" فرخم" بن جاتی ہے اوگوں کے لئے سرایا" فرخم" بن جاتی ہے۔ میرا شار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ جوشادی کے بڑے خوبصورت خواب آ تھوں میں جالیتے ہیں گر وفت کی دھوپ سارے خوش رنگ ارمان چھلا ویتی ہے۔ جیسے گری کی دھوپ کیڑوں کے ارمان چھلے کردیتی ہے۔

Dar Digest 257 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



ریحان آفس اورسویٹ کانے جلی جاتی ہے اور کھٹنوں میں ورد کی وجہ سے بچھ سے بچھ ہوتا تہیں پہلے تو کام والي هي محراب تم آحق مواس ليح من سات بج ناشته بن جائے ہرصورت۔ابتم کھریاری مالک ہو۔ پیہ سب تہاری و مدواری ہے۔ " یہ کہہ کرساس کمرے

اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔"او ماہا بی بی جمہاری والده نے تو تاہید بھا بھی کو پندرہ دن بعد کام پرلگایا تھا تبهاري ساس نے تو آتے بى كام سونب ديا۔

میں نے جلدی ہے کپڑے تبدیل کئے ،ریحان كمرے ميں آئے تو آئييں شاك لگا جھے ديكھ كر، جيرت

"مابا التم نے اتن جلدی ڈریس چینے کرلیا؟ مہمانوں کی وجہ ہے تو میں نے جی بحر کر تہیں ویکھا بھی

میں نے ایک شکوہ کناں نظران پرڈالی اور بیڈ کی طرف آ گئی۔موبائل بر 5 بے کا آلارم سیٹ کیا ساتھ ای آ تکھیں آنسوؤں سے بھرآ تیں اپنے کھر میں تو میں این مرضی سے اٹھنے کی عادی تھی۔

الارم لكايا اورسرے لے كرياؤں تك جا درتان لی تا کہ ریحان کواندازہ ہوجائے کہ بچھے کوئی بات تہیں

بوی مشکل سے سویاتی تو الارم کی آ واز نے جگادیا۔ ول جاہا پھر سوجاؤں ابھی تو سوئی تھی مگر ساس کے خوف نے اٹھنے پر مجبور کردیا۔ الارم بند كركے ريحان كوديكھا جوخواب خركوش كے مزے

ول جا ہا آہیں اٹھادوں کہ جھے بتادیں کچن کہاں ے مر مرخود عی اٹھ کر کرے سے باہرتکل آئی۔سارا محرسائين سائين كردباتفا سوائ ميرے، سب يہال كھي كيسي " ECITELY

يكن دُهوندُ كرفرت كاجائزه ليا آثا نكال كربابر رکھا۔ کل کا کافی سالن پڑاتھا۔ پھر کمرے بیں آ کروضو

کیا تمازے فارغ ہوکر کچن کی راہ لی.

یراشمے بنارہی تھی کہریمان پکن میں آ گئے میرا خیال تھا وہ اتنی جلدی کچن کا کام کرتے دیکھ کرجیران ضرور ہوں مے مروہ آ رام سے مجھے سب کھروالوں کی بند، نابند کے بارے میں بتائے لگے۔" سوی تاشتے میں برامھے کے ساتھ مکھن لیتی ہے۔ای کوسالن پہند ہے بچھے پراٹھا آملیٹ کے ساتھا چھا لگتا ہے۔

ان سب باتوں میں بس ایک بات ہیں تھی کہ " اما! تمهیں کیا بسند ہے ناشتے میں۔" اہم تھا تو بس اپنی ببنداورنا يبندكا تذكره

یونے سات تک میں نے ناشتہ ریڈی کر کے تيبل برسيث كردياءاى وفت ميرى ساس اورميرى نند سویٹی چیچ کئیں اور سب نے بوں ناشتہ کیا جیسے بی<sup>مع</sup>مول کی روغین ہو۔

وودن بعدميري اي مجه الما مخه المنة تين اور مجه کچن میں کام کرتا و مکی کر کافی افسر دہ ہوئیں کہ ابھی شادی کودن ہی کتنے ہوئے ہیں، ای نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو میری ساس نے صاف جواب دے دیا کہ آئییں بہو کا روز روز میکے جانا پیند تہیں ای میری ساس کے اس انداز سے غمز وہ واپس چلی گئیں۔

بیاس کے دودن بعد کا واقعہ ہے میں نے آثا كوندنے كے لئے كنستر كا وُهكن اٹھايا توميري چيخ تكل كئي اس میں ایک مردہ چڑیا خون میں لت بت بڑی تھی۔ میری نیخ من کرسب آ گئے۔میری ساس نے غصے ہے کہا'' کیاموت پڑگئی چِخناشروع کردیا؟" میں نے کنستر کی طرف اشارہ کرکے کہا۔"اس こしらりしてのクレ

میری سار اورریحان نے دیکھا چرایک وم ساس سيدهي موني اور بوليس\_" بيو! اندهي موكني موكيا؟

میں نے گھراکردیکھا اس میں واقعی کچھ

میری ساس نے اتی زور سے میرے منہ Dar Digest 258 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM



یر تھیٹر مارا کہ آ تھوں کے آ مے تارے ناچنا کے کہتے ہیں ،اس دن مجھے معلوم ہوا کے ساس کیسی ہوتی ہے۔ ساس کے جانے کے بعدر یمان نے میرے كندهے ير ہاتھ ركھ كركى دى اوركہا۔" كام سے فارغ ہوجاؤ پھرآج ڈھیرساری باتیں کریں گے۔'' مجھے پت تھا کہان باتوں کا نہ میرے پاس وفت ہوگا نہ ریحان

ان دنوں عجیب عجیب باتیں ہونے لکیں۔ میں ا كركمرے ميں مونى تو جھے آواز آئى "بہوا" جھے لگتا ساس نے بکارا۔ بھاگ کرساس کے کمرے میں جاتی تو وهسور بي موسل-

رہ روں اور است کی اور الگنا جسے کوئی پاؤں میں "" گدگدی کررہا ہے جوچیز جہاں رکھتی وُھونڈ وُھونڈ كرتفك جاتى محرند ملى - ساس سے ڈانٹ الگ

ایک دن میرے بھیا بھے کھ دنوں کے لئے لینے آ گئے۔ میرے لئے تو جسے عید ہوگئی۔ کتنی منت ساجت کے بعدمیری ساس نے بچھے جانے کی اجازت دی، پیرتو میں ہی جانتی ہوں۔

ميكي ياكر مجھے وہ بات نظرا كى جو يہلے مجھى تظرمیں آئی تھی۔ جومیرے ساتھ میری ساس وہاں سلوک کررہی تھیں۔ وہ میرے اپنے کھر میں میری بھاتھی کےساتھ میری ای کردہی تھیں۔

میں نے سوچ لیا کہ میرے ساتھ میری ساس کا سلوک جاہے جتنا بھی خراب رہے مکر اپنی ای کا برین واش كرك جاؤل كى - بيل في آسته آسته اى ك د ماغ میں بھانا شروع کردیا کہ"جیسا سلوک آپ یہاں بھابھی کے ساتھ کرتی ہیں ویا میری ساس میرے ساتھ کرتی ہے۔'' امی نے بھابھی سے اپنے رویے کی معذرت کی

اس ير بما بحى في آبديده موكركماك " آكنده من بحى ماما كاطرح بى آپكاخيال ركھوں كى۔" مارا کر ایک مٹالی کم نظرا نے لگا کہ ریحان

Dar Digest 259 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



"أب كے كھركے لان ميں جوآم كا درخت ہے ہمارا اس پربسیرا ہے، جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ مجھے اتن پندآ نیں کہ میں زیادہ وقت یہاں گزارنے لکی میرا کوئی بھائی بہن نہیں اس کئے آپ مجھے اپنی بہن مجھیں۔آپ نے کھانا نہیں کھایا میں كهانالاني بول-"

جب میری نظر سامنے میزیر پڑی تو وہاں گرم بریانی اور رائنه پراخفا۔ میں کھانے لگی۔

جب كماكرفارغ موكى توسب برتن اوركهانا غایب ہوگیا میں بستر پرلیٹ گئ اورساتھ ہی مجھے نیند

صبح حسب عادت 5 بج التمى نماز پڑھنے كے بعدسب کی بسند کا ناشتہ بنایا اور تیبل پر لگا کر کمرے میں والیں آ گئے۔ کس نے کھایا کس نے نہیں مجھے نہیں معلوم ندلسی نے مجھ سے کہا کہم بھی کچھ کھالو۔ اور پھرای ون ریحان مجھے میری امیر کے کر چھوڑ گئے۔

میرے پیچے میری ساس نے میری نندی مثلی

میری تند کے سرال والوں نے اے متلی پر گولڈ کا سیٹ دیا مگرا گلے دن ہی وہ سیٹ نجانے کہاں غائب ہوگیا اورسوی کے سرال والوں کونجائے کیسے اس کی خبر ہوگئی۔وہلوگ بھی عجیب وغریب باتیں بنانے لکے

ایک ون اجا تک سویل نے کس کام سے ایل ای کی الماری کھولی تو اس میں کپڑوں کے درمیان سیٹ یراد مکھر حران رہ کئی اس نے زورے اپنی مال کوآ واز دى ريحان اوراس كى مال دونوں كر يے بيس آ كئے۔

مال این الماری میں پڑا سیٹ و کیھ کرجیران رہ محى سوين اپنى مال يرجلانے لكى كە" آپ كوسيك اتنا پند تھا تو مجھ سے کہدیش ۔ میں خود دے دیتی آپ کو

ریحان گہری سوچ میں ڈوب گئے اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہور ہاتھا اوران زیاد تیوں کا بھی

مجھے لینے آ گئے۔ میں اس سکون سے والیس آ من کہاب میرا گھر بھی سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ تکرمیرے لئے تووہ کھر پہلے ہے جھی زیادہ جہنم کدہ بن گیا۔

میری ساس نے اپنی بنی کے لئے کچھز بور رکھا تھا کہاں میں سے جھمکے غائب ہو گئے۔

ریحان کے آتے ہی گھر میں طوفان آگیا۔ میرے کمرے کی تلاشی کی گئی تووہ جھمکے نجانے کہاں ہے میری ڈرینک کی دراز میں آ گئے جھمکوں کا ملناتھا كەمىرى ساس ئے ميرى پٹائى شروع كردى اور نجائے بجصادرميرے خاندان كوكيا كچھسناۋالا\_

ریحان کی آ تھوں میں اپنے گئے شک و مکھ كرميں بالكل توث كئى۔ ميں روتے روتے ہو ہى سوكئى۔ اجا تک میری آ تکھ ملی تومیرے یاس"معذر ت' کاکارڈ پڑاتھا۔ میں خوش ہوگئ کہ ریحان کو جھے راعتبار آ گیا۔ مروہ کرے میں موجود میں تنے میں انہیں دیکھنے کے لئے باہرآئی تومیرے یاؤں کے نیچے سے زمین تکل گئی کہ میری ساس ریحان سے مجھے چھوڑنے کا کہدبی میں۔

میں آبدیدہ تم بلکوں کے ساتھ واپس بلٹ آنى ـ بيدېرايك اوركار دېراتفاجس برلكها تفا\_

میرانام شالدہ ہے اور میرا تعلق قوم جنات ے ہے۔آ پ فکرنہ کریں اورابیا مزہ چکھاؤں کی کہ بیہ برهيا تاحيات وجني اذيت كوبھلانه يائے كى ميں شروع دن سے آپ کے ساتھ ہوئی زیادئی کود مکھ رہی ہوں اوراب آب کے ساتھ ہونے والی زیادنی میرے بس سے باہر ہوئی ہے بس آپ تھوڑے وفت کا انتظار كرے۔ائي والده كوآپ نے درست راسته وكھايا آپ كى ساس كويش سيدها كردول كى-"

مں جران رہ گئ کہ بیکون ہے کیے جانی ہے؟ ادراب مدکیا کرسکتی ہے، جب میرا شوہر ہی میرے خلاف ہے، یہ کیسی و حملی ہے اور ساس کے خلاف کیا اس طرح چرانے کی کیا ضرورت تھی؟" كياجائ كاراجانك يبلاكارؤ غائب موكيا اورايك اوركارة وبال تمودار موااس يرلكها تقا\_

Dar Digest 260 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

معاف کردے۔''

بیا کا کوسہ لیا اور پولیں۔ "بہوکل میں سے میں میں سے ماتھے کا بوسہ لیا اور پولیں۔ "بہوکل میں سے میں میں سورے اٹھ کرناشتہ بناؤں گی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرتم سے ریحان کوئی روکھی سوکھی بات کرے تو جھے بتانا میں اس کے کان کھینچوں گی۔ بیٹا یہ گھر اب تمہارا ہے ، سویٹ بھی چلی جائے گی اور میری زندگی کا کیا بھروسہ۔ "

بین کرمیں ہولی۔''اللہ آپ کوصحت دے آپ فکرنہ کریں گھر کے تمام کام ہم مل کر کرلیا کریں گے، یہ گھر ہم سب کا ہے۔ جب سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔''

ساس نے پھرمیر ہے سرپر شفقت ہے ہاتھ پھیرا
اورڈھرساری دعا کیں دیتی ہوئی کمرے ہے چلی گئیں۔
ساس کے جانے کے بعد میرے سامنے میز
پرایک کارڈ نمودار ہوا اس پر لکھاتھا۔''میری بات غور
سے سنیں میں نے جو پچھ کیا وہ آپ کی ساس کوسبق
سکھانے کے لئے ،آپ کی ساس کے دماغ ہے آپ کی
برائی اور برسلوکی کو کھرج کرڈکال دیا ہے اور ساتھ ہی
ساتھ ایساسبق دیا ہے کہ آپ کی ساس تاحیات آپ کی
طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ بیں نے چھٹی کا دودھ

یاددلادیا ہے۔

ہودلادیا ہے۔

مرکوں والا ڈرامہ بھی میں نے ہی کیاتھا اور

موٹی کے سرالیوں کے دہاغ میں ساری ہاتیں میں نے

ڈائی جیں تا کہ آپ کی ساس زیادہ سے زیادہ ذکیل ہو۔

میں نے آپ کو بہن کہا ہے تو آپ میری بہن

ہی رہوں

ہی رہیں گی۔ میں ہر طرح آپ کی حفاظت کرتی رہوں

گی۔ ہمارا بسیرا آم کے درخت پرقائم رہے گا اگر بھی

سمالدہ 'کے رتین مرتبہ پیارتا ، میں فوراً حاضر ہوجاؤں

سمالدہ 'کے رتین مرتبہ پیارتا ، میں فوراً حاضر ہوجاؤں

گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں آپ آرام کریں۔'

اوراس کے ساتھ ہی آ داز آنا بند ہوگئی۔

اوراس کے ساتھ ہی آ داز آنا بند ہوگئی۔

جوان کے گھروالوں نے میرے ساتھ کیں اور ہیں نے خون کے آنسوروتے ہوئے ہرظام کو چپ چاپ سہا اور کسی بات کاشکوہ نہیں کیا۔ سو بی کے سسرال والوں نے رشتہ ختم کردیا چوری کی بات کو بنیاد بنا کر۔ سب سے اچھنے اور غصہ کرنے کی بات ریھی کہ ان لوگوں کو ان ساری باتوں کاعلم کیسے ہوگیا تھا کہ ماں نے اپنی بینی کا سیٹ جان ہو جھ کرجے ایا تھا۔
سیٹ جان ہو جھ کرجے ایا تھا۔

اب میری ساس کواپنا برظلم یاد آنے لگاتھا جوانہوں نے مجھ پر کیاتھا۔

ا گلے دن میری ساس اورمیرے شوہر گھر آگئے۔ دونوں کافی نادم دکھائی دے رہے تھے۔ میری ساس بچھ سے اپنے رویے کی معذرت کرنے لگیں اورشوہر سرجھکائے بیٹھے رہے۔ میں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ناروا اور نا قابل برداشت سلوک کومعاف کردیا کہ اللہ کومعاف کرنے اوراحسان کرنے والے گئے۔ بین ہیں۔

میں نے بھی اللہ کی رضا کے لئے معافی وی کہ

یوم حشر بھے بھی اللہ ہے معانی کی ضرورت ہے آگر ہیں الوگوں کومعاف کرنا نہیں سیھوں گی تواللہ کی ذات بھی مجھے معاف کیے کرے گی پھراحیان کا بدلہ تواحیان ہی ہے۔ اور معاف کرنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ " ہیں سرال آگئی ریحان کی کام سے باہر گئے تو ساس کمرے میں آئیں اور میرے سرپر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئیں۔" بہو بیل اپنی ساری غلطیوں اور زیاد تیوں کی معافی مائٹی میں ہوں، میں نے کافی غور کیا اور یہ بات میرے دل میں ہیں گئی کہ واقعی میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی ۔ بہو بھے معاف کردو۔"

یہ سن کریس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہولی۔
"آپ بردی ہیں میری مال کی جگہ ہیں، آپ جھ سے
معافی نہ مانگیں اور میں نے دلی طور پرساری ہا تیں بھول
گئی ہول ۔جوہونا تھا وہ ہوگیا اوراگرکوئی ہات ہے
تو میں نے قلبی لگاؤ کے ساتھ معاف کردیا ،میرا اللہ بھی



# براسرارسابيه

# جا ندزیب عبای - کراچی

خود غرضی مطلب پرستی اور لالج نے اسے اندھا کردیا تھا، فرض شناسی کو وہ فراموش کرکے ملك دشمنوں سے جاملا مگر وقت كا آهنی پنجه آهسته آهسته اس كی طرف بڑھ رھا تھا كه پھر اچانك اس كى گردن پھنس گئی۔

ول ود ماغ ہے محونہ ہونے والی عبر تناک، جیر تناک، خوفناک اور دل گرفتہ کہانی

100 مسالہ باریش سلامت خان اپنی آٹھ سالہ بنی شہناز کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑاتھا۔ شیخ صادق کا وقت تھا دریا کے کنارے ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ذی نفس موجود نہ تھا۔ سخت سردی کے اس موسم میں ان دونوں باپ بیٹی کا اس دریا کے کنارے موجود ہونا جیران کن تھا۔ سلامت خان کے چہرے پر بھانی گھاٹ جیران کن تھا۔ سلامت خان کے چہرے پر بھانی گھاٹ کے اس قیدی کی طرح گہرے درئے وقم کے تاثرات تھے جس کے اگلے میں بھانی کا بھندا پڑا ہوا ہوا ورکمی بھی لیے جس کے گلے میں بھانی کا بھندا پڑا ہوا ہوا ورکمی بھی لیے جلا ولیورکھینے خے والا ہو۔

شائی علاقہ جات میں واقع دوردراز کا وہ گاؤں اولی تھا۔ جہاں جہانگیرخان اس علاقے کابلا شرکت وغیرے مالک تھا۔ یہاں حکومت کا کوئی خاص کنٹرول نہ تھا۔ علاقے کے تمام فیلے جہانگیرخان خودہی کرتا تھا۔ اس علاقے میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ اس کی خاندانی سیٹ تھی۔ اسلحہ اس علاقے کا زیور تھا۔ جہانگیرخان تعلیم کا سخت مخالف تھا۔ اس علاقے میں کوئی بھی اسکول یا تعلیم کا ادارہ نہیں تھا۔ دوچا رہاریہاں حکومت نے سرکاری اسکول یوائے بھی لیکن جہانگیر خان کے حکم پران اسکولوں کی موات فیصادی گئی۔ عمارت ڈھادی گئی۔

سلامت خان کی شهبناز اکلوتی بیٹی تھی۔وہ جہانگیر

خان کامنٹی تھا۔ شادی کے دس سال بعد شہناز نے جنم لیا۔
توسلامت خان کا چرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کے
دوسرے سال اس کے گھر بیٹا ہوا جس کا نام سلیم خان رکھا
گیا۔ بیٹا ہونے کے باوجود سلامت خان اپنی بیٹی کو جان
سے زیادہ چا ہتا تھا۔ اس کی ہرخواہش پوری کرتا تھا۔
سے زیادہ چا ہتا تھا۔ اس کی ہرخواہش پوری کرتا تھا۔

ائی عمر کے پانچویں سال شہناز نے اپنے باب
سے خواہش ظاہری کہ وہ پڑھنا جاہتی ہے اس کی خواہش
جان کر سلامت خان بھونچکا رہ گیا وہ جانتا تھا کہ اس
علاقے میں تعلیم کی بات کرنا ہی جرم ہے اور پھر
جہائلیرخان لڑکیوں کی تعلیم کا توانتہائی سخت مخالف تھا۔
ایک طرف جہائلیرخان کی دہشت اعصاب پرحاوی تھی تو
دوسری طرف بٹی کی خواہش کوبھی نظرانداز کرنا اس کے
دوسری طرف بٹی کی خواہش کوبھی نظرانداز کرنا اس کے
لئے ناممکن تھا وہ خود ہی بمشکل میٹرک تک پڑھ پایا تھا۔
لئے ناممکن تھا وہ خود ہی بمشکل میٹرک تک پڑھ پایا تھا۔
لئے ناممکن تھا وہ خود ہی بمشکل میٹرک تک پڑھ پایا تھا۔
لئے ناممکن تھا وہ خود ہی بمشکل میٹرک تک پڑھ پایا تھا۔
لئے ناممکن تھا وہ خود ہی بمشکل میٹرک تک پڑھ پایا تھا۔
ایکن بیعلیم بھی اس نے شہر میں اس دور میں حاصل کی تھی
اس کے والد روزگار کے سلسلے میں شہر گئے تھے
اس کوبھی شہر بلوالیا تھا۔
اورو ہیں قیام کرکے انہوں نے سلامت خان اوراس کی

سلامت خان کے جوان ہوتے ہی وہ واپس گاؤں لوث آئے۔سلامت خان کی شادی کے دوسرے سال اس کے والداور چوشتھ سال اس کی والدہ و فات یا گئیں۔

CODIED FIDE COMPRESSION

Dar Digest 262 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



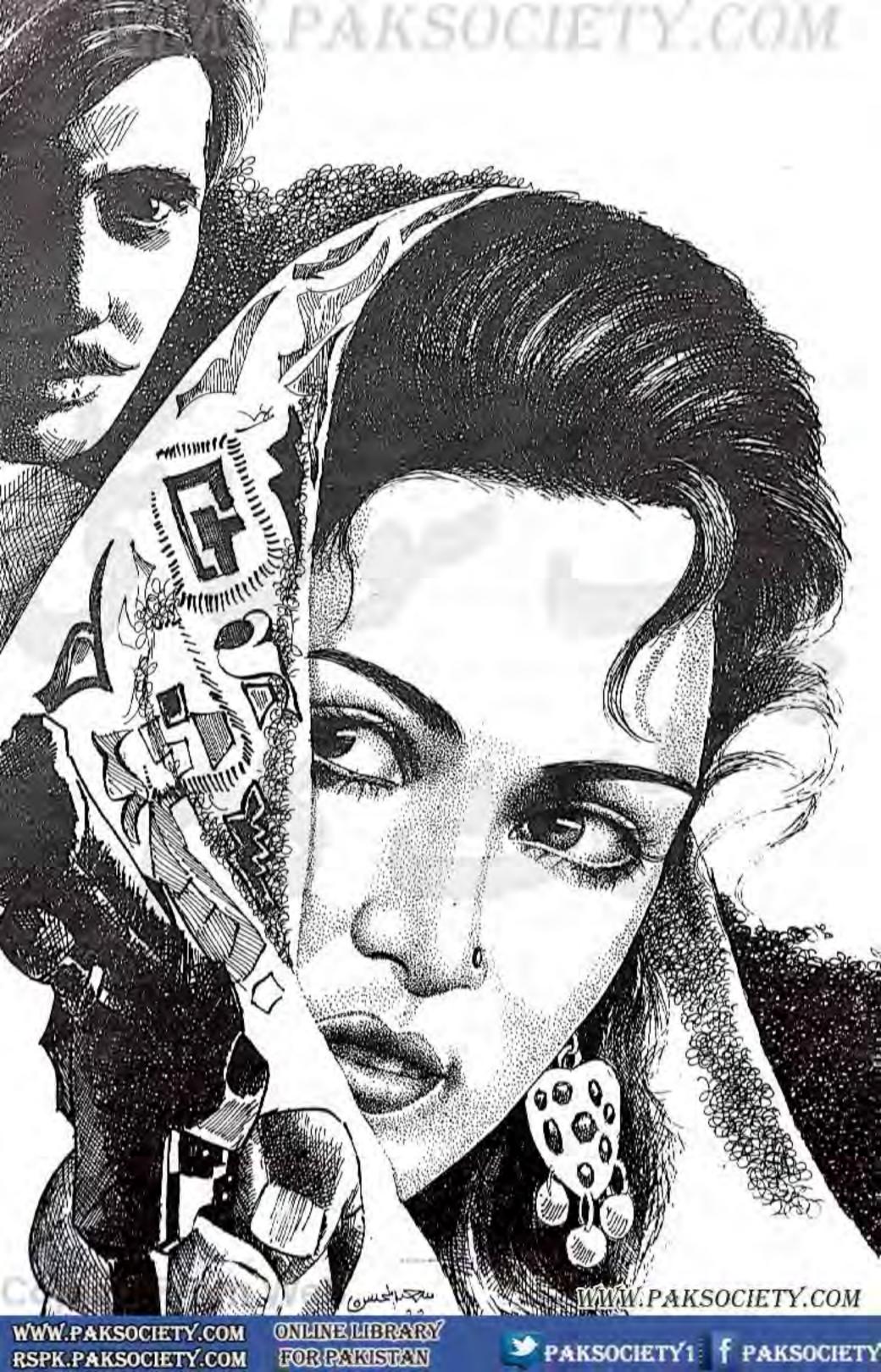

ہاتھوں سے مارسکتا ہوں۔"سلامت خان تڑپ اٹھا۔ "نو پھر ہمارے تھم پر تہبارے بیٹے اور بیٹی کوتم سمیت ماردیا جائے گا۔" جہاتگیر خان سانپ کی طرح پھنکارہ اس کے تھم پراس کے کارندے سلامت خان کے بیٹے سلیم خان کوائی وقت اس کے گھرسے اٹھالائے۔وہ معصوم بچہڈر کے مارے رودیا تھا۔

المعرب المست خان سورج نکلنے سے پہلے میز ہے کہ بر مسلامت خان سورج نکلنے سے پہلے میز ہے کہ بر مسلام اللہ ہونا چا ہے ورنہ تم بینی کے ساتھ بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ '' جہا تگیر خان نے فیصلہ کن لیجے بیں کہا اور سلامت خان خاموثی سے اس کے ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ احتجاج فضول ہے اب اس بیٹے کی زندگی بچانے کے لئے بیٹی کی قربانی دینی تھی۔ اس بیٹے کی زندگی بچانے نے لئے بیٹی کی قربانی دینی تھی۔ اس کی بیوی ساری رات روتی رہی ۔ شیخ کی ترب اس کے جو کے قریب اس کے بیٹی کو جگایا اور دریا کے کنارے لئے آیا۔ اس کے گھر کی تگرانی پر معمور جہا تگیر خان کا ایک کارندہ بھی اس کھر کی تگرانی پر معمور جہا تگیر خان کا ایک کارندہ بھی اس سے بچھ فاصلے پر رائفل تھا ہے کھڑا تھا۔

"باباجانی آپ مجھے ماردو کے؟" وہ معصوبانہ انداز میں بولی اورسلامت خان کوایسالگا جیسے کسی نے اس کا دل مھی میں دبوج کرمسل ڈالا ہو۔وہ بے اختیار بیٹی سے لیٹ کررونے لگا۔

"بابا جانی آپ ہی تو کہتے تھے کہ م اورخوشی انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بوے سے بوے دکھ کومبروکل سے سہناچاہئے۔اگرمیری موت سے آپ کی اور بھائی کی زندگی بچتی ہے تو بچھے کوئی غم نہیں۔" وہ معصوم بچی اپنی عمر سے بودھ کر بودی ہاتیں کر رہی تھی۔

اورسلامت خان کا دل عم سے پھٹا جار ہاتھا ہے بے بیٹ اجار ہاتھا ہے بی کی انتہائی وہ اپنے جگر کے کوشے کوخود ہی موت کے منہ بیل دھکیلئے کے لئے مجبور تھا۔ اگر ایسانہ کرتا تو جہاتگیر خان اس کے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ساتھ شہناز کو بھی جان سے مارڈ النا۔ لیکن بیٹی کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے مارڈ النا۔ لیکن بیٹی کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ بیل دھکیلنا آسان نہیں تھا۔

بھراہوادریااس کے سامنے تھا قریب ہی جہاتگیر خان کا کارندہ رائفل اٹھائے کھڑا تھا۔"سلامت خان سلامت خان نے شہر سے کتابیں لاکر بیٹی کوپڑھاناشروع کیا۔وہ انتہائی ذبین پڑی تھی اس کا حافظہ بہترین تھا۔وہ اپناسبق اس طرح یادکرتی کہ کویا اسے سبق کوگھول کر بلادیا گیا ہو۔آٹھ سلاکی عمرتک وہ اپنی ذہانت کے بل یوتے پراس مقام پر پہنچ پھی تھی کہ سلامت خان کوخود بھی جیرت ہوتی تھی۔

سلامت خان جب شہرجا تا اس کے پڑھنے کے لئے بچوں کے رسالے اور اخبارات لے آتا۔ ایک روز روہ ایک کائی باپ کے پاس لائی اور بولی۔" بابا میں نے کہانی لکھی ہے۔"

سلامت خان نے جب اس کی تکھی ہوئی کہانی پڑھی تو سششدررہ گیا۔ایسا لگ رہاتھا جیسے یہ کہانی کسی بچی نے نہیں بلکہ کسی رائٹر نے لکھی ہو۔سلامت خان نے وہ کہانی شہر جا کر پوسٹ کردی۔ جوا گلے ہی ماہ رسالے میں شائع ہوگئی۔

شہناز اپنی کہانی شامل اشاعت دیکھ کر ہوی خوش ہوئی چھروہ اکثر اس رسائے کے لئے لکھنے گئی۔ ایک روز اس نے اپنے علاقے کی کہانی لکھی کہ اس کے علاقے میں بچوں اور بچیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگادی گئی ہے اور صنف نازک کو کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے اور پھر اس نے اپنے ساتھ کھیلنے والی بچیوں کو اپنی دری کتابوں سے پڑھانا شروع کردیا۔

علم کی روشی پھیلانا اس کانا قابل معافی جرم تھہرا۔
اس جرم کی اطلاع سنتے ہی جہانگیرخان آگ بگولا ہوگیا۔
سلامت خان کوڈیرے پرطلب کرلیا گیا۔"سلامت خان
تہاری بیٹی نے وہ حرکت کی ہے جو آج تک ہمارے
علاقے بیس کی لڑک نے بیس کی۔ ہمیں لگتاہے کہ پرگاؤں
کی دوسری لڑکیوں کوبھی خراب کرے گی اورگاؤں کی
بدنا می کاباعث ہے گی۔اس لئے میراعم ہے کہ جہونے
بدنا می کاباعث ہے گی۔اس لئے میراعم ہے کہ جہونے
بدنا می کاباعث ہے خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیاس ہے
رخصت کردو۔"

جہانگیرخان نے برحی سے علم دیا۔ "سردار میں کیسے اپنی چھول جیسی بیٹی کواپنے

Dar Digest 264 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

جلدی کروسورج فکلنے والا ہے۔" کارندے نے چلا کرکہا اوراے وار ننگ دیے کے لئے ہوائی فائر کیا، وہ دریا کے كنار م كمزى شهنازى طرف بردها جواس كى طرف ديكيم رہی تھی، شہناز کی نظروں میں حسرت ویاس ، بے بھینی موت كاخوف اوربهت بكه تقااس كى سواليه تكايي كويا اب باپ سے بوچھرای تھیں کہ" کیاایک باپ اپن بیٹی کو خوداب القول سے موت کے منہ میں دھلیل سکتا ہے۔" پھرسلامت خان نے اپنی بھیکی ہوئی آ تکھیں جينيين اوربيني كودرياس وهليل دياء وه دريا كى سركش لبرول میں جا کری اورنگاہوں سے اوجھل ہوگئ، ای کا نام زندگی ہے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے۔اس کا ہر لحد مختلف ہوتا ہے ایک ہی وقت میں کی کے گھرسے میت اٹھ رہی ہولی ہے اور کی دوسرے کھر میں خوشیوں کا رقص ہوتا ہے شیہناز سلامت خان کی صرف بیٹی ہی نہیں جگر کا گوشہ تھی۔"اےلوگو! کیاتم اس باپ کا دکھ جان سکتے ہوجس نے خودايين باتھوں سے اپنى بينى كوموت كے كھا اتارا ہو"

☆.....☆.....☆ آ تکھ کھلتے ہی اس نے ادھرادھرد یکھا۔ مراسے مایوی ہوئی اس دبیراندھیرے میں اسے کھے دکھائی نہیں و بربانها وه این جکه سے اٹھا اور اندھوں کی طرح شول شؤل كرآ بهته آبسته جلنے لگا۔ برطرف كردوغبار اوردهول سی جی ہوئی تھی وہ دیواروں کے ساتھ چاتا ہوا آ کے بردھتا ر ہا۔جلد ہی اے اندازہ ہوگیا کہ بیالک وسیع وعریض کمرہ ہے۔ کافی دیرتک ادھرادھر مہلنے کے بعدوہ ایک جگہ تک كربير كيا\_اوريكسوئى سے سوچنے لگا كدوه يمال كيے پہنا لیکن اے کچھ بازلیں آیادہ بیتک بھول چکاتھا کہوہ کون ہے؟ اور يہال كيے كہنچا؟ اس كے ذہن ميں ماضى كى بادداشت كى رئى تك موجودنى كهديرتك بينفريخ سے بعداس نے دیواریں دوبارہ ٹولنی شروع کردیں۔اس كى آئى سى اتى دىر مى اندھىر سے سے مانوس ہوچكى تھيں اور کھے وصد لے وسند لے وبواروں کے نفوش وکھائی كافى وري تك خيلنے كے بعد وہ دوبارہ تھك

باركرايك ويوار س فيك لكاكر بيش كيا-اورسو يخ لكا-"وه کون ہے اوراے یہاں کسنے قید کیا؟ شاید یہاں کوئی ہوجو جھے اس قید تنہائی سے باہرتکا لے۔" بیسوچے ہی وہ زورزورے چیخے لگا۔ " کوئی ہے؟" لیکن اس کی بدآ واز كمرے كے ورود يوار سے مكرا كردوبارہ اس كے كانوں سے مراتی، اس نے وحشت کے عالم میں اپنے سر کاعقبی حصہ دیوارے کرایا اور دردکی ایک شدیدلہراس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مرتفام لیا اس کے سریر ایک بردا سا گومز بنا ہوا تھا اور اس كے بال خون سے في فيج مور بے متے جو خشك موكر بالوں میں جم گیا تھا۔ گویا ہے ہوش ہونے سے پہلے اس کے سریر چوٹ لی تھی وہ وحشت کے عالم میں کافی ویرتک وہاں بیشارہا۔

اندهیرے میں مج وشام کا اندازہ کون کرسکتا ہے اجا تک اے پیڑلی میں تکلیف کی شدیدترین احساس ہوا۔ایا لگا جیسے کی جانور نے اس کی پندلی میں این توكيليدانت كازدية بول اس في تحبراكرة كليس كلول ویں بیالک بلی کی جسامت کا خونخوار چوہاتھا۔ جواس کی يندلى ميں وانت كاڑے ہوئے تھا۔اى مم كے تين جار اور چوہاس کے قریب ہی موجود تھے، گھیا تدھرے کے باوجوداے ان چوہوں کی چیکتی آئیسیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ بلی کی جسامت کے خوف ناک چوہے اس كے اردكرد جمع ہونا شروع ہو سے تھے " ہش ہش بما کو۔" اس نے چلا کر چوہوں کوہشکارہ اوراٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ چو ہے بدک کر پیچھے ہے۔

ابھی اسے کھڑے ہوئے چند بی کھے گزرے سے کہ یاوں کے اعموضے میں تکلیف کا شدید ترین احماس موااس نے چیخے موے اپنایاؤں جھٹکا چوہوں کی تعدادرفة رفته بوهتي جاربي تقيءان كيدوانت اس فقررتيز اورنو كيلے تھے كماسے اسے ياؤں ميں سوئياں ى اترتى محسوس ہور بی تھیں اس کے لئے سیاحیاس بی خوف تاک تقا كدوه اس اندهيرے كمرے ميں ان خونخوار چوہوں كى خوراك بن جائے كا\_

Copied From a Dar Digest 265 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

میرهیاں چڑھ کرلڑ کی کے قریب جا پہنچا۔ دروازے سے باہر لکتے بی وہ ایک دوسرے کرے میں بھنے تھے۔ یہ كمره سائنى آلات اور مختلف فتم كے جاروں سے بھرا ہوا تھا۔ جن میں محلول بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف بڑی س لكوى كى المارى تقى -سائے شرالى يركميدوشر ركھا تھا۔ وہ كرے سے تكل كركور يدور ميں داخل موسے ، لڑكى نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور بولی۔''اس کمرے میں چلے جادًا ندرالماری میں سے کیڑے تکال کر پہنواورجلدی باہر آ وُجب تک میں یہیں کھڑی ہوں۔"

وہ كمرے ميں داخل ہواساز وسامان سے آ راستہ اس كمرے ميں واقعي ايك الماري موجود تھي جس كے بينكر میں مختلف مسم کے لیاس رکھے تھے الماری کے نچلے خاتے میں نے جوتے بھی موجود تھاس نے الماری میں لگے بينكر سے ايك كرنا شلوار نكال كر يہنا جونوں كا جوڑا يہنے کے بعدایے لباس کی تلاشی کی وہاں میش کی سائیڈ کی جب میں چھولا ہوا پرس موجود تھا پرس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔اس نے پرس جیب میں رکھا اور کمرے سے باہرنگلا۔" کیار تہارا گھرے؟"اس نے چلتے ہوئے لڑک سے یو چھا مراوی نے کوئی جواب مبیں دیا اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کھرے باہرتکل کئی۔

یه بهازی علاقه نها جوشاید هزارون فٹ بلند تها اطراف میں سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں تھیں جنہیں ویکھ كرخوف آتا تفارانساني آبادى كادوردورتك نام ونشاك ند تقا- کویا اس علاقے میں بیدواحد مکان تھا ایک طرف پکی سڑک تھی وہ اس سڑک پر چلنے لگے۔" تم کون ہواور مجھے يهال كس في قيد كيا تقا مجھ است بارے ميں كھ ياد كوں مبيس؟ "وه دونول باتقول سے سرتھا مے ہوئے بولا۔ "میں کرن ہول بہال سے گزررہی تھی کہ چیوں کی آ وازس کرتم تک جا پینی "الرکی نے جواب دیا لیکن وہ لاکی کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا بھلا اس وران علاقے میں کسی تنہا خویصورت لڑک کا کیا کام اور پھراس لڑی کوکیے پت چلا کہ کون سے کمرے میں الماری میں كير موجودين وه بے خيالي ميں سوچتا ہوا جار ہاتھا ك

وہ زندگی بچائے کے لئے اس کرے میں ادھر ادهر بھا کے لگا۔ جہاں جہاں وہ بھا گتا چوہے تیز رفتاری ے اس کا پیما کرتے اور جہال وہ رکتا چوہ اے محير كراسية دانت اس كے باؤں ميں كاڑنے كى كوشش كرتے ..... مسلسل بھا گئے رہنے سے اس كاسانس دھونكني ک طرح چلنے لگا اوراعصاب جواب دینے گئے تھے، آخر کب تک وہ تنہا ان چوہوں سے لڑتا۔ بیروسیج وعریف كمره اس كى قبر بننے والا تھا۔ بھا گتے بھا گتے بالآخروہ تھك ہارکر کر پڑااس کے کرتے ہی چوہوں نے اس پر بلغار کردی اور جگہ جگہ سے اس کے جم میں چھید کرنے لگے۔وہ جان بچانے کے لئے اٹھتا بھا گنا اور تھک ہار کردوبارہ گرجا تا۔ چوہاں کے پورے وجود پراحاط کر چکے تھے۔

موت اورزندگی کے درمیان کھوں کا فاصلہ تھا۔ حینکروں خونخوار چوہوں سے جان بچانا مشکل ہی نہیں نامكن بھى تفااس نے كئى چوہوں كواسية پاؤں سے كالاس كے باوجود چوہ اس كے جم ميں سوراخ كرنے كى كوششول ميں مصروف تنے ،خون كى بونديں جگہ جگہ ہے کھال سے نکل رہی تھیں۔ انسانی خون کی بوچوہوں كو مستعل كر چى تى زندگى كى خوابش نے اس كے بے ص وب حركت جم مين ارتعاش بيدا كيا اوروه دوباره المه كركفر ابوكيا-

ای وقت چرچاہث کی آواز سنائی وی جیسے کہ دروازہ کھلا ہواور کمرے میں روشنی درآئی اس نے سراٹھا کر ويكها بجهافاصلے يرسيرهيوں پرايك خوبصورت لؤكي كوري تھی جس نے میکنی نمالیاں پہن رکھا تھا اس کے عقب میں دروازہ کھلاتھا دروازہ کھلنے سے روشی اندردرآئی تھی۔ روشى موتے بى چوموں بيس ال چل ميے كى اور وه فرش میں سے سوراخوں میں تھنے لگے۔

تم كون بو؟ اوريس كهال بول؟"اس فيحيف آ واز میں یو چھا۔

"بيروقت ال بالون كالبين جلدي سے باہر تكلو" لڑی مترم آواز میں یولی۔اس کی آواز بھی ای کی طرح خوبصورت می وہ آگے بوھا اورکا نیتی ٹاکوں سے

Dar Digest 266 January 2015

Copled From Web

رائے میں آنے والے پھرے تھور کھا کر گرااور کراہے ہوئے جیسے بی اٹھاتو سٹشدررہ گیا۔

الوکی غائب تھی ہے ایک ویران پہاڑی علاقہ تھا چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی دور دور تک کمی انسانی آبادی کا نام ونشان نہ تھا چیڑاور دیار کے درخت دکش مناظر پیش کررہے متھ لیکن وہ ان سب سے بے نیاز سوچ رہائھا کہ ''لڑکی کہاں گئی؟ کہیں اس ممارت میں دوبارہ تو نہیں جلی گئی؟ کیکن وہ تھی کون؟ اور وہ خود کہاں ہے اور کون ہے؟ اور اس ممارت کے تہہ فانے میں کیسے پہنچا؟ اور کون ہے؟ اور اس ممارت کے تہہ فانے میں کیسے پہنچا؟ جہاں خوار چوہے موجود تھے۔'' لا تعداد سوالات اس کے ذہن میں انجررہے تھے۔'' لا تعداد سوالات اس کے ذہن میں انجررہے تھے۔

تقا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھا مرکھا تھا۔ سب سے زیادہ جیرت کی بات بیٹی کہ بیدہ بی لڑکی مقسی جس نے اسے تہد خانے سے آزاد کروایا تھا اور اینا نام کرن بتایا تھا۔ کو یا اس کا اس لڑکی سے کوئی نہ کوئی گہر اتعلق تھا، وہی اسے اس کے ماضی کے بارے میں بتاسکتی تھی۔ تھا، وہی اسے اس کے ماضی کے بارے میں بتاسکتی تھی۔ پر چلنے لگا کانی دیر بعدوہ کی سروک پر پہنچا تو کانی تھک پر چلنے لگا کانی دیر بعدوہ کی سروک پر پہنچا تو کانی تھک

چاتھا۔ اس لئے وہ آیک طرف ستانے کے لئے بیٹھ گیا۔

پھودیر بعداسے دور سے آیک مسافروین آتی دکھائی دی وہ
اٹھ کر کھڑا ہوگیا اس وقت اس کی نظر سرئک کنار ہے نصب
آلیک جھوٹے سے بورڈ پرپڑی جس پھلاقے کا نام
اکھا ہوا تھا۔ وین کے قریب آتے ہی اس نے اشار سے
سے وین کو اشار سے سے روکا۔ خوش قسمتی سے وین میں
ایک سید خالی تھی جو کھڑی کے ساتھ تھی۔ پچے دیر بعد
ایک سید خالی تھی جو کھڑی کے ساتھ تھی۔ پچے دیر بعد
ایک سید خالی تھی جو کھڑی کے ساتھ تھی۔ پچے دیر بعد
ایک سید خالی تھی جو کھڑی کے ساتھ تھی۔ پچے دیر بعد
ایک سید خالی تھی جو کھڑی کے ساتھ تھی۔ پچے دیر بعد
ایک سید خالی تھی جو کھڑی ہے ساتھ تھی۔ پچے دیر بعد
ایک سید خالی تھی جو کھڑی ہے ساتھ تھی۔ پہلی پڑھیا کہ اب اسے کیا
ہزائے کہ اسے کہاں جانا ہے گیاں جانا ہے گئا گئا گیٹر
ہزائے جھنجھلا کر تیز لہجے میں ہو چھا۔

" گاڑی کہاں تک جائے گی؟" اس نے پوچھا۔ " فیض آباداؤے تک ۔" کنڈ یکٹر نے جیرت سے اسے و کیھتے ہوئے کہا۔

" مجھے بھی وہیں جانا ہے ۔" وہ جواب دے کر کھڑی سے باہرد میصنے لگا۔

Dar Digest 267 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

کوئی نہ کوئی رشتہ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ اس نے پکارا ووکرن' اور اس کی طرف دوڑا تو وہ اسے جیرت سے

دیکھنے گئی۔" تم مجھے اس ممارت سے باہر نکالنے کے بعد کہاں غائب ہوگئ تھیں۔؟"

" مسٹرتمہاراد ماغ تو درست ہے۔ اس سے پہلے میں نے تہیں بھی دیکھائیں اور ہال میرانام کرن ہیں۔ " " یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ تم کرن ہی ہو۔ میں تمہارا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں تم ہی نے تو میری جان بچائی تھی۔ " "مسٹر لگتا ہے تمہارا ڈنی تو ازن درست نہیں بہتر یہی ہے کہ تم اس اسپتال میں ڈبی امراض کے ماہرڈ اکٹر سہیل ہے ملووہ بہترین سائیکلولوجسٹ ہیں۔" وہ

سخے کیجے میں بولی۔ ''اگرتم کرن نہیں تو،جب میں نے تمہیں کرن کہہ کر پکارا تو تم کیوں رکیس اور مجھے۔موکر کیوں دیکھا؟''اس نے اپنی طرف سے دلیل پیش کی۔

" تم اگر پاگلول کی طرح کسی لڑک کی طرف دوڑو اورات مادھوری کہد کر پکارو کے تو وہ رک کرجیرت سے متہبیں دیکھے گی ،اس کاریہ مطلب تو نہیں کہ وہ مادھوری ہے ساب میراراستہ چھوڑ و جھے ویسے ہی دیر ہورہی ہے۔"اس نے تند کہے میں کہا اور گاڑی میں بیٹھ کرا سے اسٹارٹ کیا ، ر پورس کر کے پارکنگ سے ہاہر نکالی اور تیز رفزاری سے اسپتال کے میں گیٹ سے ہاہر نکالی اور تیز رفزاری سے اسپتال کے میں گیٹ سے ہاہر نکالی گئی۔

وہ اسے جیرت سے جاتا دیکھتار ہا اسے سمجھ نہیں آرہاتھا کہ کرن اسے بیچائے سے کیوں انکار کررہی ہے جبکہ اس نے اس کی جان بچائی تھی اور پھر وہ اتی جلدی فیض آباد کے اس اسپتال میں کیسے آپیجی ۔ پچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد وہ اسپتال میں داخل ہوا۔ معائنہ کیا اورا یک انجشن لگانے ہے بعد پچھ میڈیسن لکھ کر معائنہ کیا اورا یک انجشن لگانے کے بعد پچھ میڈیسن لکھ کر

پر چی اے تھادی۔ وہ میڈیکل اسٹور سے ادویات خرید کرمڑک پرمٹر گشت کرنے لگا دن توای طرح گزرگیا رات کوئی

پریشانی لائق ہوگی اے رات بسر کرنے کے لئے جگہ درکارتھی اس نے ایک چھوٹے ہے ہوئل میں کمرہ لیا اپنا نام تویاد نہیں تھا اے جونام ذہن میں آیا کاؤنٹر پروہی بنادیا۔ اس نے تین چار روز ہوئل کے ای کمرے میں گزاردیئے۔ وہ دن بھرادھر ادھر گھومتا رہتا اوررات کو آ کرہوٹل کے کمرے میں سوجا تا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے؟ اوراس پرکیا گزری؟ وہ اس تہدخانے میں کیے کہنے اورکن ہے اس کا کیارشتہ ہے؟

پانچویں روز جب وہ ایک نٹ پاتھ پر سے
گزررہاتھا کہ اسے عقب سے جانی پیچائی نسوائی آ داز
سنائی دی۔''آ صف۔'' وہ مڑااس کی پشت پر کرن موجود
سنائی دی۔''آ صف۔'' وہ مڑااس کی پشت پر کرن موجود
سنتی۔ اس نے میکسی نما خوبصورت لباس پہن رکھا تھا
۔''تم '''اس کے منہ سے بےاختیار ڈکلا۔

"ہاں میں اب بیبیں کھڑے و مکھتے رہوگے یا ہوٹل چلوگے یادہے۔ہم نے ایک باراس ہوٹل میں ناشتہ کیا تھا۔"وہ ایک فائیواسٹار ہوٹل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شوخ کہجے میں بولی۔

"اس روز توتم نے اسپتال کے پار کنگ اربیا میں مجھے بہجانے سے انکار کر دیا تھا۔"

" بیں نداق کر دی تھی۔" وہ بنس پڑی وہ اس کے ساتھ چانا ہوا ہوٹل میں واخل ہوا اورایک خالی میز کے قریب رکھی کری پر بیٹھ گیا۔ کرن اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ " دو کپ اچھی کی چائے گے آؤ۔" ویٹر کے قریب آتے ہی اس نے کہا اور د بلا پتلا ویٹر اسے چیرت سے دیکھنے لگا۔ " اس نے کہا اور د بلا پتلا ویٹر اسے چیرت سے دیکھنے لگا۔ " اب بتاؤ میں کون ہوں؟ اور میرائم سے کیارشتہ ہے تہاری تضویر بھی میرے پاس موجود ہے۔" اس نے کیارشتہ کران کی آتھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔

Dar Digest 268 January 2015

فدرجرت سے بھے ویکھ رہے ہو، کہاناں کہ ہم دونوں کے کئے اچھی ی دوکپ چائے کے آؤ۔ "ویٹراس طرح تیزی سے وہاں سے پلٹا جیسے اس نے آصف کے روپ میں کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کچھ دیر بعداس نے ٹرے میں دوكب جائے لاكے ذرتے ذرتے ثرے آصف كے سامنےر کھ کروائیں لوٹ گیا۔

" كال توميل كهدر بي كلي كه بهم دونوي كادل كارشته ہے حادثانی طور پر ہماری ملاقات ہوئی تھی اورہم ایک دوسرے کوچاہے گے اور پھرایک حادثے میں تم يادواشت كهوبينهے"

"بيسب كيے ہوا مجھے تفصيل سے بتاؤ "اور بال تم جائے تو پو ۔ مفتدی مور بی ہے۔ "آصف نے جائے کا كھونٹ كيتے ہوئے كہا۔

"في لول كى اتى جلدى بھي كيا ہے۔ ايك منديم يهين بينفو مجھے كھر ضروري كال كرنى ہے۔اينا موبائل نون میں گھریر بھول آئی ہوں۔ ' وہ بولی اور کری سے اٹھ کر ایک طرف برده کی جبکه آصف این بارے میں سو جے ہوئے جائے بینے لگا۔اے گئے ہوئے کافی در ہو چکی تھی اوروه اب تك تبين لوني تقى \_

آصف ائی جائے ٹی چکاتھا جبکہ کرن کے لئے موجود دوسرے كي مل جائے ہنوزموجودھى۔ چندمن مزید انظار کرنے کے بعد اس نے اشارے سے ویٹر كوبلايا\_" بح سر" وه قريب آكر مود بانه لبجه مين بولايه "میری خاتون ساتھی فون کرنے کاؤنٹر پر کئی تھیں اب تكتبين لوتين كياتم في ألبين كاؤنثر يرد يكهاب "سرآب الكيفى اس مول مي واعل موت تصاوراس ميز پرتنهاي بيشے تھے۔جب آب نے مجھے ووكب جائے كا آرۋر ديا تب بھى ميں جران تھا اس دوران آب اکیلے بی باتیں کئے جارے تھے۔ "ویٹرنے

ڈرتے ڈرتے کہا۔ "م کیا بکواس کررہے ہوکیاتم نے مجھے پاگل مجھ رکھا ہے میں کرن کے ساتھ اس ہول میں داخل ہوا تھا اورتم سے جائے لانے کوکہا تھاوہ اب تک میرے ساتھ تھی

اورتم كهدر بهوكه مين اكيلاخود سے باتين كرد باتھا۔"اس کی آواز بندرت بلند ہوتی جارہی تھی اردگرد بیشے دوسرے لوگوں نے چونک کرآ صف کودیکھا جبکہ ویٹراسے تاسف مجرى نگامول سےد مكيد باتقا۔

آصف نے بل مے کیا اور ہوتل سے باہرلکلا اسے بچھیں آرہاتھا کہاس کے ساتھ کیا ہورہاہے، کرن نے اس کا نام آصف حسین بتایا تھا پھروہ کاؤنٹر سے کال كرنے كا كه بركتى اور والي تبين لونى جبكه ويٹر كا كہنا تھا كرآ صف ہولل ميں تنبايى داخل ہوا تھا اس كے ساتھ کوئی خاتون موجود تہیں تھی۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چراس نے سوچا اس الجھی ہوئی ڈور کا سراسکھانے کے کئے اسے ای اسپتال میں جانا ہوگا۔ جہاں اس نے كران كوديكها تفا\_

وہ وہاں سے سیرھا استال جا پہنیا استقبالیہ رایک اسارٹ ی لاکی موجود تھی۔"میں ڈاکٹر کرن سے ملناجا بتاہوں۔"اس نے استقبالیہ برموجودلاکی سے اپنا مدعابيان كيا\_

"يہاں ڈاکٹر کرن تہيں ہیں۔"لڑی تے جواب دیا۔

اجا تك اس كى تظركور بلدور سے آئى كرن يريرى اس وفت وہ ڈاکٹروں والے گاؤن میں ملبوں تھی۔" آپ تو كهدر بى تھيں اس اسپتال ميں كوئى ڈاكٹر كرن تہيں۔وہ دیکھیں،سامنے سے ڈاکٹر کرن آرہی ہیں۔"آ صف نے انتلی ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔

''پەكرن تېيىن ۋاكىزىزىمىن بىن\_''لۈكى بىسى\_اس ا ثناء میں وہ استقبالیہ تک بھی چیکھی۔

آصف اس کی راہ میں حائل ہوگیا اوروہ اے غصے سے ویکھنے لگی۔"اس روزتم ہول سے کہاں غائب ہو گئی تھیں اور تم نے مجھے اپنانام غلط کیوں بتایا تھا۔"آصف

خفگی آمیز کیج میں بولا۔ "دمسٹرلگتا ہے واقعی تم پاگل ہو،اس روز بھی جب تم نے میراراستدروکا تھا ،تب بھی میں نے بھی کہاتھا کہ میں تہمیں نہیں جانتی اور اب پھرتم میر اراستہ روکے کھڑے

گاڑی آ کے بوسادی اس کے استفسار پر آسف نے ہوش میں آنے کے بعد کے تمام واقعات سناڈ الے پھرراجیل نے اے اس کے ماضی کے بارے میں بتایا۔

راجیل اس کا تایازاد ہمائی تھاان کی رہائش اسلام آباد بین تھی آصف کے والدواصف حیین آیک فیکٹ اکل ط میں بنیجر کے پوسٹ پرفائز شق آصف ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میڈیکل کا اسٹوڈ نٹ تھا۔ پچھروز پہلے آصف نے اپ والد سے مری گھو منے کی اجازت جابی اس کا کہنا تھا کہوہ اپنے کلاس فیلوز دوستوں کے ساتھ کوہ مری گھو منے جارہا ہے۔ان کا موبائل فون پرآصف سے رابط تھا۔

پھراچا تک آصف لا پنۃ ہوگیا۔ ڈھونڈ نے کے باوجود آصف کا کوئی سراغ نہیں ملا اس کا موبائل فون بھی آ فی تھا۔ اس کے والداس کی تلاش میں بیبال بھی آ چکے تھے اور پھر مانوس ہوکر واپس لوٹ گئے تھے۔ راجیل کے کہنے کے مطابق آ صف کی کہیں آگیج منٹ بھی نہیں ہوئی مخفی اور نہ ہی کسی انگیج منٹ بھی نہیں ہوئی مخفی اور نہ ہی کسی انگیج منٹ بھی نہیں ہوئی کھی اور نہ ہی کسی انتیار کے بارے میں سنا تھا تو پھرزگس یا کسی کسی تھی اور اچل چونک گیا۔ ''یار یہ اور اخیل چونک گیا۔ ''یار یہ تو واقعی ڈاکٹرزگس ہیں ہمارے ہی اسپتال میں ہیں۔ بلکہ تو واقعی ڈاکٹرزگس ہیں ہمارے ہی اسپتال میں ہیں۔ بلکہ سا اسپتال ان ہی کی ملکیت ہے۔ ان کے والدین کا ایک صاور تے میں انتقال ہو چکا ہے۔''

"وہ بھی یہی کہدری تھی لیکن اس سنسان ممارت
کے تہد خانے سے ای نے جھے آزاد کروایا تھا اور پھراس
فائیواسٹار ہوٹل کے باہر بھی جھے وہی بلی تھی۔" آصف بولا۔
"آصف ہوسکتا ہے تہہیں وہم ہوا ہود کیے بھی تم
این یا دواشت کھو بیٹھے ہوشا یہ تمہاری ذبنی حالت کی وجہ
سے تم اس دوسری لڑکی کوڈا کٹر ترکس تجھ بیٹھے ہو۔"
باتوں کے دوران وہ گھر پہنچ کھے تھے۔ راحیل
باتوں کے دوران وہ گھر پہنچ کھے تھے۔ راحیل

باتوں کے دوران وہ گھر پہنے تھے۔ راجیل کے دالدحفیظ صاحب بھی گھر پر تھے۔ آصف کوراجیل کے ساتھ دیکھ کروہ بھی جیران ہو گئے۔راجیل کی بہن جیلہ بھی استھد کھے کروہ بھی جیران ہو گئے۔راجیل کی بہن جیلہ بھی اسے دیکھ کرکھل آھی تھی راجیل نے گھر پر آصف کی موجودہ دینی حالت کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا، واصف صاحب کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا کہ دی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا کہ دی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا کہ دی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا کہ دی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا کہ دی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کے بارے میں نہیں بتایا کہ دی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کے بارے کے بارے کو انہوں نے پہلی کو آصف کی اطلاع کو کردی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کے بارے کو کھی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کی اطلاع کردی گئی تھی انہوں نے پہلی کو آصف کی اطلاع کردی گئی تھی انہوں نے پہلی کو کھی کھی کھی کو کھی کے کہلی کے کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کہلی کی کھی کی کا کھی کو کھی کو کھی کے کہلی کے کہلی کی کھی کی کھی کے کہلی کے کہلی کے کہلی کو کھی کی کھی کی کھی کے کہلی کے کہلی کے کہلی کے کہلی کو کھی کے کہلی کے کہلی

ہو۔ آخرتم چاہے کیا ہو؟ 'وہ چراغ پاہوگئ۔ ''یہ تم کیا کہدری ہو۔ تہارارویہ میری مجھ سے باہر ہے بھی خود ہی ملتی ہواور بھی پیچا نے سے انکار کردیتی ہو۔'' وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی کرن یا نرکس کے رویے پر جیران تھا۔

"دمسٹراب آگرتم دوبارہ بیرے داستے میں آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ کرن کا رویہ جارحانہ ہوگیا تھا۔ ان کی گفتگو کے دوران چند وارڈ بوائے اورڈ اکٹرز بھی آ چکے تقے۔ جو حمکین نگاہوں ہے آ صف کو گھورر ہے تھے اس ہے پہلے کہ صور تحال کوئی تنگین رخ افتدیار کرتی ۔ آ صف تیزی سے چلنا ہوا اسپتال سے باہرنگل گیا۔ ایڈ ا بے عزتی پراس کا دل اور د ماغ دونوں سلگ رہے تھے کر یا بیا زگس پراس کا دل اور د ماغ دونوں سلگ رہے تھے کر یا بیا زگس کا اشارہ کرر ہے تھے کہ اس کا اوراس لڑکی کا کوئی نہ کوئی گہرا کا اشارہ کرر ہے تھے کہ اس کا اوراس لڑکی کا کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہے کیکن کیا ہیا ہی تجھ سے باہرتھا۔

وہ کرن کے رویئے سے دل برداشتہ سڑک کے کارے سرجھکائے سوچوں میں معفرق جارہاتھا کہ بریکوں کی چرچاہت سے اس کے قدم رک گئے،اس کے قریب ہی ایک سوزوکی کار کے بریک چرچائے تھے ڈرائیونگ سیٹ پرایک اسارٹ سا نوجوان بیٹا تھا کار رکتے ہی وہ باہرتکا اوراس سے لیٹ گیا۔"آصف تم کہاں بیٹا جوگئے تھے، ہم اور پچا جان تہیں کہاں کہاں بریس ڈھونٹر تے رہے۔"وہ بولے جارہاتھا۔

" برتم ہوکون؟" آصف نے اسے خود سے بمشکل علیحدہ کرتے ہوئے کہا اوروہ نوجوان اسے جرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے لگا۔

"آصف تمہارا دماغ تودرست ہے تم بھے
پیچائے سے انکاری ہو میں راحیل ہوں۔"

"دیکھوتم راحیل ہویا کوئی اوراصل بات بیہ کہ
میں اپنی یادداشت کھو بیٹا ہوں۔" آصف نے کہا۔
" چلوگاڑی میں بیٹھو کھر چلتے ہیں راستے میں
باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔" راحیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے
ہوئے بولا اور آصف کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے

Dar Digest 270 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

وستیاب فلائث سے اسلام آباد آنے کا اراوہ ظاہر کیا۔ مكرراحيل في منع كرديا اوركها كدوه خودى ايك دوروزيس آصف کولے کران کے گھرآ جائے گا۔

پھرواصف صاحب نے آصف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی توراحیل نے موبائل فون آصف کے ہاتھ میں تھادیا۔" کیسے ہو بیٹا اور کہاں رہ گئے تھے ہم جانے نہیں کہ تبہاری مشدگ ہے ہم پرکیا گزری بتہاری مال تودن رات روتی رہتی ہے۔"ان کے کہے ہے بھی يبى لگ ر با تھا كدوه بھى بات كرتے ہوئے رور ہے ہيں۔ آ صف تروي اللها\_"الوسساب مين آ سميامون آپ فکر نه کریں ایک دوروز میں گھرآ جاؤں گا بس چند ضروری کام نمثانے ہیں۔" اس کے بعداس کی مال نے اس کے ساتھ بات کی راحیل ڈاکٹر تھا اوراس اسپتال میں ڈیونی کررہاتھا جہاں آصف ڈاکٹرٹرس سے ملاتھا۔

اس کی رات کی ڈیوٹی تھی وہ رات کواسپتال چلا گیا۔ منح ناشته كرتے بى آصف عبلنے كے لئے كھرے باہر لکا۔ شہلتے شہلتے اس نے سوجا راحیل کی موجودگی میں دوبارہ ڈاکٹرنرس سے ملوں۔اس کاذہن اب تک سے سلیم كرفے كوتيارتيس تفا كه كرن اورتركس دو الگ الگ

سامنے سے ایک جیسی کوآتاد کی کراس نے جیسی كوہاتھ كے اشارے سے روكا وہ اسپتال كے كيث سے يجه فاصلے براترا۔ اورايك طرف كھڑا ہوگيا۔ راجيل ك وُيوني آف ہونے میں کھے بی در تھی۔شاید ابھی ترس بھی ڈیوٹی بڑیس آئی تھی ۔اس کاارادہ یہاں آئے ہی بدل كيا تقااس في سوجا جيسے بى تركس آئے كى دواسے روكے گااگروہ این بات اڑی رہی تووہ اے وہ تصویر دکھائے گا جس میں وہ آصف کے ساتھ موجود تھی۔

آصف وہیں کھڑے کھڑے جب اکتا گیا توارد كردكا جائزه لين لكااستال كي كيث سے يحفاصلے يرايك بغير حيت والى جيب كمرى تلى جس مين تين اوباش صورت افراد بیشے تے ای وقت ایک طرف سے مہران كارآتى دكھائى دى وہ اسپتال كے كيث يرلحه بحركے لئے

آ ستہ ہوئی ہی تھی کہ اچا تک جیب سے تینوں ادباش صورت افراد اترے اور چتم زون میں کار کے قریب سی مے۔اب ان میں سے دو کے ہاتھوں میں پسول بھی نظر آرے تھے جوانہوں نے شایدلباس میں چھیار کھے تھے اس ہے پہلے کہ کوئی کچھ مجھتا وہ کار کا دروازہ کھول کرزمس كوبا بركھيسك كرجيب مين ڈال تھے تھے۔

رس مد کے لئے چے اور چلا رہی تھی ان کے ہاتھوں میں موجود پافل کی وجہ سے وہاں موجود افراد میں ے کی کی مت نہ ہوئی کہ زمس کو بچانے کی کوشش کرتا ادهرموقع يرموجودآ صف حركت بين آيا\_اورايك جهظك ے آگے بوصنے والی جیپ کے پیچیے دوڑا۔ اور بھا گ کر کھوں میں جیب میں سوار ہوگیا جیب کے اندرز بروست تش مکش شروع مو چکی هی وه اگر چهاینی یادواشت کھوچکا تقالیکن شاید ماضی میں مارشل آ رہے کا کھلاڑی رہ چکا تھا اس کئے اس کے لاشعور میں دیے مارشل آرث کے داؤی خود بخود سامنے آنے لگے اور اس کے ہاتھ پاؤل چلنے لگے اس نے اسٹیرنگ برہاتھ ڈال کر مزاحت کی ایک بعل بردارتے بعل کا دستہ اس سے سر پرمارنے کی كوشش كى آصف كى زوردار بيك كك اس كے سينے پر برطی اوروہ چیختا ہوا چلتی جیب سے کر برا۔

بدو کھے کر دوسرے نے آصف کی طرف پسول سیدها کیابی تھا کیآ صف نے اس کے پعل والے ہاتھ پرہاتھ ڈال دیا ٹریگرد ہا کولی چلی جوآ صف کے کابن کی لوكوچھوتی ہوئی گزرگئ۔ آصف كا زور دار كھونسداس مخض كے جڑے ير براب ال اس كے باتھ سے تكل كيا۔

فائر کے ہولناک دھاکے نے آصف کے حافظے كوہلاديا اے ايسالكا جيسے بيفائركى آوازوہ يہلے بھى كہيں ین چکاہے۔ ماضی کا مچھ حصہ اسے یاد آنے لگا ادھر حملہ آورنے اس کی لمحاتی غفلت سے فائدہ اٹھا کراس کے مكلے يردونوں باتھ جماديئے اور يوري قوت سے اس كا كلا وبانے لگاجیباب تک سوک پردوڑرہی تھی۔

واكثرزس خوف زده براسان ي ايك طرف يدى متى - جبكة صف كا دم كفنے لكا اور الكھوں كے آ مے

Dar Digest 271 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



پوشوں نے اجا تک ہم پر جملہ کرویا تھا اور پھر میں نے بے موش ہوتے ہوئے تہاری جی سی سی "آ صف بولا۔ "میں نے تہیں پہلے بھی بتایاتھا کہ میں کران بیں ڈاکٹرنرس ہوں۔ وہ مناتے ہوئے بولی اور آصف اے بے بینی سے کھورنے لگا۔" یہ کیسے ہوسکتا ہے۔" وہ سوچنے لگا کہ سریر لگنے والی دوبارہ چوٹ سے اس کی يادواشت اوث چيک مي-

آ صف كالعلق متوسط كفرانے سے تھا ا كلوتا ہونے ك باعث ال ك والدين اب ب انتها عاب تحدوه أيك الميروانجر يبندنو جوان تقامار شل آرس سے اسے جنون ك حدتك لكاؤتفااس في كمريس سيند بيك اوراس فتم كى دوسری چیزیں رکھ چھوڑی تھیں اس کا سارا دن مصروفیت میں گزرتا۔ کالج سے گھرآ کر سارا دن سینڈ بیک سے مصروف رہتا اورشام کوکرائے کلب جلا جاتا اس روز وہ شام کے وقت کلب جانے کے لئے اپنی بائیک پر نکلا شادمان كے قریب ایک نسبتا سنسان سرک برباتیک جھٹکا کھا کر بند ہوگئ کئی لکس لگانے کے باوجود بھی جب بائتك استارث نهركى تؤوه جمنجعلاا ثفا\_

ای وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مهیلپ میلپ ''اس نے آواز کی ست دیکھا۔ دائیں طرف فٹ یاتھ کے قریب ایک ہنڈاا کارڈ کھڑی تھی ہنڈاا کارڈ کے سامنے ایک ہائی روف اس طرح آ ڈی تر چھی کھٹری تھی کہ ہنڈا اکارڈ کا راستہ مسدود ہو چکاتھا۔ دوتنومند محص ایک خوبصورت لڑی کو تھیدے کر ہائی روف میں ڈالنے کی كوشش كررب تصان ميں سے ايك كے ہاتھ ميں بعل موجود تفاشا بدای لئے سوک پرموجود چندا فراد کی مداخلت کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔اس سے پہلے کہوہ اپنی فرموم كوشش مين كامياب موتے - آصف نے مورسائكل ايك طرف تجينكي سؤك يريزاايك بتقراطها يااور بورى توت سے پسفل بردار کی طرف کھنک دیا تو کیلا پھر پسفل بردار كريس لكاوروه ويح كرايك طرف كريزا لوکی ان کی گردنت ہے تکل چکی تھی بساط کا رہے یلنتے و کی کراس کے ساتھی نے اپنے بے ہوش ساتھی کوچٹم

دھندی چھاتے گئی بھاری بھر کم شخص اس پرسوار اس کا گلا دبار ہاتھا آ صف نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں تفامیں اور دایاں یا وی اس کے سینے پر جما کر او پر کی طرف زوردار جملادیا۔وہ محص آصف کے اوپرے اڑتا ہواسا جي سے باہرسوك برجا كراءاب آصف نے جلتى ہوكى جب کے ڈرائیور کو پیچھے سے دبوج لیا ،ڈرائیور نے خود کوچیزانے کی کوشش کی اس مشکش میں جیب اس کے كنفرول سے باہر ہوئى اور سؤك كنار مے نصب بول سے جالكرائى اورايك زوردار جيك سالت كى -

زمس جیب النے سے پہلے ہی اچل کر جیب ے باہر جا گری بھی خوش متی ہے وہ فٹ یا تھ کے قریب قطار میں لگے ہوئے پودوں پرگری اس کئے اے کوئی خاص چوٹ نبیں لکی جبکہ ڈرائیور کا سر پوری قوت سے اسٹیرنگ سے اکرایا اوروہ بے ہوش ہوگیا جبکہ آصف کے سریر بھی چوٹ کی اور وہ ہوش وحواس سے عاری ہوگیا۔ ☆.....☆

"واکثر مریض کسمسار ہا ہے۔" اس کی ساعت ے ایک جانی بیجانی آ واز مرائی اور آصف نے آ سے كھول دیں ہے می اسپتال كا كمرہ تقاوہ بیڈیر لیٹا ہواتھا اس كے سامنے راحيل اور زكس موجود منے جيكه قريب ہى ايك یک ڈاکٹر کھڑا تھا۔اسٹینڈ سے ڈرپ کی ہوئی تھی جس كالحلول آصف كى ركول بيل الزربا تقا اس في بربوا كراشف كى كوشش كى بداختيار حركت كرنے سے اسكے سریس دروکی ایک شدیدلبراسی اوراس نے دونوں ہاتھوں ے اپنا سرتھام لیا۔" خیریت توہے۔"راجیل نے متوش ليح مين يوجها-

"ہاں سرمیں وروسا ہورہا ہے ۔" آصف جواب دیا۔ ڈاکٹرنے آ مے بڑھ کراس کامعائند کیا۔"اب یہ نارمل ہیں کوئی خطرے والی بات جیس بصرف سریر چوٹ للنے ہے بوش ہوئے تھے۔" ڈاکٹر نے کہا اوراے پن کارانجشن لگا کر کمرے سے باہرتکل کیا۔

" شکرے کرن تم خریت سے ہوان نقاب

Dar Digest 272 January WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

زدن میں ہاتی روف میں ڈالا اس سے پہلے کہ آصف ان تک پہنچا ہائی روف تیز رفاری سے ایک طرف تکل گئی۔ لڑکی ایک طرف کھڑی خوف سے کیکیار بی تھی۔"نے لوگ كون عظ ؟ اورآب كوكيول اغوا كرناجات عظ ؟" آصف نے پوچھا۔

"آپ م ..... جھے گھرتک چھوڑ دیں۔" اوک نے اس کی بات کا جواب دیتے بغیر ہکلاتے ہوئے کہا۔وہ اب تک خوف ز ده گھی۔ آصف کواپنی علطی کا احساس ہوا سڑک پرموجود چندافراد عجیب نظروں سے ان کی طرف و مکھرے تھے۔ آصف نے موٹرسائکل ایک اسپئیریارس کی دکان کے سامنے یارک کی اوراس کا خیال رکھنے ک تاكيدكر كے دوبار الوكى كے قريب پہنجا۔

ہنڈااکارڈای لوک کی تھی۔ لیکن اس ماد فے سے اس کے اعصاب پربرا اثر پڑاتھا۔ اس وفت لڑکی کا ڈرائیونگ کرنا خطرناک ثابت ہوسکتا تھا۔ آصف نے ہنڈااکارڈ کی ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔لڑکی کا گھرایک بیش علاقے میں تھا اس نے لڑک کی ہدایت کے مطابق گاڑی ایک شاعدار سے بنگلے کے سامنے جارگ اوراتر کرڈوریل بجائی۔ دروازہ ادھیرعمر خاتون نے كھولا\_"اچھااب ميں چلٽاموں ـ"آ صف مڑا۔

پلیز!"اندرآئیں،آپ نے میری جان بچائی

''وہ میرافرض تھا۔''آصف نے جواب دیا۔ " پلیز! آئیں ناں میں آپ کواس طرح نہیں جانے دوں گے۔ الرکی بولی اوروہ ا تکارنہ کرسکا۔

دوسوجاليس كزيرين بوئ اس بنظل ميس خوب صورتی کے ساتھ ساتھ مضبوطی کا بھی خیال رکھا سمیاتھا۔ لڑکی نے اے ڈرائک روم میں بیٹھایا کھھ در بعد ادھیر عمر خاتون جائے اورسکٹ لائی اوراس کے سامنے میز پرد کھ کر چل تئی۔ لڑک کا نام کرن تھا اوراد ھیڑعمر خاتون اس کی ملازم تھی۔

"وه كون لوك تصاور آب كوكيون اغوا كرنا جابة تصى الناسوال دہرایا۔

كرن نے ایق روواد بیان كرڈ الى اس كے والد پروفیسر داؤد ایک سائنسدان تنے وہ دارالحکومت سے دورایک بلندوبالا پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔انہوں نے اپنی رہائش کے لئے جوعمارت بنار کھی تھی وہ آ بادی سے الگ تھلگ تھی۔ ای عمارت میں انہوں نے تجربہ گاہ بنار می می جهال وه ترب كرتے تھے پروفيسر داؤد تنهائى پنداورآ دم بیزار محص تھے۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا کرن ان کی اکلونی بیٹی تھی۔ان کے خاندان میں ان کا صرف ایک بھائی سجاول تھا۔ جونو عمر میں ہی اوباش فطرت دوستوں کے ساتھ کھو منے لگا اور پھرایک روز برسوں پہلے اجا نگ لاينة ہوگيا۔

یروفیسر داؤد ان دنوں کسی نئ ایجاد کے چکرمیں تنے بورا دن صرف جار کھنے سوتے اور بیس کھنے جربہ گاہ میں مصروف رہتے ان کی ایجاد بھیل کے آخری مراحل میں تھی کہ کسی نے فون پر بھاری رقم کے عوض اس ایجاد اور فارمولے کو خریدنے کی پیش کش کی، اے نہ جانے كيساس أيجادى بهنك براتني تفى انكار براس نامعلوم محض نے پروفیسر داؤ دکودهمکیاں دیں ،اس بارے میں پروفیسر واؤد نے کرن کو بھی آ گاہ کیا اور ایک عجیب ساخت کا لاكث اس يمنغ كے لئے ديا اوركما كداس لاكث كا خاص خیال رکھے۔ دھمکیاں ملنے کے بعدانہوں نے بولیس کوچھی اطلاع دی۔

ایک روز جب کہ کرن کالج سے گھر پیچی تو گھر کا وروازہ خلاف معمول کھلا ہوا ملا وہ دھڑ کتے ول سے اندرداخل موئى كوريدوريس چوكيدارى لاش يزى حى اس کی گردن میں کولی ماری کئی تھی اور تجربہ گاہ کے فرش پر یروفیسر داؤد کی لاش بروی تھی۔ کولی ان کے عین ول کے مقام پر پیوست می جربه کاہ سمیت کھر کے ہر کرے میں چزی ادهراده بهمری یوی تفیل کویا قائل کوک خاص چز کی تلاش تھی۔

نامعلوم افراد كے خلاف FIR درج كرلي كئى جس تمبرے يروفيسر داؤد كوفون كيا كياتھا وہ يوكس موبائل تمبرتقا۔ دوسرے روز کرن کوایک نے تمبرے فون کیا گیا۔

ودمس كرن سيرشيدُ وكافار مولاكهال هيم يقييناً جانتي موگ كيونكه تم ان كي بيني مو-"

" بین کسی فارمولے کے بارے میں تہیں

جانی ۔"کرن نے جواب دیا اور دابطہ منقطع کردیا۔
پولیس کواس فون کالی کی بھی اطلاع کردی گئی
مریہ مجھی کی ہے تام پرنہیں تھی اور استعال کے بعد فورا
منائع کردی گئی تھی۔ وہ جان بچانے کے لئے دوسر سے شہر
منائع کردی گئی تھی۔ وہ جان بچانے کے لئے دوسر سے شہر
آگئی یہاں بھی پوش علاقے میں پروفیسر داؤد کا بنگلہ تھا۔
اس نے ایک ادھیڑ عمر خاتون کوا بٹی تنہائی دور کرنے کے
لئے ملازمہ رکھ لیا تھا۔ پروفیسر داؤد کے قبل کؤیس روز
کرنے کے مازمہ رکھ لیا تھا۔ پروفیسر داؤد کے قبل کؤیس روز
لیا تھا اور شام کوکو چنگ پڑھنے جاتی تھی آج جبکہ وہ کو چنگ
سینٹر سے لوٹ رہی تھی ان نامعلوم افراد نے اسے افوا
کرنے کی کوشش کی جوشاید ان کے ساتھی تھے۔ جنہوں
کرنے کی کوشش کی جوشاید ان کے ساتھی تھے۔ جنہوں
خوتمہارے پایا نے تمہیں دیا تھا۔ ''وہ لاکٹ تو دکھاؤ
جوتمہارے پایا نے تمہیں دیا تھا۔'' وہ لاکٹ تو دکھاؤ

اور کرن نے اپنے گلے سے چین سمیت لاکٹ نکال کراسے تھا دیا یہ قدرے اجرا ہوا عجیب ساخت کا لاکٹ تھا غور سے ویکھنے پرمعلوم ہوا لاکٹ کی پشت پر گھڑی کی سوئی سے مشابہ ایک نھاسا بٹن تھااس کے علاوہ اس لاکٹ میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس نے لاکٹ دوبارہ کرن کی طرف بودھایا اسے میری طرف سے گفٹ سمجھ کررکھلو۔ "کرن مسکرائی اور آصف نے اس کے اصرار پرلاکٹ گلے میں پہن لیا۔

آصف جانتاتھا کہ یہ سے ہے، پاکستانی پولیس کی تعقیق صرف کاغذات کا پیٹ بھرنے تک محدود رہتی

ہے۔ آصف کچھ دیرسو چارہا پھر بولا۔ "میرے خیال میں اس معے کوئل کرنے کے لئے ہمیں تمہارے پاپا کی تجربہ گاہ میں جانا ہوگا۔ آخرہ ہ کس چیز کا فارمولا تھا جس کی فاطر دوانسانوں کی جان لی گئی اور اب وہ خطرناک مجرم اس فارمولے کے حصول کے لئے تمہارے پیچھے پڑے ہیں۔ میں اس سلسلے میں اپنے دوست شعیب کے ڈیڈی ایس پی رینک کے ایک میناز سے دابطہ کروں گا وہ ڈی ایس پی رینک کے ایک ایمانداراور بہادر پولیس آفیسر ہیں۔ "ان کے درمیان بھی طے پایا کہ وہ اگلے ہفتے پروفیسر داؤدگی تجربہ گاہ میں جائیں اسے کوئی شبوت یا فارمولا ہاتھ کہتے ہی اے اور دہاں سے کوئی شبوت یا فارمولا ہاتھ لگتے ہی اے اور دہاں سے کوئی شبوت یا فارمولا ہاتھ لگتے ہی اے اور دہاں سے کوئی شبوت یا فارمولا ہاتھ لگتے ہی اے اور دہاں سے کوئی شبوت یا فارمولا ہاتھ لگتے ہی اے اور دہاں سے کوئی شبوت یا فارمولا ہاتھ لگتے ہی اے اور دہاں سے کوئی شبوت یا فارمولا ہاتھ لگتے ہی اے دور کے ایک کے دور کی میں خوات کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی میں خوات کیا فارمولا ہاتھ لگتے ہی اے دور کے دور کے دور کی میں خوات کے دور کی میں خوات کے دور کے دور کے دور کی میں کے دور کے د

اس ہفتے کے دوران آصف DSP چوہدری متاز سے بھی ملا اوراسے تمام حالات اور واقعات بتاکرمددکی درخواست کی۔ چوہدری ممتاز نے اسے اپنا موبائل فون نمبردے کرکہا کہ''فارمولا یا مجرموں کے خلاف کوئی ثبوت ملتے ہی وہ اس سے رابطہ کرے۔'' باتی سب وہ خودسنجال لےگا۔

اپنے والدواصف صاحب کوبھی آصف نے یہی بتایا کہ وہ اپنے کلاس فیلوز دوستوں کے ساتھ کوہ مری گھومنے جارہاہے۔ان چند دنوں میں آصف اور کرن ایک دوسرے کے قریب آتے جارہے تھے۔ چھٹے روز وہ کرن کے ساتھ اسلام آباد جا پہنچا۔

یروفیسر داؤدگی تجربہ گاہ کالاباغ کے پہاڑی علاقے میں تھی۔اسلام آباد میں انہوں نے ایک فائیوا شار ہوں ہوں نے ایک فائیوا شار ہوں میں کھانا کھایا اور پھر روانہ ہوگئے۔اس سنسان پہاڑی علاقے میں پروفیسر داؤد کا گھرواقی شا ندارتھا۔ کی سڑک سے عمارت تک کا راستہ کیا اور ناہموار تھا۔عمارت سے باہر سینکٹووں فٹ گہری کھائیاں تھیں جنہیں و کیھتے ہی خوف آتا تھا۔ کچھ دیر ریکس ہونے کے بعد کرن کہیں سے پولو رائڈ کیمرہ اٹھالائی یہ جدید ہائی میگا کیسل کیمرہ تھا اسنے مائڈ کیمرہ اٹھالائی یہ جدید ہائی میگا کیسل کیمرہ تھا اسنے نمایاں جگہ کیمرہ سیٹ کیا اور آصف کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوگئی۔تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا میں خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا میں کے برستور ہوگئی۔تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا میں کے برستور ہوگئی۔تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا میں کے برستور ہوگئی۔تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا ہوگئی۔ تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا ہوگئی۔ تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا ہوگئی۔ تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا ہوگئی۔ تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آصف نے ہوستور تا ہوگئی۔ تصویر خاصی خوب صورت آئی تھی۔ جسے آسے بیاس رکھ لیا۔اس نے اب تک برستور اسے بیاس رکھ لیا۔اس نے اب تک برستور

Dar Digest 274 January 2015

آصف كاباته وتفام ركعا تفار

کرن کے گداز ہاتھوں کے کس سے آصف کادل تیزی سے دھڑ کئے لگا اس نے دوسراہاتھ کرن کی کمر میں ڈالا اوراسے خود سے قریب کرلیا اس کے بدن سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو آصف کوسحر زدہ کر چکی تھی۔ وہ کرن کو لئے ہوئے بیڈتک گیا اوراسے ہانہوں میں اٹھا کر بیڈ کرلٹا کرخود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کرن خود سردگی کی کرلٹا کرخود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کرن خود سردگی کی کمیس موندر کھی تھیں۔ آصف نے جیسے ہی اس کے رخساروں پراپئے تھیں۔ آصف نے جیسے ہی اس کے رخساروں پراپئے ہوئے دکا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے یوں دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے یوں دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے یوں دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے یوں دھڑ کئے لگا جیسے ہونٹ رکھے تو اس کا دل تیزی سے یوں دھڑ کئے لگا جیسے پہلیوں کوتو زکر با ہرنگل آ سے گا۔

وہ صن کی سلطنت پر قدم برد ھتا ہوالب جال تک آیا اور اس کے جلتے ہونوں پراپنے ہونٹ رکھ دیئے اوراپنے لیوں سے اس کے لیوں کو جکڑ لیا۔"م مجھے۔۔۔۔۔ چھوڑ و، کک کوئی آ جائے گا۔"وہ تیز وتند طوفان کے لیبٹ میں آتے ہوئے تنکے کی طرح ڈول رہی تھی۔۔

''آنے دو۔''وہ بےخودی میں بولا۔ ''کوئی دیکھےلےگا۔'' کرن سرگوشی میں بولی۔ ''دیکھنے دو۔'' بکھری ہوئی سانسوں سے جواب ویا گیا اور پھر جب طوفان تھا تو دونوں آسودہ اورشرسار موس حکر تھے۔

ہو ہے ہے۔

ہو ہے ہے۔

ہو ہے وہ بعدانہوں نے گھر کی تلاثی لی۔ کمرول کی

تلاثی کے بعدوہ تجربہ گار میں جا گھے وہاں بھی انہیں کوئی

خاص چیز نہ کی مایوں ہو کرمڑے اور تجربہ گاہ سے ہاہر نگلنے

گھے۔اچا تک آصف ایک جگہ کی چیز سے ٹھوکر لگتے ہی

گرا، اس نے گرتے گرتے ہے اختیار دونوں ہاتھوں کی

ہتھیلیوں کو آ مے کر لیا تھا۔ اس کئے چہرے پرکوئی چوٹ نہ

گئی البتہ اس کے گرنے سے جودھک پیدا ہوئی اس نے

اسے چونکا دیا ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے قالین کے پنچ کوئی

اسے چونکا دیا ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے قالین کے پنچ کوئی

اس نے کرن کے ساتھ مل کر وہاں سے قالین بٹایا وہاں چارضرب چارکا فرش سے ہم آ بنگ لکڑی کا ایک تخت رکھا ہوا تھا کو یا وہ کوئی تہہ خانہ تھا۔ آصف نے تخت

ایک طرف ہٹایااو رکرن کے ہمراہ سیر صیاں اتر نے لگا سیر حیوں کے اختیام پر دروازہ تھا جوخوش متی سے لاک نہیں تھا وہ دروازہ کھول کراس ہال نما کمرے میں داخل ہوگئے۔ اندردو انر جی سیورنصب ہتے جنہوں نے اس وفت کمرے کوروش کررکھا تھا۔

سب سے زیادہ جیرت کی بات بیتھی کہ اس کرے میں کسی بھی تسم کا ساز دسامان نہیں تھا اور کمرے کے فرش میں درجنوں کی تعداد میں جھوٹے جھوٹے سوراخ تھے۔ جیسے بیسانپ یا چوہوں کے بل ہوں۔ وہ دوبارہ تجربہ گاہ میں لوٹ آئے اور تختہ اپنی جگہ رکھ کراوپ پہلے کی طرح قالین رکھ دیا۔

بہے کا سرن کا میں رہا ہے۔

اچا تک نہ جانے کس خیال کے تحت آصف
ووبارہ تجربہگاہ میں رکھی الماری کی طرف بردھا اور بالآخروہ
الماری کا ایک خفیہ دراز تلاش کرنے میں کا میاب ہوگیا
اس دراز میں ایک فائل رکھی تھی جس میں بہت سے
کاغذات تھے ان کا غذات میں سائنسی اصلاحات میں
فارمولے لکھے تھے جوان دونوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔
البتہ صرف ایک کاغذ پراردو میں تحریر تھا

سین اصل بات اسے بھی نہیں بٹائی اس فارمو لے کومزید بہتر بنانے کے بعد میں اسے حکومت کے حوالے کردوں گا تاکہ ہمارا ملک اس فارمولے سے مستفید ہوسکے، میں نے برسوں پرانی بیٹھارت اس تجربے کوکامیاب بنانے کی غرض سے خرید کھی۔

ال عمارت میں تجربہگاہ کے پنچا کی تہدفانہ جی ہے جس میں درجنوں کی تعداد میں بلی سے مشابہ فونخوار چوہے ہیں جوتار کی ہوتے ہی انسانوں کوچٹ کرجاتے ہیں۔" کاغذ پر کھی تحریر پڑھتے ہی آ صف مششدررہ گیا خودکرن کامنہ بھی جیرت سے کھل گیا تھا۔"امپاسل یہ کیسے ممکن ہے۔"وہ بردبرائی۔

''کرن اس جدید دور میں کچھ بھی مشکل نہیں سیمتھ کے مشکل نہیں سیمتھ دور میں کچھ بھی مشکل نہیں سیمتھ دور میں کچھ بھی مشکل نہیں انسان چاند بر پہنچ سکتا ہے۔ دیکھو آج پہنچ چکا ہے ویسے بھی تجربہ سچائی کی مسوئی ہے۔'' آصف نے کہا اور فائل دوبارہ الماری کے خفیہ خانے میں رکھ کرالماری بندکی اور لاکٹ کی پیشت برموجود بیش دبادیا۔

کرن جرت سے اچھل بڑی آصف غائب ہو چکا تھا اب وہاں سابی نظر آ رہا تھا۔ '' تت تم تو چ چ سائے میں تبدیل ہو چکے ہو۔'' کرنے ہکلائی۔

آصف نے اپنی اور کرن کی آسلی کے لئے تین چار

ار اس عمل کود ہرایا اور پھرسائے سے انسان بن گیا۔

"نا قابل یقین سچائی سامنے آنے کے بعد جھے اب تک

یقین نہیں آ رہا۔" وہ تجربہگاہ سے اٹھ کر کمرے میں آپ کے

تقے جس میں انہوں نے نشاط انگیز کھات گزار ہے تھے۔

آصف نے DSP چوہدری متاذکا نمبرڈ اُل کیا

اوردومری طرف سے کال رہیوہوتے ہی بولا۔"انگل ہم

اوردومری طرف سے کال رہیوہوتے ہی بولا۔"انگل ہم

سپرشیڈ وکا فارمولا تلاش کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔"

ایجاداور فارمولے کے بارے میں تفصیل سے

بتاؤ۔" چوہدری متازنے بے تالی سے کہا۔

بتاؤ۔" چوہدری متازنے بے تالی سے کہا۔

"مردات کا وقت ہے ہم دونوں می سویرے ای

جگہ سے روانہ ہوجا تیں کے اوروہاں آ کرآ پ کوفصیل

ے آگاہ کروں گا۔" آصف نے اتنابی کہاتھا کہ کال

ڈراپ ہوگئ آصف نے دوبارہ نمبرملانا جا ہا تکر ناکای ہوئی۔اس پہاڑی مقام پرسکتل پراہلم تھا۔

وہ رات دریتک مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ پھرنصف شب کے بعدسو گئے رات کا آخری پہر تھاوہ گہری نیند میں ہتھے کہ ایک کھنلے سے آصف کی آ نکھ محل گئی وہ پھرتی سے اٹھااور کرن کو جگادیا ۔"کیا ہوا خیریت تو ہے۔"وہ گھبراگئی۔

"فاموشی سے الفواییا محسوں ہورہا ہے جیسے کوئی
گھر میں کودا ہو۔" آصف نے اصاطے میں کھلنے والی
کھڑک کا پیٹ کھولا تواس کے اندشیوں کی تقدیق ہوگئ،
اصاطے میں نصف درجن سلح نقاب ہوش موجود تھے۔
"اس سے پہلے کہ یہ ہمیں گھیر لیس ہمارا یہاں
سے نکلنا ضروری ہے۔" آصف نے کہا اور پھر قدرے
توقف سے ہو چھا۔" کیااس ممارت سے باہر نکلنے کا کوئی
دوسراراستہ بھی ہے؟"

" المال تجربه گاه سے عمارت كى عقبى سمت بھى راسته ہے۔" کرن نے جواب دیا۔وہ کرن کا ہاتھ پکڑ کرتیزی سے جربہگاہ کی طرف دوڑا۔اور تجربہگاہ کے عقبی دروازے ے باہرنکل گیا۔نقاب بوش عمارت میں داخل ہو سے تھے اس سے پہلے کہ وہ صور تحال کو بچھتے آصف اور کرن باہر تكل سيك يتے باہرايك يراؤواورايك بوے ٹائرول والى جيب موجودتهي انهول نے دونوں گاڑیوں میں جھا نکاخوش فسمتی سے جانی پراڈو کے انگیشن میں لکی ہوئی تھی دونوں يرادو من سوار موكة آصف في كاثرى اشارف كى اورتيز رفاری سے اس ناہموار اور کے رائے پردوڑادی۔ آیک تورات كا اندهرا اور يى سرك نايموارهى اور محرواتين بائس سينكرون فث كرى كهائيال تيس وه ايك حدس زیادہ رفتار میں بوھاسکتا تھا۔ چراسے دور سے اسے تعاقب میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشی و کھائی دی جورفتة رفتة قريب آتى جارى تقى ده سيرشيرونا ي كرشاتي لاكث كى خصوصيات كوجول چكاتھا۔ اگرچداييا كھبراجث میں ہوا تھالیکن ای کومقدر کا تھیل کہتے ہیں ان کی گاڑی فارْتَك رَبُّ مِن آجَي كلي-

Dar Digest 276 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

ایک نقاب بیش نے رائفل جیپ کی کھڑی ہے باہرنکائی اور کوئی چلادی کوئی پراڈو کے پچھلے ٹائر میں گئی اور براڈو آصف کے کنٹرول سے باہرہوکر ایک ورخت سے جائکرائی آصف کا سرڈیش بورڈ سے کرایا اوراس نے ہے۔ جائکرائی آصف کا سرڈیش بورڈ سے کرایا اوراس نے ہے۔ ہوش ہونے سے پہلے کرن کی چیخ سی۔

پھراسے جب ہوش آیا تو وہ چوہوں والے تہہ خاتے میں قیدتھا۔ اس کے بعد دوبارہ چوٹ لگنے ہے اس کی یادواشت لوٹ آئی تھی اس کے ذہن میں سب سے کا یادواشت لوٹ آئی تھی اس کے ذہن میں سب سے اہم سوال بیتھا کہ اگر میلڑی کرن نہیں اس کی کوئی ہم شکل ڈاکٹرنزگس ہے تو پھر کرن کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ کوئیارہی نہیں تھا کہ وہ کرن کیکن آصف کا دل میہ مانے کوئیارہی نہیں تھا کہ وہ کرن نہیں آصف کا دل میہ مانے کوئیارہی نہیں تھا کہ وہ کرن نہیں ہے جو بہووہی شکل وصورت وہی قد وقامت وہی لب نہیں ہے جو بہوہی تو میری طرح یا دواشت نہیں کھوبیٹی ۔

"اگراییا ہے تو مجھے اس کے سر پر بھی ڈانڈا مارکراسے دوبارہ ہے ہوش کرنا ہوگا تا کہ دوبارہ ہوش آتے ہی اس کی یا دداشت بھی بحال ہوجائے۔" اس نے سوجا اور پھراین اس بچکانہ ہوج پرخودہی ہنس پڑا۔

" کیا دماغ کا کوئی دوسرا اسکروڈھیلا ہوگیا ہے جوآ تکھیں موندےخود بخو دبلاوجہ ہنس رہے ہو۔" راحیل کی ہنستی ہوئی آ واز سنائی وی اوراس نے آ تکھیں کھول دیں چوٹیں معمولی تھیں اسے شام سے پہلے ہی ڈسچارج کردیا گیا۔

وہ نرکس سے چند ضروری ہا تیں کرنا چاہتا تھا اس لئے راحیل کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا جہاں وہ اپنی فرینڈ زلیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رہائش پذریقی۔ آصف نے جائے سنے کے دوران انجی رودادنرکس

آصف نے جائے پینے کے دوران اپنی رو داوٹر کس کوسنائی اس رو داو بیس اس نے سپر شیڈ و لیعنی کرشاتی لاکٹ کا وکھی کرز کس جیران ہوگئے۔" یہ تو ہو بہومیری ہم شکل ہے۔ وکھی کرز کس جیران ہوگئی۔" یہ تو ہو بہومیری ہم شکل ہے۔ آصف بولا۔" اب میری آپ سے گزادش ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتا کیں آپ کون ہیں؟"

رس زمس یولی۔ "پہلے تومیں آپ کے بارے میں

فلط فہنی کا شکار ہوگئ تھی کیکن اب جب کہ میں جان پکی ہول کہ آپ ایک مخلص انسان ہیں اس روز اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے وہ غنڈے اغوا کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرتے جو دن دھاڑے نہ جائے کیوں مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے۔

میرا نام نرگس ہے اور تعلق ایک دوردراز کے بہاڈی علاقے سے ہے۔ میراباپ لالی گاؤں کے سردار جہانگیر خان کا مشتی تھا۔ تعلیم حاصل کرنا اور علم کی شع کوجلانا میراجرم تھہراسردار جہانگیرنے میرے چھوٹے بھائی کوگن بوائنٹ پرد کھ کرمیرے باپ کوشم دیا کہ شہناز کودریا میں بچینک دو مجور آمیرے باپ کوایسا کرنا پڑا۔

ان دنوں میری عمروس سال تھی کیکن کی نے کہا ہے جس کا کوئی جیس اس کا خدا ہوتا ہے۔ اور مارقے والے سے بیانے والا بوا ہے۔ دریامیں کرتے ہی میں کھول میں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں جا پیچی دریا کی سرکش اہروں نے مجھے تھنی جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ وہاں ڈاکٹر خاور ا پی اہلیہ شانہ کے ساتھ تفریج کی غرض سے آئے ہوئے تحان كاخيمه درياس يجه فاصلے برنصب تفاؤا كثر خاور صح سورے اٹھ کرا مکیا تزکرنے کے عادی تفے۔اس روز بھی وہ سے سورے دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ توان کی نظر جھاڑیوں میں پڑی ہے ہوش دس سالہ بجی پر بردی۔ وہ لاک شہناز تھی ان کی توری طبی الدادے میری زند کی نے گئی وہ بے اولاد تھے میری سر گزشت س کر مجھے اسلام آباد لے آئے۔میرانام شبنازے تبدیل کرکے نرس رکھ دیا گیا انہوں نے حقیقی اولاد کی طرح میری يرورش كى \_ البحى ميس نے ميڈيكل كى تعليم مكمل كى بى تقى كهثريفك حادث بين ذاكثر خاوراور شبانه كاانتقال موكميا ان كى كرورون كى جايداداور بينك بيلنس مير يحق ميس كى محى وصيت كى وجدس مجھ ملا۔

میں نے ڈاکٹر خاور کے نام سے اسپتال قائم کیا جہاں غریبوں اور سخق افراد کا مفت علاج کیاجا تا ہے۔ ہمارے اسپتال کی ذاتی ایمبولینس سروس شہر بھر سے حادثے کے افراد کوفوری طور پر اسپتال پہنچاتی ہے کچھ

Dar Digest 277 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

اور بوکی ان کے قبقہوں ہے گوئ آھی۔ آ صف کاخون کھول اٹھا ان کی ہے ہودگیاں بڑھتی جارہی تھیں۔ آصف ان پر ہاتھ نہیں اٹھا نا چاہتا تھا کیکن اب معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا جارہا تھا وہ آئیس چھوٹا سا سبق سکھا نا چاہتا تھا۔" میں ذرا ٹو اکلٹ سے ہوکر آتا ہوں۔" اس نے زمس سے کہا اور اپنی سیٹ پرسے اٹھا۔

ادهر شيطانوں كى تولى مسلسل نركس پرفقرے كس رہی تھی۔ جبکہ زمس خوف زدہ۔ وہ اس سائے سے بے جبر تے جوان کے چھے کھڑا تھا۔ پھرایک لڑکے کی پشت پر زوردارلات برای \_وہ چختا مواایک طرف جاگرا\_دن کے ونت توانسان كاسابيو يسے بھى گھٹ جاتا ہے اوراس وقت توده سابیان کے اپنے سابوں کے ساتھ گڈند ہوچکا تھا اس لئے وہ مجھ بی جیس سکے کدان کے ساتھ کیا ہور ہاہے،اس نے بے ہودگیاں کرنے والے ایک دوسر سے لڑ کے کے مینہ يرزوردار تهيشررسيد كياشيطانوس كى تولى خوف زده موچكى تھى ان کی پٹائی کرنے والانظر تبیس آرہاتھا، وہ سب بری طرح سہم چکے تنے اور'' مجموت مجموت'' کہد کر چلارے تھے۔ آصف نے ان لڑکوں کی اچھی خاصی مھکائی كرنے كے بعد ہاتھ روك ديتے۔اب شيطانوں كى تولى سہی ہوئی خوف زوہ ادھرادھر بیتھی تھی۔اس تے واش روم جاكر دوباره لاكث كى بيشت يرموجود بثن وبايا اور حاضر ہوتے ہی واش روم سے نکل کرائی سید برآ بیشا شرار تی استوونف الكليجنكشن يراتر كئ

"آپ کے جانے کے بعد یہاں عجیب تماشہ ہوا
کوئی نادیدہ ہستی جوشایہ جن یا بھوت تھی اس نے ان
شرارتی لڑکوں کی بٹائی شروع کردی تھی توبہ خاموش
ہوکر بیٹھے ہیں بچ توبہ ہے کہ میں خودخوف زوہ ہوگئ تھی۔
"جران و پریٹان زمس نے اسے بتایا۔
"جران و پریٹان زمس نے اسے بتایا۔
"سب سے پہلی بات توبہ کہ ابتی جھے آپنیں

د بھی علاقوں میں ساجی تنظیموں کے تعاون سے میں نے اسکول بھی قائم کئے ہیں۔ میں نے محسوں کیا ہے کہ آپ ایک اجھے اور مخلص انسان ہیں اگراس کا رخیر میں ہمارا ساتھودیں توبیانیانیت کی خدمت ہوگا۔''

"مس زمس کی بات توبہ ہے کہ میں آپ کے خالات سے بہت متاثر ہوا ہوں اور وعدہ کرتا ہول کہ اس مشن میں آپ کا مشن میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا اور میہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ آپ اساتھ ضرور دوں گا اور میہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ انسانیت کے تا طے میری مدد ضرور کریں گی۔"
رئیس نے اسے استفساریہ نگا ہوں سے دیکھا۔

" کرن کی کہانی کراچی ہے شروع ہوئی تھی جھے
امید ہے اس ڈوور کا کوئی نہ کوئی سراہمیں وہاں ملے گا۔
آپ میں اور کرن میں رتی برابر بھی فرق ہیں آپ کرن
بن کرمیر نے ساتھ چلیں ہوسکتا ہے آپ کود کیے کر کرن کے
ویمن بوکھلا کر سامنے آجا کیں اور ہم آہیں ٹریس کرلیں
اور کرن کو ڈھونڈ لکا لیس کے۔" کچھ دیر سوچنے کے بعد
ترکس نے حامی جمرلی۔

ووسرے روز ڈاکٹر نرکس خاصی مصروف رہی اس نے اسپتال کی ذمہ داری راجیل کے سپر دکی تیسرے روزوہ ٹرین پرسوار ہو گئے جہلم چھاؤئی پرٹرین چند منٹ کے لئے رکی اور کسی کالج کے ساست آٹھ لڑکے ان کی بوگی ہیں سوار ہوئے بیٹہایت ہی شریراور شوخ لڑکے تتے وہ و یہ بھی کم عمر تتے یہ عمر ہوتی ہی لا اہالی ہے۔ وہ بوگ کے تقریباً ہرمسافر کو تنگ کررہے تتے۔ ویہ بھی اس بوگی میں مسافروں کی تعداد کم تھی۔

یکا یک ان کی نظر آئے سامنے بیٹے آصف اورزمس پر پڑی، اب شیطانوں کی اس ٹولی کارخ ان کی طرف ہوگیا۔ ایک منچلا لڑکا نرکس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیااورگانے لگا۔

چاندنی کہاں۔ چاندنی کہاں۔

دوسرا اصف کے قریب آیا۔"بابوجی آپ کی داڑھی میں تنکار"

"اب اس کی دار حی نہیں ۔" تیرے نے کہا

Dar Digest 278 January 2015

تم کہوگی کیوں کہ دوستوں میں آپ کا تکلف تہیں كياجاتا-"آصف نے اسےمصنوعی غصے سے كھورااوروہ

آ کے کا سفرخوشگوارگزرادوسرےروزوہ شام کے قریب کراچی پنچے، پلیٹ فارم پراس وفت آنے اورجانے والے مسافروں کا کافی رش تھا۔اس لئے ان دونوں نے اپنے چلنے کی رفبار سبت کرلی تا کہ رش ختم ہوتے ہی پلیٹ فارم ہے باہر کلیں لیکن وہ اس بات ہے بخبرت كمايك تنومند محص أنبيس غورسه ومكيور بإتفااس محض کی آ تکھوں میں جیرت بھی ۔اس کی نظریں خاص طور پرزمس پرجی ہوئی تھیں۔وہ جیسے ہی اس کے قریب سے گزر کر چندفدم آ کے گئے۔

تنومند خص نے موبائل فون نکالا اور کسی کا ممبرڈ ائل کیا اوردوسری طرف سے کال رسیو ہوتے ہی بولا۔" سر میں اسیشن برموجود ہوں میری آ تھوں کے سامنے كرن اورة صف بين"

يرويزتم موش ميس تو مولكتاب آج تم في زياده يي لی ہے۔ "دوسری طرف موجود تحص نے اے ڈائنا۔

"سرميں سيج كهدر باہوں اگرآپ كويفين نہيں توآپ خودآ كرد مكيم ليس-" پرويزناى مخض بولا-" مھيك ہاس اوی کواڑوو۔ "دوسری طرف موجود تص نے علم دیا-اس کے انداز میں لا پراوہی تھی کویاوہ کسی انسان کوئیں كيرے موڑے كومارنے كى بات كرد باتفا- پرويزنے موبائل فون بيب ياكث مين والا اورائي بيلث مين ارسا بعل نكال كرزكس كانشانه لين لكا-

ادهراجا تكآصف جلته جلة جب إختيار مزا تواس کی نظر پرویزیوی جو پسال بیلن سے نکال کرزمس کا نشانہ لے رہاتھا۔ آصف نے نرمس کواین بانہوں کے حصار میں لیااور پلیٹ فارم کے فرش پر گر گیا۔

فاترکی مولناک آ وازے پلیث فارم پرافراتفری عیل می لوگ جان بیانے کے لئے ادھر ادھر بھا گئے لکے۔ زمس برجلائی جانے والی کولی ایک مسافر کے سريس پوست موكى اوروه لاش يس تبديل موكركريزا\_

ادهرزس آصف کے نیچے تھاس کے کدازجم ک حرارت آصف کے ول کی دھر کنوں کو بے تر تیب کررہی تھی کیکن اس پھوئیشن میں وہ اپنے جذبات كونظرا ندازكر كاس كاوير ساخيا حملية وريفكدز فائده الفاكرايك طرف بها كا-آصف كمى بعوت كى طرح اس کے پیچے دوڑر ہاتھا، پرویز نے مؤکر بے در بے دوفائر ك عربها محت موئ فائر كرنے سے اس كا نشانه خطا ہوگیا۔ پرویز پلیٹ فارم نمبر 3 پر پہنچا اور وہاں کھڑی آیک خالی ٹرین میں سوار ہوگیا آصف بھی اس کے چھے اس بوگی میں جا گھساجس پر پرویز چڑھاتھا۔ایکطرفء اس پرفائر ہوااس بار بھی آصف کی قسمت نے اس کاساتھ ديااور برويز كانشانه خطامو كميا-

آصف نے چھلانگ لگائی اور پرویز کو لئے ہوئے نیچ گراوہ پرویز کے ہاتھ میں موجود پسفل پرہاتھ ڈال چکاتھا۔وونوں میں پیعل کے حصول کے لئے مشکش جاری تھی بھی پیعل کی نال کارخ پرویز کی طرف ہوجا تا اور بھی آصف کی طرف اور پھرٹر مگردب کیا کولی چلنے کے ہولناک دھاکے سے برویز کے جم کو جھٹکا لگا۔ گونی اس كول ميں از كئ تھى۔وه بنا چيخ جہنم رسيد ہو كيا۔

آصف ابھی اس کے اوپرے اٹھائی تھا کہ تین جار بولیس ابلکار بوگی میں داخل ہوئے اوراس برراتفلیں تان لیں۔" خبردار ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ کولی ماردول گا۔ "ان میں سے ایک غرایا۔

"اس نے ہم پر کولی چلائی تھی اس کی کولی سے ایک سافر بھی مارا گیا۔ میں اس کے چیھے بھا گا۔راست میں بھی اس نے مجھ ر کولیاں چلائیں مر میں ج تکلا اوريهان جب بهم دونون تتم كتفات و چينا جيشي ميس كولي چلی اور بیمارا گیا۔ "آصف نے وضاحت کی .

ود بکواس بند کروتم کوئی سیر بیرونیس جواس نے تم يراتن گوليان چلائيں اور تمهيں ايك بھی نہيں گئی۔''سب المنكثرريك كاآفيسر بولا اورمقنول كامعائنه كرنے لگا۔ مقتول کی جیب سے کارڈ ٹکلاتے ہی وہ چونک پڑا۔"اوہ پیے توبوليس ويار منث كابنده ب.

Dar Digest 279 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM



آ صف الے بین آ کیامرنے والا پولیس اہلادھا۔ صورتحال جم میں ہو چکی تھی وہ جانتا تھا کہ پولیس اپ بیٹی بھائی کے قرآ کے جرم میں اس کا حشر نشر کردے گ دہ اس میں پوائٹ پر لئے ہوئے ٹرین سے باہر نکلے۔ کرن پلیٹ فارم پر پریٹان کھڑی تھی، آ صف کو پولیس کے گھیرے میں دیکھ کراس کے رہے ہے اوسان بھی خطا ہوگئے۔''آ پ آئیس کہال کے جارہے تیں۔' وہ ان کے قریب آ کر گھیرائے ہوئے کہتے میں بولی۔

''اوہ تو تمہارے ساتھ پھولن دیوی بھی ہے۔ چلو دیوی جی تم بھی آ گےلگوآج پولیس اسٹیشن میں تم دونوں کی خوب خاطر تواضع ہوگی ۔'' سب انسپکٹر نے معنی خیز لہج میں کہا۔ وہ ان دونوں کو لئے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکلے اورانہیں ایک پولیس موبائل میں دھکیل دیا۔

تین سپائی ان کے قریب بیٹھ گئے جبکہ سب انسپکٹر ڈرائیور کے ساتھ کھڑا کسی سے موبائل نون پر بات کررہا تھا اب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔اگروہ پولیس انٹیشن تک پہنچ جاتے تو معاملہ مزید تنقین ہوجا تا اور پھرنزگس بھی ساتھ تھی۔ جو آصف کی وجہ سے اس گرداب بیں پھنسی تھی اسے جرت اس بات پڑھی کے مقتول پولیس اہلکار نے نرگس ریگو لی کیوں چلائی تھی۔

آصف نے بیٹے بیٹے غیر محسوس انداز میں الاکٹ کا بٹن دہایا اورویدہ سے نادیدہ ہوگیا اب سیٹ پراس کا سامید دکھائی دے رہاتھا سیابیوں سمیت زمس بھی خوف زدہ ہوگئا۔

"نے یہ کہال غائب ہوگیا؟" ایک سپائی بولا۔
پھرد کیمنے ہی دیکھنے سائے نے چٹم زدن بیں اس کے
ہاتھ سے رائفل چین کراس کے سرپر ماری وہ چیخا ہوا گرا
اورآ نٹال خفیل ہوگیا دوسرا بھوت بھوت چلا تاہوا پولیس
موبائل سے اتر نے لگا سائے نے رائفل کے دستے سے
اس کا بھی سر بجادیا وہ بھی ہوش وحواس سے عادی ہوگیا۔
تیسراڈر کے مار بے لہرا کرگرااورخود بخو د ہے ہوش ہوگیا۔
ڈرائیور یہ منظرد کیمنے ہی بھاگ اٹھا سب انسپکڑ
جیرت سے بینا قابل یقین منظرد کیے رہاتھا اس کی نظروں

کے سامنے ملزم کسی بھوت کی طرح غائب ہوکرسائے میں تبدیل ہوگیا تھا۔خوف کے باعث موبائل نون اس کے ہاتھ سے گرااوراس کی ٹانگیس ڈر سے کیکیانے لگیس۔اس کے دیکھتے ہی ویکھتے سامیہ پولیس موبائل سے کودا اوراس کی کنیٹی پرابروکن پنج رسید کیاوہ بھی ہوش دخواس سے عاری ہوگیا۔ وہاں بہت سے افراد کھڑے میہ منظرد کچھ ہے ہے۔ افراد کھڑے میہ منظرد کچھ ہے۔ افراد کھڑے ہے میں بھگدڑ رکچے گئی اور لوگ بھوت بھوت کہہ کر ادھر ادھر بھا گے۔

آ صف موبائل کی طرف لیکا۔ ''زمس جلدی سے یہاں سے نکلو۔''

" تت تم غائب کیے ہوگئے؟" " بیہ ونت ان باتوں کانہیں وہ نرگس کا ہاتھ تھام لردوڑا۔"

اور مختلف گلیول سے ہوتا ہوا ایک دومری سڑک پرجا پہنچا پھرایک شکسی کے ذریعے دوسرے علاقے میں پہنچ کرایک درمیانے درجے کے ہوئل میں کمرہ حاصل ک

رات کے نونج مچکے تھے کھانا آنے تک وہ خوف زدہ نرگس کو پرشیڑو کے فارمولے اورایجاد کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا۔

۔ ''دیہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ریلوے اسٹیشن پر پولیس اہلکارنے ہم پر کولی کیوں چلائی تھی؟''زمس نے روحھا

" میری خود مجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چکر ہے۔ میں اور کرن کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں رکھتے جرائم پیشہ افراد کی تو مجھ آئی ہے کہ وہ اس فارمو لے کی وجہ سے ہمارے دشمن میں ہولا مجرفندرے تو قف میں ہولا مجرفندرے تو قف سے کہا

میں DSP چوہدی متاز کوکال کرکے اصل بات بتا تا ہوں وہ ضرور ہماری مدوکریں گے، زمس ٹی وی کی طرف بڑھی اور TV آن کیا۔ بیرکوئی پرائیویٹ تجی نیوز چینل تھا جس پر برینکنگ نیوز چل رہی تھیں۔ اچا تک آصف چوتک پڑا نیوز کاسٹر کی چینی چلاتی

> Dar Digest 280 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

آ داز سنائی وے رہی تھی۔خبر سے متعلق سلائیڈنگ نیوز بيلم بھی چل رہی تھی۔"ريلوے اسفيش پر پوليس المكارثل - اے ایس آئی پرویز کے قاتل کی ویڈیو کلپ آشکارہ ہوگئے۔اس ویڈیوکلی میں آپ قاتل کا چہرہ صاف و کیھ سکتے ہیں جواپنی ساتھی خاتون کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کے باہر پولیس موبائل میں بیٹا ہے۔" TV چینل نے آصف اور نركس كاليجره بالكل واضح كرركها تفا- مزيد تفصيلات بتائي جائے لکيس\_

يوليس موبائل مين بيفا يوليس المكاركا قاتل اجا تك سائے ميں تبديل ہوگيا۔"" صف آ كھيں بچاڑے اور منہ کھولے خبریں ویکید ہاتھا کو یاوہ آ تھوں سے مہیں منہ سے TV و مکھ رہا ہو۔ " نرس جلدی ہے یہاں ے نکاواب ہمارے لئے اس شہر میں مشکلات بر سے تی ہیں ، TV میں ہاری ویڈ بوکلی آئے ہے ہم بہت سے لوگوں كى نظرون مين آ يكے بين اب جميں بيہونل چھوڑ نا ہوگا۔" صور تحال ان کے لئے مخدوش ترین ہوچک تھی وہ

عجلت میں اس ہولی سے نکلے خیریت گزری کہ کسی نے البيس بيجانا تبيل \_ زمس كا مسكدتوآ ساني سے حل ہوگيا البيس صرف ايك دكان سے برقع خريدنا پراسب سے برا مسئلية صف كانفاده بے جارابر قع تونہيں يہن سكتا تفااس ستلے کاحل اس نے اس طرح نکالا کہ ایک اجرک اورسندھی ٹو بی خرید لی ٹوئی پہن کراس نے اجرک چبرے کے گرد لپیٹ لیاویسے بھی دسمبر کامہینہ تقاان دنوں شہرسردی كى لبيف ميں تھا۔ سرد مواؤل سے بينے كے لئے بہت ے لوگ چرے کے گرد جا دریارو مال کپیٹ لیتے تھے وہ ایک می این جی رکشہ پر بیٹھ کرسلطان آبادی مین سڑک پر اترے آصف ابھی اپنے کھرے ہیں پیس قدم دورتھا کہ تھنگ کررک گیا۔اس کے کھرے پچھ فاصلے پر تین جار بولیس المکارکھڑے تھے۔صاف نظر آرہاتھا وہ اس کے مرك مراني كررے تھے كوما بورے شيركي بوليس اس كى واش میں فعال ہوچی می کویا اب ان کے دو حریف ہو سے سے کرن کے باب کے قاملوں کے علاوہ شمر مجرک بولیس انہیں یا گلوں کی طرح ڈھوٹڈ رہی تھی وہ ترکس

كوساتھ لاكر حقیقی معنوں میں پچھتار ہاتھا۔ وہ بے جاري آصف كى وجهد مصيبت مين پھن چي كھي -" رحس بہتر یہی ہے کہتم واپس فیض آبادلوث جاؤه ورندميرى وجها كسى بدى مصيبت ميس يهنس جاول كى "اك يارك كايك كوشے بين بين كرآ صف نے كهاءانبيس يهال ينتيج يجهاى وير مونى تقى-

"میں نے ایک نیک مقصد کے لئے تہاراساتھ دینے کی جامی بھری ہے اورتم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس مشکل کی گھڑی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گی۔ "نرکس نے جواب دیا۔

"اب ہم کی ہوٹل میں بھی کمرہ نبیں لے سکتے رات بھی ہوچکی ہے کسی نہ کی ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہوگا ایا کرتا ہول پہلے ڈی ایس ٹی چوہدری متازے رابطہ كرتابول-" آصف في DSP كالمبردال كياب موبائل فون اس نے فیض آباد سے روانہ ہوتے ہوئے

"أ صف كهال موجعتى بدكيا تهلكه مجاركها ب-شر بحرک بولیس تمہاری تلاش میں ہے۔" چوہدری متاز نے کال رسیو کرتے ہی کہا۔

ور میں نے کوئی جرم نہیں کیا ۔ وہ پولیس المكارساده لباس ميس تفا\_ اور پھرريكو ب استيشن براس نے خود ہی ہم برفائر تک کی تھی اور ہاتھا پائی میں اسپے ہی پسفل ے چلنے والی کولی ہے مارا گیا۔آپ میرایقین کریں، میں بے گناہ ہوں میں خود بی کرن کے ساتھ قاتلوں سے بچتا عرربابول اوراب تو يوليس بھى ميرے يہيے يو كئى ہے۔" "اور میم بینھے بیٹھے یولیس موبائل سے غائب يوكرسائ من كيس تبديل بو كند؟" چوبدرى متازن

"مریه پروفیسرداؤد کی ایجادسپرشیڈو ایک عجیب کی دجہ سے بروفیسر داؤد کافل ہوا، نامعلوم جرائم پیشرافرا واس کی تلاش میں ہیں جبکہ میں بیرفارمولا اورایجاد حکومہ كي والكرماجا بتابول"

Dar Digest 281 January 2015

"اس وقت تم اور کرن کہاں ہو؟"

"سرجم فلاں پارک میں ہیں۔"

"فعیک ہے میں اعلیٰ حکام سے ہات کرتا ہوں۔"
چو ہدری متاز نے کہا اور رابط منقطع کردیا۔
کچھ در بعداس نے اسنے ایک دوسرے کلاں فیلو

کھے دیر بعدال نے اپنے ایک دوسرے کلال فیلو دوست امجد کا نمبرڈ آک کیا۔"امجد میں اس وفت فلال پارک میں ہوں اور جھے رہنے کے لئے کوئی تحفوظ جگہ جا ہے۔"امجد نے دوسری طرف سے کال ریسو ہوتے ہی کہا۔

" یاریم کیا کرتے پھردہ ہو ہر چینل پر تہاری بی خبرہاور پورے شہر کی پولیس تہاری تلاش میں ہے۔" امجدنے بذیانی انداز میں کہا۔

" باربه بین تنهیں ملنے پر تفصیل سے بتاؤں گانی الحال اتنا مجھلوکہ میر سے خلاف سازش ہے۔"

"اچھاتو ایسا کروتم فلال چورتگی پرآ جاؤ میں تہمیں و بیں ملوں گا۔"المجد بولا اورآ صف نے رابط منقطع کیا اورز کس کے ساتھ یارک سے باہر نکلا۔

اطا تك اس كى تكاه مخالف ست سے آتى بوليس موبائل پر پڑی جوہور بجاتی ہوئی آرہی تھی۔ پولیس موبائل میں نصف ورجن سے زائد بولیس المکار عصے۔ شايد أنبين ومكيه نيا حياتها اورآ صف كو يبجإن ليا حياتها كيونكه دُرائيور كے ساتھ بيٹے پوليس انسپکٹر نے انگل سے اس كى طرف اشاره كيافقا۔ وه نركس كا باتھ تھام كرفث یاتھ بر بھا گئے لگا۔ سوک برٹر یفک زیادہ تھا۔ پولیس موبائل کی رفتار کم تھی تھر پولیس موبائل رکی اور پولیس المكاريني الركران كے يحصدور في اكرة صف اكيلا موتا تولاكث كابنن وباكر سائة مين تبديل موجاتا كيكن بمرسئله زمس كانقارف بإته برجلني واللوك جرت واستعجاب سے ایک نوجوان کوبرقع پوش خاتون کا ہاتھ تھامے بھاگتا ویکھ رہے تھے جن کے پیچھے پولیس المكارراً تقليس اللهائ دوررب سف وه خوانچوں كوالتے لوكوں كود تفكيلتے موئ ايك كلي ميں جا كھے بيطويل كلي تفي جس كا اختيام أيك وسيع وعريض كراؤ عد مين مواجهال سينتكر ول لوگ جمع تقے۔

ہیں محراؤ نڈیس جاروں طرف کے پالز براسٹریٹ لائٹ روشن تھیں کیسافاصلے پرانٹے پرایک فض کھڑا مائیک میں تقریر کررہاتھا۔ اس بچنع میں عورتیں ہے بوڑھے جوان بھی تھے جو وقنا فو قنا جے جے کے نعرے لگارہے تھے۔ آصف بھی نعرے لگا تاہواز کس کا ہاتھ تھام کراس جلے میں جا کھسا۔

پولیس اہلکار بھی وہاں پہنچ کے تھے۔اوراب دور ہی ہے اس جلے کود کھیر ہے تھے۔ سینکٹر وں لوگوں کے جُمُع میں جاتا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ان کومطلوب ملزم اپنی ساتھی خاتو ن سمیت اس مجمع میں تھس چکا تھا۔اور وہ بے بسی ہے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔وہ جانے بسی ہے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔وہ جانے پولیس اہلکاروں کواندر نہیں تھے دیں گے۔

پ نہا ہوں المکاراب آ ہتہ آ ہتہ اس جلے کے چاروں طرف پھیل رہے تھے تا کہ آ صف اور زمس کہیں ہے نظاری کر بھاگ نہ جا کیں۔ آ صف پہلے تو اس صورتحال ہے گئیں کہ بھاگ نہ جا کیں۔ آ صف پہلے تو اس صورتحال پر گھبرایا کہ جلے کے اختام پر پولیس آبیں دھر لے گ پھرایک خیال کے تحت اس کی آ تکھیں چیکے لگیں اور اس نے لاکٹ کی پشت پر موجود بٹن دبادیا وہ سائے میں تبدیل ہوتے ہی زور سے جلایا۔" یہ پولیس والے اس جلہ گاہ کو گھیرے میں لے کر ہمارے لیڈر کو گرفار کرنا جلہ گاہ کو گھیرے میں موجود لوگوں نے خطرنا کی تیوروں جاتے ہیں۔" اس کی بلندآ واز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جلہ گاہ میں موجود لوگوں نے خطرنا کی تیوروں جات ہوں اپر موقع پرلا کئ کا بٹن دبا کر دوبارہ حاضر ہو چکا تھا ترکس کا ہا تھر تھا م کرجلہ گاہ سے کئل گیا۔

امجدمطلوبہ جگہ پرائی گاڑی میں بیٹھا اونگھ رہاتھا آصف زمس کو پھیلی نشست پر بیٹھا کرخود فرنٹ سیٹ پرجابیٹھا۔ "بروی دیرنگادی۔" امجد نے اسے کھورا۔

روبی یارایک ٹریجٹری ہوگئتی۔ آصف نے کہا اور مختصر الفاظ میں اپنی روداد سناڈ الی ،اس نے بہت ی با تیں چھپالی تھیں ۔جیسا کہ لاکٹ کاراز ترکمس کی اصلیت۔ چھپالی تھیں۔جیسا کہ لاکٹ کاراز ترکمس کی اصلیت۔ "دیسے تم نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ اچھا

Dar Digest 282 January 2015

نبی*ں کیا۔ ہے چڑھ گئے تو پولیس خاطرخواہ دھلا* کی کرے كى-"امجد بنس پڑا۔ وہ أنبيں ايك جكه لے كيا وہاں اس كا سازوسامان سے بیراستہ بنگلہ خالی پڑاتھا۔ انجد کا تعلق اميروكيركمران سفقاروالدام ورث الكسيورث كاكام كرتے تھے۔ برابھائى اصغرابك بچى ئى دى چينل ميں اينكر پرس اورر پورٹرتھا۔ بیکام وہ شوقیہ کرتاتھا کچھ دریک شپ لگانے کے بعدامجد چلا کیا۔فرت کھانے پینے کی اشیاء سے بھرایر اتھا۔ زمس نے جائے بنائی جائے پینے کے بعد م کھے در کے شب لگانے کے بعد وہ سو گئے۔ می ابھی آصف جامكابى تقاكداس كيموبائل فون كى بيل بجي اس نے اسکرین یرتمبرد یکھا ۔ DSP کالگ کھھا موانظرآ رباتھا۔

"بيلوسرالسلام عليم"

" تم لوگ كہال عائب ہو كئے تھے، ميں رات بحر مهبیں پارک میں ڈھونڈتا رہا اور پھرکال کی تو تہارا تمبرآ ف تھا۔ ووسری طرف سے چودہدری متاز تحقی آميز ليجين خاطب تق

اسرام جیے ای پارک سے فکے وہاں پولیس آن بیجی بردی مشکل سے پیچیا چھڑا کر محفوظ مقام تک پہنچ

و بے توف الا کے حمدیں بارک سے تکلنے کی کیا ضرورت محى وبين ميراانظاركرتي ميرے خيال مين ده کوئی مشتی پولیس موبائل ہوگی جوتم پر نظر پڑتے ہی تہارے بیجے پر کئے۔ میں نے ڈی آئی بی صاحب ے بات کرنی ہے تم کسی بھی وفت مجھے ملو۔" "او کے سریس شام کودوبارہ کال کرے آپ سے ملاقات كى جكه طے كراوں كا\_الله حافظ!" آصف نے

وہ ناشتہ کر کے کھرے لکلا اس کا ارادہ اس پوش وہ ناشتہ کر کے گھرسے نظا اس ادارہ کی گھر سے کہا گیا۔ علاقے میں جانا تھا جہاں پروفیسر داؤد کا گھرتھا، وہی گھر علاقے میں جانا تھا جہاں پروفیس کا خیال تھا کہ جہاں کرن اسے پہلی بار نے کرکئ تھی اس کا خیال تھا کہ جہاں کرن وہیں ہو گھراسے ناکامی ہوئی کرن کے گھر پر تالا شاید کرن وہیں ہو گھراسے ناکامی ہوئی کراس کا ماتھا جہاں کرن اسے پہلی بار نے کر گئی تھی اس کا خیال تھا کہ شاید کرن وہیں ہو مکراسے ناکامی ہوئی کرن کے تھر پر تالا شاید کر و واپس تھر آئی میں کیٹ کھلا و کیے کراس کا ماتھا

شنکا۔ وہ تیزی سے اندردافل ہوا کھریس ہر چیز ادھرادہم بهمرى يزى تمى ايدا لك رباتها كرجيبيكى في كمركي الماشى لی ہواور پر ترکس بھی نظر بیں آ رہی تھی، اس نے ترکس کا موبائل نمبروال كيا مراس مايوى موكى \_ ترس كالمبرآف تھا۔ " كہيں اے بھى تواغوائيں كرليا كيا۔" بيسوچے بى اس كاول دوسے لكا اے بجھ بيس آ رہاتھا كەزكى كمال كى اسے پولیس نے گرفار کرلیا تھایا پھر پروفیسرداؤد کے قاتل -2 0 LUK

و كبيس امجدن اسكى مخبرى تونبيس كى- "كيكن اس كاول يصليم كرنے سے الكاركرتا تھا الجد اس كا كبرا دوست تقا۔

کھدور سوچنے کے بعداس نے امحد کا نمبرڈ اکل کیا اوردومری طرف سے کال ریسور ہوتے تی بولا۔" یار میں کھرے کی کام کے سلسلے میں لکلا تھا۔والیس آیاتو ترکس کھر پرتیس ہے اور کھر کاسامان ادھرادھر بھراپڑا ہایا لگ رہاہے کہ جیسے کی نے کھر کی تلاشی لی ہو۔ دوسرى طرف سے انجد نے تھبرائے ہوئے کہے میں کہا۔" تم فوری طور پروہ جگہ چھوڑ دو ہوسکتا ہے کہ دشمن تمہاری تاک میں ہواور ہال بہال میرے مریر آ جاؤیں اكيلامون كمروالالك يارتى ميس كي موت إن-

آ صف ابھی کھرے تکلنے ہی والا تھا کہاس کے موبائل فون کی بیل بی اس نے اسکرین پردیکھا کوئی نیا نمبر تفا۔" بیلو آصف اگراڑی کی زندگی حاہبے ہوتووہ فارمولا اورلاکث میرے حوالے کردو۔ ووسری طرف ے ممبیراورسرسراتی ہوئی آ وازسنائی دی۔

"مم كون بول رب بو؟" أصف في يوجيما-" تنهارے کتے بیہ جاننا ضروری مبیں البت اتنا حان لوکداس لاک کی زندگی کی صانت ای میں ہے کہم ميرى بدايات پرحف بدحف عل كرو" دوسرى طرف

Dar Digest 283 January 2015

یاس موجود تخصاس نے گھنٹہ کھرگی محنت ہے آصف کا علیہ کیسر تبدیل کرڈالا اب اسے شناخت کرنا آسان ہیں تھا۔
دوسرے روز وہ ضح صبح اصغر کے ساتھ حساس ادارے کے اضراعلی سے ملا۔ اس نے تفصیل سے آصف سے سب بچھ پوچھا اور آصف نے اضراعلی کو بچ بتایا ان کے درمیان کافی دریتک گفتگو ہوتی رہی بھروہ وہاں سے روانہ ہوگئے ، آصف فلائٹ سے اسلام آباد پہنچا اور کالا باغ کے لئے ایک ٹیکسی کرائے پر بک کروائی سڑک پر کالا باغ کے لئے ایک ٹیکسی کرائے پر بک کروائی سڑک پر اس وقت احتصافا صا جوم تھا۔

اچانگ خالف سمت سے ایک نے ماڈل کی پراڈو سیز رفناری سے آئی فیکسی ڈرائیور نے بروفت بریک لگا کراشیئر نگ کوبائیں سمت گھمایا ادھر پراڈو کا ڈرائیور بھی بریک لگا چاتھا۔ اس کے باوجود بھی رکتے رکتے دونوں گاڑیاں ملکے سے فکراگئیں۔ خلطی سراسر پراڈو کے ڈرائیو رکتھی سے کرائیں سالی بارٹی کا جمنڈا لہرار ہاتھا۔ رکی تھی ۔ براڈو پر کسی سیاس پارٹی کا جمنڈا لہرار ہاتھا۔ قریب آئے اور ٹیکسی ڈرائیور پراڈو سے انز کر شکسی کے قریب آئے اور ٹیکسی ڈرائیور کوگر ببان سے پکڑ کر گھسیٹ قریب آئے اور ٹیکسی ڈرائیور گور ببان سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ ''اند ھے تہیں نظر نہیں آتا بہت جلدی ہے تہیں اور اس جانگیر خان کی گاڑی سامنے سے آر بی ہے۔'' رائفل اس جانگیر خان کی گاڑی سامنے سے آر بی ہے۔'' رائفل بردار کے الفاظ س کرآ صف چونک پڑا، نرگس نے اپنی بردار ہے الفاظ س کرآ صف چونک پڑا، نرگس نے اپنی بردار جہا تگیر خان نے دیا تھا۔

ترور بہا یرف سے ویوں۔ آصف تیزی سے باہرنکلا، اے مسر فلطی تہارے ڈرائیور کی ہے جورا تک سائیڈ سے تیز رفاری سے اچا تک سائے آیا تھا۔

"اچھاتو تم بچھے بتاؤ کے کفلطی کی ہے۔"راتفل بردار تند کیج میں بولا۔

ان کی بحث کے دوران سردارجہائیر خان اور تنومند توجوان بھی از کران کے قریب آ بچے تھے۔ بچھلی دوگاڑیوں سے بھی سلح افراد نے آئیس گھرلیا۔ بیچار پانچ افراد تھے جو یقیناً جہائیر خان کے کارعدے تھے۔"کیا بات ہے جوان زیادہ انچھلٹا انچھائیں۔"جہائیرخان نے ہے جو بھی پرونیسر داؤد کی ملکیت تھی جتنی جلدی ہو سکے تم وہ فارمولا اور لاکٹ لے کروہیں آجاؤ اور ہال بیہ یادر ہے اگرتم دونوں چیزیں لے کرنہیں پہنچے تو تمہیں اس لڑکی کی لاش ملے گی۔'اجنبی مختص نے کہا اور رابط منقطع ہو گیا۔ سے صف نے موبائل فون جیب میں رکھا اور لاکث

اسف بیسے، جدے مہارے بارے یہ اسکوں ہے۔ بھے بتاؤ، ہوسکتا ہے کے بتاؤ، ہوسکتا ہے کہ بین تنہارے کام آسکوں میرا ایک دوست وقاص حماس ادارے کا علی افسرے ویسے ایک بات بتاؤں اس حماس معاملے بین کچھ چھپانا تمہارے گئے بہت نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہے شہر بھرکے قانون نافذ کرنے والے ادارے تمہارے بیچھے ہیں تم کب تک چھوگے۔'' ادارے تمہارے ہیچھے ہیں تم کب تک چھوگے۔'' ادارے تمہارے بیچھے ہیں تم کب تک چھوگے۔'' امغرنے سنجیدہ لیچے ہیں گہا۔

کھودیرسوچنے کے بعد آصف نے اسے تفصیل سے واقعات سے آگاہ کیا اس نے بیابی بتادیا کہ ڈاکٹرزمس کرن کی ہم شکل ہے۔ ڈاکٹرزمس کرن کی ہم شکل ہے۔ داکٹرزمس کرن کی ہم شکل ہے۔ داس کا مطلب ہے تہ ہیں وہاں ضرور جانا ہوگا۔

"اس کا مطلب ہے مہیں دہاں ضرور جانا ہوگا۔ ہم دونوں علیحدہ علیحدہ روانہ ہوں کے تاکہ بودقت ضرورت تہاری مددکرسکوں۔"امجد جائے بناکرلاچکا تھا، ان کے درمیان طے پایا کہ اصغراور آصف دونوں آگے چیچے کالاباغ جائیں کے تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مددکر شمیں۔

اصغرکاتعلق میڈیا سے تھااسے بعض اوقات اکثر اپنا حلیہ تبدیل کرنا پڑتا تھا میک اپ کے جملہ لواز مات اس کے

Dar Digest 284 January 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM

بھاری بحرکم کہے میں اس سے خاطب تھا،ای کمے تنومند نوجوان نے آصف کے گھریبان پرہاتھ ڈال دیا۔ آصف كا باتھ بے اختيار حركت ميں آيا اور تؤمند نوجوان كے چرے پرزوروار محونسہ لگا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑ کھڑایا اور راتفل بردارنے کن کی نال کارخ آصف کی طرف کرے ٹریکردبادیا۔

آصف کی موت یقینی تھی لا کمٹ کا بٹن وہانے کا اسے موقع ہی نہیں ملا اور فضا کولیوں کی تزور اہٹ سے كوج أهي.

☆.....☆ آصف کے گھرے نکلتے ہی زگس اینے موبائل فون پرGame کھیل رہی تھی کہاجا تک اے ایبالگاجیے احاطے میں کوئی کودا ہووہ ہڑیرا کراتھی ای وقت دونقاب پوش كمرے ميں واقل ہوئے اس نے چینے كے لئے منہ كھولا ہی تھا کہ ایک نقاب ہوش کا ہاتھ تھی سے اس کے منہ برجم گیا ایک نا کوار بواس کے دماغ میں حاوی ہوگئ اور وہ بے ہوش ہوکر اس کے بازووں میں جھول کئی زمس کوہوش آیاتو خودکوایک مرے کے فرش پر بڑے پایا، کرے میں سی بھی مسم کاساز وسامان تہیں تھا۔وہ آتھی ہی تھی کہایک ادھیز عمر محص كمرے ميں داخل ہوا۔" تو حمدين ہوش آئى كيا،اب بتاؤيم كون مو؟ "ادهير عمر حص نے يو چھا۔

"ميس كرن مول؟" "ريم كون مو؟" أس في خوف دوه المج مين يوجها "ا كرئم كرن مونى تو مجھے پيچان ليتى بم كرن تيس اس کی کوئی ہم شکل ہو۔ "اس نے استہزائیہ کہے میں کہا۔ میں کرن ہی ہوں۔"وہ ایٹی بات پر قائم رہی۔ "سوچ لو اگر سے تبیں بولوگی توجان کے ساتھ

ساتھائي عزت ہے جي محروم ہوجاؤگي۔ اگروہ جان سے مارویے کی وسمکی دیتا توشایدوہ ندورتی لیکن عزت بھانے کے لئے دہ بولتی جلی گئے۔"تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اس کے حمہیں چھنیں كما حائ كالكين جب تك فارمولا اورلاكث مارك ماتھ نیس آتاتم ماری قیدیس رہوگی اور ہال کی حتم کی

حالا کی یا ہوشیاری و کھانے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی یہاں سے بھا گنے کی کوشش کرنا یہاں جگہ جگہ میرے سکے كارىد يموجود يل-"

وہ اے تعبیہ کرتا ہوا کمرے سے باہرنکل گیا۔ ☆.....☆

راتفل بردارنے جیسے ہی ٹریگر دبایا سردار جہاتگیر خان نے برقی سرعت سے اس کی راتقل کارخ او پر کرویا اورفضا توتراہت کی آوازوں سے گونے ایکی، اور ای لمحہ بحرکی تاخیر ہوجاتی توآصف اپنی زندگی سے محروم موجاتا\_ادهروه تنومند نوجوان بهي بسفل نكال چكاتها-" مہیں شیرخان رک جاؤ۔' 'جہانگیرخان اس کی راہ میں مزاهم ہوگی

'بابا جان میں اسے زندہ تبیں چھوڑوں گا۔''شیرخان بھر چکاتھا گویاوہ جہانگیرخان کا بیٹا تھا اس ے پہلے کہ صور تحال مزید مبیر ہوئی بولیس موبائل ہوار بجانی ہوئی وہاں پہنے کی اوروہ اے دھمکیاں دیتے ہوئے

چند منوں بعد میسی کالاباغ کی حدود میں واعل ہوچکی تھی لیکسی ڈرائیورکوکرایددے کررخصت کرنے کے بعدآ صف نے لاکٹ کی پشت پرموجود بٹن دہایا اورسائے میں تبدیل ہوگیا، وقت سے وس منٹ پہلے ہی وہ یروفیسرداؤد کے گھرے کچھفا صلے پر کھڑا تھا۔ عمارت کے اندراور بابر برطرف انرجى سيورروش يتصاورس الأنتس روش تھیں۔ غرض کہ وہاں اتن روشی تھی کہ دن سا فکلا ہواتھا، اس غیر معمولی روشی میں معمولی سے معمولی چیز باآساني نظرة على عن من استاطر بحرم كى موشيارى ے متاثر ہو چکا تھا۔وہ جیسے بی آ کے بر هتااس کا سار نظر آ جا تااور يكى مواءوه جيسے بى چندفدم آ كے برها تيز روشى مين سايه بخولي نظرآن فاكار

چند قدم کے فاصلے پر ایک ادھرعم محص جار رائفل بردار افراد کے ساتھ چوکنا کھڑا تھاوہ جس جگہ كھڑے شے اس كے دونوں اطراف سينكروں فٹ كمرى خوف ناک کھائیاں تھیں۔"آ صف وہیں کھڑے رہو

Dar Digest 285 January 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM

آصف نے ان کی توجہ ترکمس کی طرف ہوتی و کی کے کہ کے جھلا تک لگائی اور چیٹم زون میں ادھیڑ عرفحض کود ہوجی لیا۔
اس کا باز وسانپ کی طرح ادھیڑ عمر خص کی گردن سے لیٹا ہوا تھا اور وہ اپنی بینے کی بیلٹ میں اڑسا ہوا پسفل نکال کر ادھیڑ عمر خص کی کینیٹی سے لگا چکا تھا۔ یہ پسفل اسے حقاظت کی غرض سے روانہ ہوتے وقت اصغر نے دیا تھا۔
کی غرض سے روانہ ہوتے وقت اصغر نے دیا تھا۔

"اس کمینے کی زندگی چاہتے ہوتو اپنے اپنے ہتھیار بھینک دو۔" آصف چلایا تو ادھیڑ عمر شخص کے چاروں ساتھی سوچ میں پڑگئے۔" جلدی کردورنہ کولی چلادوں گا،آہیں کہو ہتھیار بھینک دیں۔" اس نے ادھیڑ عمر مخص کی گردن پردباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ادھیڑ عمر مخص کی گردن پردباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔

زمیں بولا۔
ان جاروں نے رائفلیں پھینک دیں آصف نے
ان کے بتھیار بھینک ہیں آصف نے
ان کے بتھیار بھینکتے ہی بے در بے ان کا نشانہ لے کرٹریگر
دبایا گولیاں ان کی ٹانگوں میں گئی تھیں وہ چیختے ہوئے
گر پڑے ، آصف نے ادھیڑ عمر مخص کوایک طرف دھکیلا۔
"اب بولوتم کون ہو ورنہ تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح
ایا بی ہوجاؤ کے میرا نشانہ تو تم دیکھے ہی چیک وہ بولتا ہوا
رائفلوں کے قریب گیا اور رائفلیں اٹھا کر کھائی میں پھینک
دیں اس دوران وہ ادھیڑ عمر مخص کی طرف سے تعاطبھا۔

ادھیڑ عرفی کا چرہ تاریک پڑچکاتھا۔ اچا تک ایک طرف سے کسی نے فائز کیااور پسفل آصف کے ہاتھ سے فکل گیا۔ گولی اس کے ہاتھ برگی تھی اس نے مؤکرد یکھاتواہے اپنی آ تکھوں پریقین نہیں آیا۔اس نے مجھے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے ان سے پچھ فاصلے پرڈی ایس بی ممتاز کھڑا تھا۔

جس کے ہاتھ ہیں موجود پسفل کی نال کارخ اس کی طرف تھا۔"مرآ بان کے ساتھی ہیں۔"آ صف کے لہج ہیں اب تک بے بھینی تھی۔

"ہاں میں ڈی ایس ٹی چوہدری متاز اس کا پارٹنر ہوں ریلوے اسٹیشن پرزمس پر کو لی چلانے والا بھی میراہی ساتھی تھا۔ مگروہ تہارے ہاتھوں مارا کیا میں نے ہوشیاری ہ سے بوصنے اور بلنے جلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ نرس سےجسم سے پر شچے اڑ جا ئیں سے وہ ای عمارت کے ایک سرے بیں بیں قید ہے اور عمارت بیں طاقتور رہوٹ سنٹرول بم نصب ہے ۔ جیسے ہی تم نے میری مرضی کے خلاف حرکت کی ، بیں ریموٹ کا بٹن و بادوں گا۔" وہ اپنا ریموٹ والا ہاتھ آ کے بوھاتے ہوئے یولا۔

"تم کیاجا ہے ہو؟"آ صف نے پوچھا۔ "سب سے پہلے تؤتم جسمانی طور پر میرے سامنے حاضر ہوجاؤ''ادھیڑ عمرشخص نے تھکم دیا۔ سامنے حاضر ہوجاؤ''ادھیڑ عمرشخص نے تھکم دیا۔

اورآ صف نے لاکٹ کی پشت پر موجود بنن دبادیا اسکے ہی لیمے وہ سائے سے اپنے اصل روپ بیں حاضر ہوچکا تھا۔

"بہت خوب واقعی پروفیسر داؤد نے کمال کی چیز ایجاد کی ہے۔ اب بیالاکث مجھے دے دواور فارمولا بھی میرے حوالے کردو۔"ادھیڑ عمر تحض تیزی سے بولا۔ میرے خوالے کردو۔"ادھیڑ عمر تحض تیزی سے بولا۔ "" تم کون ہو؟ اور کرن کہاں ہے ؟" آصف

"ان باتوں کو چھوڑ و اور لاکٹ میرے حوالے کردو ورنہ بیل ریموٹ کا بٹن دبادوگا۔" ادھیڑ عرفخض سانپ کی طرح پھنکارا اور آصف نے اپنے گلے ہے لاکٹ نکال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی بھی تتم کی مزاحمت بریار ہے۔ اگروہ ادھیڑ عرفخض کی بات نہیں مانتا تو وہ سفاک شخص ریموٹ کا بٹن دباد بیٹا اورز کس جیسی مخلص اڑکی زندگ سے حروم ہوجاتی۔

اس نے لاکٹ کلے سے اتارکرادھیڑعمر محض کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ایک نسوانی آ واز اس کی ساعت سے کرائی۔'' تھم وہیں بتاتی ہوں بیکون ہے؟'' بیزمس کی آ واز تھی سب نے مؤکرد یکھا ان سے پچھ فاصلے پرزمس کھڑی تھی سب ای کی طرف متوجہ تھے۔ کھڑی تھی سب ای کی طرف متوجہ تھے۔

ادھیڑ مرحض ادراس کے کارندے جیران تھے کہ عمار ت کے ممرے میں قید نرمس کیسے آزاد ہوگئی اور پھرآزاد ہوکراس طرح عمارت سے باہرآئی کہ انہیں کانوں کان خیر بھی نہ ہوئی۔

Dar Digest 286 January 2015

اے اس فارمو لے ہے بارے ہیں علم ہو پھرتم ڈی الیس پی ہے ملے اور کرن کے ساتھ پر وفیسر کے گھر پہنچ تم نے فارمولا ملتے ہی ڈی ایس پی کوفون کیا ہوں ہیں اور DSP گلت میں کالاباغ کی اس عمارت میں آپنچے۔"سجاول روانی ہے بولٹا چلا جارہاتھا کہ ڈی ایس فیل نے مداخلت کی۔"وفت ضائع مت کرویہاں کولیاں چل چکی ہیں اس سے فارمولا لے کریہاں سے نگاو۔

مشیم ہماراانظار کررہا ہوگا۔'' نرمس چند قدم آ مے بردھی۔''تم کیا بیجھتے ہو میں تمہیں اتن آ سانی ہے یہاں سے جانے دوں گی۔'' ''تم ہمیں روکوگی۔''ڈی ایس پی ہنسا۔ ''ہاں میں روکوں گی اب اس سے آ مے کی داستان مجھے کممل کرنے دوتا کہ آصف حقیقت جان سکے۔

اس روز جب بین اور آصف لاکٹ کے کرجان
بچانے کے لئے بھا گے ۔ تم دونوں اپنے سلم کارندوں
کے ساتھ ہمارے تعاقب بین تھے گولی لگنے سے ہماری
گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوااور پراڈو بے قابوہ وکر درخت سے
جائکرائی بین اور آصف دونوں بے ہوش ہو چکے تھے تم
ہمیں اٹھا کرای محارت بین لے آئے آصف کوتہہ فانے
بین قید کرنے کے بعد تم دونوں مجھے ایک کرے بین لے
بین قید کرنے کے بعد تم دونوں مجھے ایک کرے بین لے
میں قید کرنے کے بعد تم دونوں مجھے ایک کرے بین لے
میں میں ہوش بین آگئی تم دونوں نے تشدد کرکے
میں جانا چاہا
مگر میں تہارا تشدد ہی رہی اور پھے بین بتایا کیوں کہ میں
جانی تھی کہ فارمولا اور ایجاد حاصل کرنے کے باوجود تم
دونوں مجھے مارڈ الو کے اور آصف بھی نہیں ہے گا۔
دونوں مجھے مارڈ الو کے اور آصف بھی نہیں ہے گا۔

اس دوران اس کمینے DSP جوہرری متازک نیت مجھ پرخراب ہوگئ اس نے شراب بی رکھی تھی اور نشے میں تھا۔

ادرتم سجاول میرے بے غیرت چیامیری ہے ہی کا تماشہ دیکھتے رہے ای دوران میں نے میز پر پردی چھری اٹھالی اور دھمکی دی''اگر DSP نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تومیں خودکشی کرلوں گی۔'' مگر DSP خباشت سے ہنتا ہوامیری طرف بردھتارہا۔ ے تم پر ہولیس کیس بنادیا تا کہتم مدد کے لئے پرلیس سے پاس نہ جاسکواورامجد کے بنگلے پر بیس نے ہی تنہاری کال فریس کے بنگلے پر بیس نے ہی تنہاری کال فریس کر کے فرنس کواغوا کروایا اورا سے بہال منتقل کردیا اور پس تر تمہیں فون کیا تا کہتم اسے بچانے آؤاور بیس تم سے سپر شیڈ و کی ایجا داور فارمولا حاصل کرسکوں ۔''

" پر بتم نے بیرسب کھے کیوں کیا؟" آصف نے

DSP کے بجائے ادھیڑ عمر فض بولا ۔ اس کا جواب میں دیتاہوں، میں پروفیسر داؤد کا سگا بھائی سجاول ہوں، میں پروفیسر داؤد کا سگا بھائی سجاول ہوں، بیٹے پڑھائی ہے کوئی خاص دکچیں نہ تھی نو جوانی ہے جرائم کی راہ پرچل لکلا۔ والدصاحب سخت کیر طبیعت کے مالک منتے انہوں نے بھے گھرسے بے وخل کردیا۔ میں جرائم کی ونیا میں بڑھتا چلا گیا۔ ٹار گرٹ کلگ ہے لے کر منشیات کی اسمگانگ تک میں نے ہرجرم کیا۔ پر جھے پنتہ خلاک کہ پروفیسر داؤ دسائنسی میدان میں بہت بردی کا میا بی حاصل کر چکا ہے۔

ایک اخباری رپورٹرکوائٹرویود ہے وقت داؤد نے سرسری انداز بیں سپرشیڈونا ی ایجاد کا ذکر کیا ان ہی دنوں ایک پڑوی دخمن ملک کے ایجنٹ شیکھر نے جھے اس فارمو لے اور ایجاد کے عوض کروڑوں ڈالری پیش شی کی ۔ ہم نے اپنا ہی ایک کارندہ چوکیدار کے بھیس بیں پروفیسر داؤد کے گھر بیں بھیج دیا۔ فارمولے کے ہارے بیں کھمل من کس ملے ہی اسے فون بھی کیا گر پروفیسر داؤد نہیں مانا پھرایک روز بیں خوداس سے ملا اور اسے ان کروڑوں ڈالر میں سے نصف کی پیش کش کی مگراس پر حب الوطنی کا بھوت سوارتھا۔ بیس نے اسے دھمکانے کے لئے پسل میں میں اور فیص کے ایو جود فارمولا نوای جی باوجود فارمولا اور ایجاد نہ ملاتو میں نے چوکیدار کو بھی کی جاوجود فارمولا اور ایجاد نہ ملاتو میں نے چوکیدار کو بھی کی کر این کے باوجود فارمولا اور ایجاد نہ ملاتو میں نے چوکیدار کو بھی کی کر دیا۔

میں کوئی خطرہ مول کینائیس جاہتا تھا، وہ ویسے بھی عام ساکار تدہ تھا اس کی اتنی اہمیت نہ تھی۔" ڈی ایس پی متاز چوہدری میراپرانا دوست تھا، میں اس سے ملا اور ہم دوتوں نے پلانگ بنائی کہ کرن کواغوا کیا جائے ہوسکتا ہے دوتوں نے پلانگ بنائی کہ کرن کواغوا کیا جائے ہوسکتا ہے

Dar Digest 287 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

ادھر ہجاول دروازے پر پسل تانے کھڑا تھا۔اس سے پہلے کہ چوہدری ممتاز جھے دبوچتا میں نے اپنی عزت بچانے کے لئے اپنے سینے میں چھری کھونپ دی اور چند لیمے تربیخ کے بعد جب میں ہے جس وحرکت ہوگئ تو تم دونوں نے مل کر میری لاش اٹھائی اور گھرے ہاہراس گہری کھائی میں بھینے دی۔''

وہ ایک طرف واقع کھائی کی سمت اشارہ کرتے ہوے ہوں۔ 'میرے قل ہوے بولی اور فقد رے تو فقف سے پھر بولی۔ 'میرے قل کے بعد بید دونوں وہاں سے بھاگ گئے ۔ تمہارے بھا گئے کے بعد میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور آصف آزاد ہوکر یہاں سے نکل گیااس روز فائیواسٹار ہوٹل کے باہر بھی میں ہی اس سے ملی تھی۔''

چوہدری ممتاز نے کہا۔"واہ واہ نرگس تنہیں توہالی ووڈ کی کی فلم میں مرکزی کردار ملناجائے کیا زبروست پر فارمنس دی ہے۔ لیکن تم بیسب کیسے جان گئی؟"
پر فارمنس دی ہے۔ لیکن تم بیسب کیسے جان گئی؟"
"میں نرگس نہیں بلکہ کرن کی روح ہوں۔"اس

چوہدری ممتاز برہم ہوگیا۔''بند کرو بیدڈرامہ بیں تمہاری اس ٹوئنکی سے ڈرنے والانبیں، اور آصف لاکٹ میری طرف پھینکوورنہ میں تم دونوں کو ماردوں گا۔''

ادهروه بدستور چوبدری متاز کی طرف بردهتی ربی-"است روکوورنه کولی چلادول گائوه چلایا۔

مگر وہ رکے بغیر اس پرنظریں جمائے بدستور آگے بڑھتی رہی، چوہدری ممتاز نے اس کا نشانہ لے کر پے در پے دوفائز کئے مگر دونوں گولیاں اس کے جسم پر بے اثر رہیں وہ بدستوراس کی طرف بڑھے رہی تھی۔

چوہدی متاز بوکھلا کرٹریگر دبائے جارہاتھا کولیاں اس کے جسم پر ہے اثر تھیں بالا خر DSP کے پہلا میں کولیاں ختم ہوگئیں، ادھر سششدر کھڑے آصف نے چوہدری متازیر چھلا تگ لگائی اوراہے لئے ہوئے بیچے گرا اور بے در بے کئی گھونے DSP کے چرے پرسید کئے اس مارا ماری کے دوارن آصف کا چرے پرسید کئے اس مارا ماری کے دوارن آصف کا لاکٹ گرگیا۔

سجادل کی نظر لا کٹ پر پڑی تو وہ لا کٹ کی طرف لیکا اور لا کٹ اٹھا کر ایک طرف دوڑا اے لا کٹ اٹھا تا د کیچہ کروہ بھی اس کے پیچھپے دوڑی وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھپے بھا گئے کھائی کے قریب پہنچ چکے تھے۔

''سجادل رک جاؤ۔'' وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی چلائی، سجاول نے بھا گتے بھا گتے مڑکرد یکھا۔ای وقت ایک بچھر سے تھوکر لگنے کے باعث چیختا ہوا سپر شیڑو کے کرشاتی لاکٹ سمیت سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ یہ وہی کھائی تھی جس میں ان دونوں شیطانوں نے کرن کی لاش بچینکی تھی۔

ادھر آصف نے چوہدری متاز کے چرے پر گھونے مار مارکراس کا حلیہ بگاڑ دیاتھا ای وفت اس کی نظر عمارت کے داخلی دروازے پر پڑی وہاں نرگس کھڑی تھی وہ جیرت سے آئیسیں بھاڑے عمارت کے دروازے پر کھڑی نرگس اور بھی اپنے قریب کھڑی کرن کود کھے رہاتھا۔ گویادہ دافعی کرن کی روح تھی۔

ادهرات عافل ہوتاد کی کرچوہدری متاز کے جم میں ترکیک پیدا ہوئی اس نے قریب ہی پڑار یموث اٹھالیا آصف اس پرنظر پڑتے ہی جلایا۔" نرگس بھا گو۔" نرگس اس کی طرف دوڑی۔

چوہدری ممتاز نے ریموٹ کا بٹن دہادیا ایک ساعت شکن دھا کہ ہوا اور عمارت کے پرنچے اڑ گئے۔
دھاکے سے اردگردگی زمین لرزائشی دھا کے کی شاک وہو سے اصف بڑکس اور ڈی ایس بی دوبارہ زمین پرگر پڑے۔
آصف بڑکس اور ڈی ایس بی دوبارہ زمین پرگر پڑے۔
اس نے پیٹل اٹھالیا اور اس کا رخ آصف کی طرف اس کے بولا۔ "سیدھی طرح فارمولا میرے حوالے کردو ورنہ گولی چلادول گا۔"

آصف ہسا اور بولا۔ ''چوہدری ممتاز پاگل کے بیت میں بہال ہا قاعدہ پلانگ کے تحت آیاتھا میرے لہاس میں ایک انہائی حساس ڈیوائس موجود ہے ہمارے درمیان اب تک ہونے والی تمام گفتگو حساس ادارے کے اعلیٰ حکام بن رہے ہیں اور قربی ایک درخت کی تھنی

Dar Digest 288 January 2015

☆.....☆

کوہ بیائی کے ماہرترین افرا دکی مدد سے ہوئی مشکل سے کرن کی لاش اس کھائی سے نکال کرنماز جناز ہ بڑھا نے نہیں سے نکال کرنماز جناز ہ بڑھانے کے بعد دفنادی گئی البتہ سپرشیڈ ولا کمٹ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لائیو ٹیلی کاسٹ وڈیو کلپ اور دیکارڈ نگ سے آصف کی بے گناہی ٹابت ہو چکی تھی زخمی کارندوں کی فشاندہی پروشن ملک کے ایجنٹ شیمھر اوراس گروہ کے ویکرکارندوں کو گرفآر کرلیا گیا البتہ اس ایجاد اور فارمولے ویکرکارندوں کو کو کھے تھا۔

زگس نے بتایا۔''جب وہ کمرے میں قیدتھی اس کی ہمشکل لڑکی نے اسے آزاد کیا اور تاکید کی کہ وہ پچھ ویرعمارت کے دروازے کے پیچھے چھپی رہے بھر باہر آ جائے جب متاز کے چہرے پرآ صف گھونے مارد ہاتھا تہمی وہ باہر آ گئی تھی پھر DSP نے ریموٹ اٹھایا اور زگس آ صف کے پکارنے پروہاں سے بھاگی۔

نرگس فیض آباد لوٹ گئی۔ آصف اور اصغرابیہ ایٹے گھروں کو چلے گئے گرکہائی پہیں برختم نہیں ہوتی آباد ونوں بعد آصف کے والدین اصغرکے ساتھ فیض آباد گئے۔ زگس کا کوئی سر پرست نہیں تھا اس لئے اصغرنے نرگس سے بات کی اوراس کا بھائی بن کرآصف کا رشتہ منظور کیا گر اس کے لئے آصف کو از دواجی زنجیر ہیں جکڑتے اس کی کئی شرائط ماننا پڑیں۔

آصف شادی کے بعد ترکس کے ساتھ اسپتال میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔

اس روز بھی وہ اسپتال میں ہی ہے اورشام کوھرجانے کے لئے اسپتال کی سٹرھیاں اترنے لگے کہ ایک ایپرھیاں اترنے لگے کہ ایک ایمبولینس ہوٹر بجاتی ہوئی اسپتال کے گیٹ پررکی ایمبولینس کے پیچھے ایک پراڈو بھی تھی پراڈو سے نکلنے والے محض کود کھے کرآ صف چونک پڑا۔ وہ سردار جہاتگیر خان تھا اس کے ساتھ موجود دوسرے بوڑھے کود کھے کرزگس سششدررہ گئی وہ اس کا باپ سلامت خان تھا کرزگس سششدررہ گئی وہ اس کا باپ سلامت خان تھا جس نے اسے مجورا دریا میں دھکیلا تھا اس کے ساتھ ایک فرائی وہ ان کے استھا کے ساتھ ایک فرو کو اور ان کرگئی تھا۔ 'ڈواکٹر خدا کے لئے میرے شیرخان نوجوان لڑکا بھی تھا۔ 'ڈواکٹر خدا کے لئے میرے شیرخان

شاخول میں رو پوش تی چینل کار پورٹر جدیدترین اور حساس کیمرے سے ریکارڈ نگ کررہا ہے۔ بے وقوف جب سے میں یہاں آیا ہول جمہیں اور مجھے لاکھوں لوگ اپنے ایٹ میلی ویژن سیٹس پرد کھے اور سن ہیں سبتہاری اسینے میلی ویژن سیٹس پرد کھے اور سن رہے ہیں سبتہاری اصلیت جان سے ہیں۔

اب رہا سوال پروفیسر کی ایجاد کا توسپرشیڑو کا لاکٹ تمہارے ساتھی کی لاش سمیت سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جاگراہے جواب شاید ہی کسی کو ملے اگر ملا بھی تو اتنی بلندی سے گرنے سے ناکارہ ہو چکا ہوگا۔ رہا فارمولا تو وہ اس ممارت کی تجربہگاہ کے کمرے کی اماری میں خفیہ فالی خانے میں بڑا تھا جے تم نے بم سے اڑا دیا ہے اب تم خالی باتھ ہواورساری زندگی جیل میں سڑتے رہو باتھ ہواورساری زندگی جیل میں سڑتے رہو کے۔''آ صف ہنا۔

'' چوہدری ممتاز ہتھیار بھینک دوئم کمانڈوز کے گھیرے میں ہو۔''ایک آ واز گوئی اس نے آ واز کی سمت دیکھا، چاروں طرف درجنوں کمانڈوزاور پولیس اہلکار موجود ہتھے ،ان کی مہیب گنوں کا رخ اس کی طرف نتھا

دوسری طرف آصف نرگس اور کرن کی روح موجود تھی ،اب بہتے کا کوئی راستہ نہیں تھا اگروہ آصف کوگولی ماردیتا ہے بھی گرفتار ہوکر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے بیچھے گزار دیتا، یا بھائسی چڑھادیا جاتا اس کا مستقبل تاریک ہوچکا تھا۔ بدتا می اور رسوائیاں اس کا مقدر تھیں۔ فارمولا اور ایجاد دونوں ہی اس کے ہاتھوں سے نکل کے جھے۔

اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا چوہدری متاز نے پہلے کہ کوئی سمجھتا چوہدری متاز نے پہلے کہ کوئی سمجھتا چوہدری متاز نے پہلے کہ کوئی سمجھتا چوہدری متاز کے ہولتا کی تال اپنی کنیٹی سے لگائی اورٹریگر دبادیا، فائز کی ہولتاک آ واز فضا میں گوئی یوں ملک اورٹوم کا ایک اورغدارجہنم رسیدہوگیا۔

اورغدارجہنم رسیدہوگیا۔ کرن کی روح آصف کی طرف و کھے کرمسکرائی اورغائب ہوگئی۔ درجنوں کمانڈوز بزگس آصف سمیت لاکھوں افراد اینے آین TVسیٹوں پر بیانا قابل یقین منظرد کھورہے تھے۔

Dar Digest 289 January 2015
WWW.PAKSOCIETY.COM

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کو بیجالو میمبر ااکلوتا دارث ہے۔"

اہے علاقے کا ایم بی اے غروراور تکبر کا پیکراس وفت اس معمولی ڈاکٹر کے سامنے کو کڑا رہاتھا جس کی موت كاحكم اس في كى برس يملي صادر كيا تھا۔

شيرخان كوآ پريش تھير ميں پہنچاديا گيا تيز رفناری کے باعث شیرخان کی کارلوڈ تک فرک سے جالكراني تفي اس حادثے مين ورائيور اوركارو موقع یر ہی جاں بحق ہو چکے تھے جب کہ شیرخان شدید زحمی تھا۔اس کے جم سے کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا سرمیں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ پہلیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں اس کی نبض ڈویتی جارہی تھی اسے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔

شیرخان کا بلڈ گروپ چیک کرنے پر پند چلا کہ اس کے خون کا کروپ نایاب ہے، بیر کروپ ہزارول افراد میں سے ایک کا ہوتا ہے شیرخان کی زندگی بیانے کے لئے اس نایاب خون کی ضرورت می۔

وفت مھی سے ریت کی مائند سرک رہاتھا اورشیرخان کی نبض ڈوبتی جارہی تھی۔انفاق سےزکس کے خون کا بھی یہی گروپ تھا اس نے شیرخان کوخون کا عطیہ دینے کا فیصلہ کیا تو آصف تڑپ اٹھا۔" جمہیں کیا ہوگیا ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہیں جان سے مارنا جاہا۔

" لیکن میں مری تونہیں ناں آ صف، موت اورزندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور پھر میں ایک ڈاکٹر ہوں ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہوہ اپنے مریض کی جان بچائے، جا ہے وہ اس کا وحمن ہی کیوں نہ ہو۔ "وہ فیصلہ کن کہے میں بولی اور آصف بے بس ہو کمیا۔

شیرخان نرکس کے دیئے گئے خون کے عطیہ کے بدولت في حميا اورروبه صحت ہونے لگا۔

مجهددتول بعديجب آصف اور ڈاکٹر راحيل اس كمرے ميں داخل ہوئے جس ميں شيرخان ايدمث تھاء شرخان بید پر فیک لگائے بیفاتھا، اس کے قریب جهاتكيرخان سلامت خان اور ترمس كا بعائى سليم موجود تھے۔" ڈاکٹرتم لوگوں کامبریانی جوآپ نے میرے بیٹے کا

جان بچایا۔''جہاتگیرخان بولا. " خان صاحب فكربيه مارانبيس واكرزكس عرف شہناز بن سلامت خان کا ادا کریں جنہوں نے شیرخان کوخون دیا ورنه اس گروپ کا خون ڈھونڈتے وُهوندُ ت شيرخان عالم بالأمين جاچكا موتا-" آصف

اور جہانگیر خان سمیت سب چونک پڑے۔ "تم كس كى بات كردب مو" جبانكيرخان في لرزنى ہوئی آ واز میں یو چھا۔

"میں ای شہاری بات کررہا ہوں جے تم نے کئ سال پہلے علم کی شمع جلانے کے جرم میں دریا برد کرنے كالحكم دياتها، وه شهناز جوآج ذاكر نركس ب ذراسوچو ا كرآج وہ زندہ نہ ہوئی تو تمہارے بیٹے كى زندكى كون بچاتاءتم اس تاياب خون كاكروپ كهال سے و هوند تے۔ آصف جذباني اندازيس بولا\_

اور جہانگیرخان نے شرمندگی سے سرچھکا کرکہا -" ميں ايل بين سے ملنا جا ہتا ہوں ۔"

آ صف کے اصرار پرجب نرکس اس کرے میں واخل ہوئی توجہانگیرخان کے آنسو بہدرے تنے اس نے ترکس کے سر پرشفقت سے ہاتھ رکھا اور گلو کیر کیج میں بولا۔

''بیتی ہم کومعاف کردو، میں غلط تھا <sup>تعکی</sup>م لڑکا اورائ کی دونوں کے لئے ضروری ہے۔

دوسال بعد ہی شیرخان اور جہانگیرخان کے گاؤں میں ان کی زمینوں پر بچوں اور بچیوں کے لئے دواسكول تغير كركت محت جهال بجول كومفت يكسال تعليم دی جالی ہے ۔اس لالی گاؤں میں ترکس نے آیک استال بھی قائم کررکھاہے، ہرروز منے گاؤں کے بیج دعا



Dar Digest 290 January WWW.PAKSOCIETY.COM